ر المالية

## افراق وللفافلاق

اصولِ اخلاق انواع اخلاق او فلفدُ اخلاق كتام كونتول يردلينر اورسل بحضاورا سلام کے ابواب فلاق کی ملی شریح جس کے سالمی اخلاقیات کی بزری نه صرب اعتقادی طور پرملکه ملم تحقیق کے معیار برتمام ملتوں کے صابطها سے اخلاق کے معت المرس والتح بوجاتي ہے تالىھ:

مولانا محرحفظ اليمن سهواردي شوق اللي يرة المنفين

بنجزيروة المصنفين كابتنام جيد برقي ركيس دلي بيط بيع بو يُ

di-11-09-

متقوق طبع عقوظ

| فهرس مضامين أخلاق اورفلىفاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |                                |      |                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|--|--|
| صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | صفحد |                                | صفح  | مفتون                          |  |  |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نسبی صفات                      |      | عرزه کی تعربیت اوراس کی        |      |                                |  |  |
| ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعول ،                         | 77   | خصوصیات                        |      | معندم                          |  |  |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طیعی احول                      | 10   | غربزه کی تربیت                 | ,    | علم اخلاق کی تعریف             |  |  |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اجماعی احول                    | 10   | الكات                          | سو   | موصنوع                         |  |  |
| no commente de la commente del commente del commente de la commente del la commente de la commen | ورا ثت اور احل کے              | 74   | عاوبت                          | 4    | علم اخلاق كافائده              |  |  |
| ٨۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | درمبان علاقه                   | 44   | عادت كخليق .                   | 4    | طبيت، حال ادر كمهاي فرق؛       |  |  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | לעונם                          | 49   | عادت اورعلم دمنا لعُنا عفنا ر  | 1-   | وكرعلوم سے علم اخلاق كا تعلق   |  |  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميلانات بيرغالب مغلوب ؟ ٥-     | ۳.   | عادت ادراس کی خصوصیات          | 11 ( | علم اخلاق وعلم لنفس رساليكالوك |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شعور، رجحان ، تروی، عزم        | اسم  | زانه کی افزونی اور نبته کی مجت | 11   | علم خلاق وعلم اختاع (موشولوجي) |  |  |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اراره ایک قوت کا نام بر        | موسو | عادت کی توت                    | 11   | علم اخلاق وعلم قانون           |  |  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ارا ده طیب اور کا دُسٹ کی رائے | ma   | عادت مين تبديلي                | 100  | ا كتاب كي قيم                  |  |  |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قوتِ ارا ره                    | ایم  | فكرادريفادت                    |      | ا خلاتِ ایجا بی داخلات میاری   |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادادہ کے امراض                 | hh   | عادت کی اہمیت ،                |      | ر۱)<br>اخلاق کےمباحث نفبہ      |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ارا دوکے امراض کامحالجہ        | L4.A | وراثت                          | بيد  | ا حلاق کے مباحث تقب            |  |  |
| ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اراده کی آزادی                 | 44   | ورا ثت کیا ہے ؟                | 10   | سلوک دکردار) کے مبادیا         |  |  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جبرواختيا را ورئولف كامحاكمه   | P/4  | انسانی خصالص میں دراثت         | 14   | غزائز - لمكات                  |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعمل کے پواعث اساب             | 44   | تومی خصوصیات .                 | 14   | حفاظت ذات                      |  |  |
| د۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انژوایثار                      | 54   | والدمين كي خصوصيات             |      | مدریثِ نظرت اورایک ·           |  |  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إعث كيمعنى                     |      | خلقى توارث اور مديث            | la.  | ستنبه كااذاله                  |  |  |
| 24 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كيالذت بي بميشه باعث بوتي      | 0.   | الناس معاول في                 | 14   | حفاظت نوع 🔹                    |  |  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنبيب                          | اه   | عبور عصبي اوراسكي تصوصبات      | ۲.   | فرن ه                          |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ایثار کے شعلق معبن احادیث      |      | وراثت كى مقدا ررصفت            |      | المكيت دحيازت حباستطلع         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رجع نفس ادرا بثار كيمتعلق      | ١٥   | مِي اخْلَات                    | ۲۲   | محتب اجهاع                     |  |  |

| صفۍ   | Oysia.                                             | إسفي  | U gita                             | مخيد | Usai                   |
|-------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|------------------------|
| 14-   | اخلاتي ككم كانتووارتفار                            | 4 4 6 | شعودا خلاقى كے متعلق علماء كي ائيں | ۷٩   | ابنسرکي رائے           |
| IAL   | افلان حكم كم لي سيم وامنا لي                       | . 8   |                                    |      | ملق                    |
|       | اخلاقی نظر ہوں کاعلیٰ ندگ                          |       |                                    |      | فنق کی تربیت           |
| 144   | o Color                                            | 110   | مثو لسند                           | ۵۸   | ا يدب كى تنگ نظرى      |
|       | اخلانی فوانین اور                                  |       | ركئے عامہ، روایات نقول ہے          | 10   | المجيول كي صحبت        |
| 14.   | دوسرے فوالمن                                       | 317   | قومى والمبين نشأنات                | 146  | અપ ક                   |
| ıq.   | فوانین طبیعی                                       | 1     | -                                  | 1    | وحدان تصنمبر           |
| 197   | 1                                                  | 1     | مزمب سعاوت                         | 1    | صوت وجدان ادر صوت فسوا |
| 140   | نَوَا بْنِيَ اهْلَا فَي مِدرَقُوا مِبْنِ صِنْعِي . |       |                                    | 1    | وحدان كالشوونا         |
|       | ظانی بحث کی ارکج پر                                |       |                                    | 97   | اختلات وحدان           |
| 190   | ایک اجالی نظر                                      | 1     |                                    | ar.  | وجدان كي غلطي          |
| 191   | يونان مين علم الاخلاق                              | 1     |                                    | 1    | وحدان كى تربيت         |
| 7.5   | رواقيون اورابيقوريون                               | !     | رنت كمتعلق مفتيات كي سك            | 91   | وجدان کے درجات         |
| .7.5  | قرون وطئ مير علم اخلاق                             | 1     |                                    | 1    | وجدان کی اہمیت         |
| 7.0   | سيحت ا                                             | 100   | ورهبانية في الأسلام                | 1.50 | مثلِ اعلیٰ ا           |
| 1.0   | عبين علم اخلاق                                     | 1     | , ,                                | 1    | مشل اعلیٰ کی اقسام     |
| 1.4   | اسلام                                              | 1179  | رتقاء كا وسيع مفهوم • ا            | 1    | مشِ اعلیٰ کا اختلات    |
| ۲٠,۸  | وب اور بحث علمی                                    | 17.   | رتقا کی تبدیلی کے متعلق ڈونظر      | ,    | مثل علی کی کین کن امور |
| 7.1   | راب مذامهب اوراصحاب عقول                           | :41   | ر تفاء طبیعی                       | 1    | سے ہوتی ہے ؟           |
| ۲1.   | زمنهٔ جدیره می علم اخلاق                           | 141   | رتقاء كانظريه قديم نظريه بم        |      | مشلِ اعلیٰ کا نشوه نما |
|       | علم اخالت                                          | 177   | رتفا مليعي يزعلمي تحبث             |      | اعلى إخالة (٢) كرنط    |
| l Liu | O Date Com                                         | 124   | طم افلاتی سا                       | -    | 2000                   |
|       | جماعی وحدت اور فرد                                 | 1     | عكم نتائج كحلحاظ توصادر موتاء      |      | اوراس ی مارج           |
| rim.  | کے ماکھ اُس کا علاقہ                               | - 167 | اغومن كے بیشِ نظر                  | 111  | شعور إخلاقي .          |

| صفحد    | مضمون                                   | صفحد   | ومنعون                                                  | -     | Company of the Compan |
|---------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112     | نفيلت تحرمني ينفنال كااخلا              | 444    | at the first                                            | \$ 12 | Sand Charles John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | انفرادی داختماعی احمان کے               |        | لک خاص کک عام                                           | ۲۱۷   | وعدت اقت يأ فوى وحدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۰     | متعلق اسلامی نظریه                      | 1      | حق زرب                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441     | ففيلت كےاقیام                           |        | عام تعلیم اوراسلام<br>سر دو در                          |       | اسلامی نظریهٔ آخوت اوریویین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ppy     | نفت ق                                   | 4874   | عورت کے حقوق                                            | 444   | انظريه توميت ووطنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PPE     | تملق                                    | 45 6   | ہمالت کا دور                                            | pro   | "فرد" كامرتية جاعت كيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "       | صات دلی کافیجیم مطلب                    | بمأكما | عديد دور - عديد نظريه                                   | 720   | قانون اوررك عاممه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳۸     | رىدە ڧلا ئى                             |        |                                                         |       | قانون<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سابهاها | شجاعت                                   |        | اسلامی نظریه                                            | 1     | قانون اوراً زادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المامة  | تنجاعت ادبی <u>ب</u>                    |        | عورت انسان ہے                                           | ]     | قاندن كااحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441     | شجاعتِ ادبيه كي مثالين                  |        | عورت اجتماعی زندگی کابز <sup>و</sup> ک                  | 1     | ایک اسلامی نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W24     | بزدلی کا علاج                           | 1      | غورت مردسي حبدا ايب صنف ېري                             | 1     | الليخ عاتمه ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104     | عفث                                     | 190    | فرمن ا                                                  | ł     | رائے عامر کی قوت ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N       | ضيط نفس                                 | 490    | زمن کی تعربیت ہ                                         |       | حقوق وفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAA     | ضبطِ نفس کی جمانسام<br>بر               |        | فرائف كي تعبيم                                          | 1     | حق د فرمن کے معنی ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اكس     |                                         | f      | ادارفرص الدارفرص                                        |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P4P     | 9.0                                     |        | 1.                                                      | 1     | حق آزادی<br>اسن سرمطانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "       |                                         |        | صروری فرانصن                                            |       | ازادي طلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٧٧    |                                         | 1      | انسان پرامٹر تعالیٰ کے فرائفن<br>نہ دورون نہ منت ما کھا | 700   | -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | عنبه داری برآ کاده کرسنے والی<br>ت      | 1      | فرىفينهُ انسانيت توم ووهن كيرا<br>دان                   | ray   | آزادی اقوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11      | باتیں۔<br>ماعت ا                        | 2      | وطنیت کے مظاہر                                          |       | یورېمين نظریئه قومیت اور<br>ارور د کرا نظر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127     | بناعتی مدل<br>المدران                   | 1      |                                                         | 406   | اسلام کا نظریهٔ وحدت<br>شهری آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 749     | عدل اور مراوات<br>مدر استشک زلار سی کور | 1      | نبی اور مصلح میں انتیاز<br>فضا                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨٠     | م ماوا شلیم کرنیوالوں کے دلائل          | ۵ سا ۷ | فضيلت ا                                                 | 777   | سیاسی آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                   |                                      | 1     |                               |       |                             |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| سفحد              | 03.                                  |       | مضمون                         | -in   | مفنون                       |
| ra                | 0 - 00                               | 1     | دومری إت                      | PAF   | مالين مساوات كے اعتراضات    |
| "                 | <i>مک</i> ت                          | 11    | تيسري إت مجرم كي صلاح         | MAS   | نيصل                        |
| "                 | عدل                                  | "     | اس ملسادين سلامي نظريه        | MAY   | 1                           |
| "                 | شجاعت                                | ۲۲۳   | جاعتني جرائح                  | 124   |                             |
| N                 | عفت                                  |       | بوتقاب                        | ۲۹۲   | ر دیبیے استعمال کے تواعد    |
| ror               |                                      |       |                               | 79 m  | قرض اورجوك كے نقصانات       |
| 000               | 1                                    | "     | ثفاوتِ نظر                    | 794   | وض لين كالهم سبب بوام       |
| 404               |                                      | pra   | علم ا فلات اورعلماء اسلام     | 19A   | ونت كى هاظت                 |
| MAN               | دونوں رائیوں پرمحاکمہ                | ۲۳.   | فنق کی تعربیت                 |       | وتت وفائره أنطلني           |
| LA.               | ا خلاق برابن تيم كي بطبعث نجت        | "     | اس سلسله مي الم غزالي كانظريه | ۲۰،۲  | دو إتون سے مرد لمتی ہے      |
| ודאן              | فتق افراط وتفريط كى درمياني راه      | 7     | ا ثاه ولي الشرصاحب كا نظريه   | 4.4   | مہلی بات کا علاج            |
|                   | اس سلوی ابن قیم کے نظریہ<br>کی تنصیل | أساما | افلاق کی غرمن دغایت           | 4.4   | دوسری إت كاعلاج             |
| 444               |                                      |       | ا خلاق کی غرص و غایت          | "     | فراعنت کے ارقات             |
|                   | تزكينفوس كالما نبياطيهم              | 1     | حصولِ سعادت ہے                |       | فرصت کے ادفات کو            |
| N.T.              | السلام بين -                         | f     | سعادت                         | 4.4   | كسطح كذاك                   |
|                   | اخلاق اكتسابي بين يأس سح إلاته       | 1     | سعادت کے درجات                |       | ا خلاقی امراض اور           |
|                   | ضق کو عادت بنانے کے اتسام<br>م       | ,     | مصول سعادت کے طریقے           | pr. 9 | أن كاعلاج                   |
| 1                 | مشن افلاق كاتعنق خدا اورفطور         | - 1   | فير رمعادت وففيلت ،           |       | جرائم اورگناه               |
| W.                | ا دونوں کے ساتھ ہے<br>منسب برا       | 424   | منفعت ورأيكم إبم متباز        | MIL   | جرائم كاعلاج                |
|                   |                                      | 447   | نضأل كاارتفاء وتنزل           | 4     | عل ح کے دو طریقے            |
| MAY               | -                                    | 4474  |                               | MIT . | ببلا طريقيا ختاعى اصلاحات   |
| MAT               | مثل اعلی کے درجات                    | 9     | ارتقانی مراتب                 | *     | دوسراطريقي منزا             |
|                   | علّامه محمدقاتم الوتوي كي            | "     |                               | 414   | سزلئے جرم مرتا بل محاظا مور |
| ww                | م عجيب غريب مثال                     | rai   | فضائل                         | "     | بيلى بات                    |
| d damenton manual |                                      |       |                               |       |                             |

|                          |                   | COLUMN DESCRIPTION DE LA COLUMN DE C |                          |       | And the second s |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح                      | مضمون             | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        | صفحد  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| orr                      | بکوکاری           | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کم صبر                   | LVL   | اامام داغب كانظريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۵                      | افوت! رحم وتنفقت  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حصد لِ صبر               |       | ا خلاق میں تزقی اورش اعلیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علات                     | رحمن عام          | ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حيار                     | لدمما | ا تک رمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ora                      | اخلاقی امراض      | 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جبار کی عماقت میں        | MA 4  | مثٰلِ اعلیٰ صوفیه کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ar.                      | علاج              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشرتعالي سے حبار        | 44    | رمرح ونفش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arr                      | کبر               | ٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تواضع                    | ٠٩٠   | المتينت روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣٢                      | علاج              | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا هم ٠                   | M41   | فلاسفه کی دائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "                        | عصبيت             | 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البابطم                  | rgr   | عليا واسلام كا تطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077                      | علاج              | ماده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خُسن خلت                 | 494   | محا كمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "                        | سود               | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمثرات وعلامات           | 1     | انفس كى حتيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٤                      | ایک شبرادراس کاهل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفأق مفوثنا مداورخشن فلق |       | ا خلاق اسلامی کے عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| م٣٥                      | قمار قمار         | 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يں فرق                   | ŧ.    | امظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 019                      | علاج              | 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من خلق شریعیت کی نظر میں | "     | صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انهم                     | جامع اخلاق        | 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د فا رعهد                | 0.1   | مرانب صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ng katalan kananda digan |                   | ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيب پيشي                 | ۵٠٣   | صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | •                 | OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غيرت ا                   | 0.1   | اسادهبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

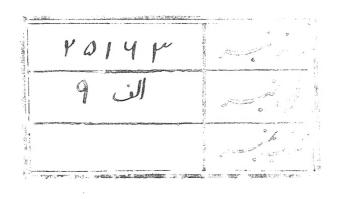

## بسم الذارعن الرسيم

الحمل الله الذى خلق الانسان وزينه بعماسن الدخلاق والصلوة والسارة على هم المبعوث لتكميل مكارم الاخلاق وعلى الدوصعبدالذين اهتده اجملية الى معارج الدخلاق

#### الماليسم

" علم الافلات" مذهب اعقل دونوں کی نگاه میں محمود و محبوب شفیہ ۔اس لیے قدیم قس حدید ہرزانہ میں اس سے تعلق علمی ذخیرہ کی کہمی کمی منیس رہی ۔

انسانی تاریخ میں حدتک ہماری مدد کرسکتی ہے اُس سے بیٹا بہت ہوتا ہے کہ دبیا افلاق کا نام سے پہلے ندہب کی زبان سے منا۔ تاریخ کاجو باب بیل از طوفان شمار کیا گیا ہواس افلاق کا نام سے پہلے ندہب کی زبان سے منا۔ تاریخ کاجو باب بیل از طوفان شمار کیا گیا ہواس اور یس ایک پینم مرحضرت آور حملیالسلام ) بینی قوم کے سامنے اخلاق کا درس دینے نظر آتے ہیں اور انسانی کے باید حضرت آدم علیالسلام کے بعد رہی وہ پہلے رمول ہیں جن کی تبلیخ تعلیم کو تا رہے نے لیے اورا ق ہیں جن کی تبلیخ تعلیم کو تا رہے نے لیے اورا ق ہیں جگہ دی ہے۔

اس دور کے بعد بیزنان وہ خطرہ جس نے اس علم کی خدمت کی اوراس کی رژح کوفلسفہ کے قالب میں دور کے بعد بیزنان میں اس خدمت کا الدیس نثر میٹ سوفسطائیوں کو حاصل ہوا۔ ان کے بعد تقراط نے اس کے مباحث کو وسعت دی اوراً س میں جارچا نہ لگائے، ہمان تک کہ

ا سطونے اس کوا کے مندب مدون علم بنایا۔ اس کی شور دمعروف کتا بے علم الاخلاق اس کا بیتن شریف ہے ۔

فلات کے بعد تاریخ نے دوبارہ اپناسی انہرایا، اور افلاق نے بعد الیہ مرتبہ کی دامن کی درجہ کی در

اس کے بعد سلام کا دہ علمی دورآیا جس بین خلافت بغدا داور خلافنت ترطیب زیرمایی نیا کے تمام علوم وفنون نے صدیوں تک تربیت یا ٹی اور عرفی و ترقی کی تمام منا ڈل طے کیں علوم وفنون کی اس فاردا فی کے دور پر لیجش علما م کوعفل فعم تال کی مطابقت کا شوق بیدا ہوا اورا منوں نے دوسرے علوم کی طرح علم الافلاق کی کھی اسی کی اسے پر رکھا ، علما دکی یہ جاعت لینے اپنے نفتط مُنظر کے کھا طب و دوبا حلوم

طرح علم العلاق لوجی اسی محاہ سے پر رفعا ، علماری پرجهاعت پہلے اپنے تفطہ تطریعے محاطسے ووجہ معقو بیں تقسیم ہوگئی۔ ایک نے عقل کوارماس بتایا اور زہبی احکام کو اُس بینظبی کرنے کی سعی کی اور مذہب کے سیم وزر کو بیزانی فلسفہ کے سانچنیں ڈھالنے کا اوا دہ کیا۔ یہ فلاسفہ کی جاعت کہ لائی ساس واہ کے رہنما

فارانی، ابن سكويه، ابن سينا، اورا بك حدثك ابن رشدوغيره بي -

وسری جا عت نے بڑی اخلاتی مسائل کو بنیا د قرار دیا اور مقل کو اُن کے سجھنے کے لیے آلہ کی ۔ حیثیت سے استعمال کیا۔ یہ زاہران پاکبازی وہ جماعت بھی جوصو فیا رکے نام سے منٹہ و رمو ہی ۔ اس طریق کے ہاری شنج سمرور دی ، امام غزالی ، شنج اکبر، عارف رومی ، ابن تیم، مجد دسر مبندی اورشا ہ ولی امترد ہو

کے ہادی جے سمرورد 5 وغیرہ ہیں۔

خوص نظر بویں کے اس اختلات کے اوجددان تام اددار وطبقات بین علم افلان کی خدمت کا مسلہ جارتی را جادتا لیف قصنیف اورتقر بروتر میرکے ذریعہ برگراں ہما ذخیرہ ہمیشہ تصریبا تارا۔

ان حالات اي بريوال خود مخود سيدا جوجاً اسب كه وعلم فديم وجديد سرعمديس محذوم رام مواور جس كا ذخيرهٔ علمي ترام زيانون بين لذن والم كي طرح وا فرموجو دي**روايس** علم كي فدمت تح ليواس جنبین قلم کی طرورت کیا تھی، اوراس تالبیٹ کا باعث کیاہے؟ اورکس غرص و غامیت کے <del>ما</del>ت ہ می کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر بیرکتاب ازاول تاآخریسی کے مطالعہ کی رہین منت ب<del>ن جا</del> توجيراس سوال كايه خود شانى وكافى جواب ہو كاراورصاحب مطالعہ كے سامنے اصل حقیقت روشن ہوجائیگی ناہم اس قدر عوض کرنا ضروری ہے کہاس تام این واس کے با وجودیدالیک حقیقت ہے کہ ہم ہند د نتان ہیں آباد ہیں اور ہماری ما دری زبان اُردو ہے عقل وخرد کا برتقاصا ہے کہ اپنی زبان کوعلمی زبان نبایا جائے ، اوراگر وعلمی زبان ہے تد اس کی کوششش کی جائے کہ تمام علوم وفنون کے علمی جواہر مارے اس کے دامن میں سماجا ئیں اور اُس کی انٹونٹ جکمتو کے بعولوں سے معرفائے۔ تاکہ وہ زندہ زبانوں میں ایک کا میاب اور ترقی بذیر علی زبان کملانے لیمتحق ہو۔ اور دنیا کی علمی زبانول کی ففل میں کسی اویتجے مفام پرچگہ پائے۔ اس *ختیقت کو سامنے* ر کھ کر ہیں نے "علم اخلاق سے متعلق اُکہ ؛ ولٹر بچر کا بغور مطالعہ کبیا ، ا در مثنا ہیرومتوسط اہل قلم کی جن محد علمی وطبوعه کتابون یک دسترس بوکی اُن کویطها، گر« جیموط استری بات» اس نام ذخیره می میری نگا جس چیز کی متلاشی رہی اُس کو نہ پاسکی ۔اگرچیان مبین بہا جوا ہرمیں گو ہرشب چراغ بھی تھے اور دُرشہوار تھی ہمکیج ب موتی کی مبتجو مجھے تھی وہ نہ ملا۔ اس اجال کی تفصیل بیرہے که اُر دوہمیں اس سلسلہ کی جس قدرتا لیفان موجودہمی وہ دوجرا عُیرانظریوں کے اتحت تا لیعن کی گئی ہیں جن حصرات کو مٰرہبی ذوق ہے اُنہوںنے جدید نظر ہیائے اخلاق سے جدا ہو کراپنی مولفات کو صرف ایک ہی طرز میں ادا کیا ہے اور جن ارابی قلم کوجد پرملمی نظر نویں سے شغف ہے اُنہوں نے صرت ان ہی نظر بویں کی تحقیق تفتیش اور شرح ُ

بسطکوا پنا منتائے۔مفصد بنایا ہے لیکن دفت کا تفاصاء بر تفاکہ اس بلسلہ بیں ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے۔ میں ایک جانب جریداکشا فات علی کا مفید ذخیرہ محفوظ ہوا اور زبروشنی کے تصدب اور بہٹ دھری ہے اُن کے ساتھ موا ندا نہ روش اختیار نہ کی جائے اور دوسری جانب اسلامی اخلاقی تعلیم کو اس اندا زسے بمیش کیا جائے کہ صرف حُن طن کی بنا دپر بندیں ملکو ملمی دلائل مجالیمین کی روشنی میں اسلام کے نظریہ اخلات اور اسلامی تعلیمات کی برتری واضح موجائے۔ مجال تک بران و ترتیب کی اس نوعیت کا تعلق ہے علم اخلاق برائیں کوئی تالیف نظریۃ آئی ، یہ دکھ کر اپنی ب بھناعتی علم کے با دجو دعزم وا دا دہ کی قوت نے اُنہا دارا اور وجدان و ضمیر نے گارا۔ ہ

تونیق باندازهٔ همت هازل سے آنکھوں میں ہروہ تطره کر گوہر نہ ہرانخا

اس سلسلمیں مصری عالمی شیخ قحدامین کی اکتاب الاخلاق انظرے گذری اس کی آپ ترتیب، اور مختصر گرجامع اسلوب بیان نے مہیزی کام دیا، اوراس بی بھی اگرچہ جدید نظرایت کواساس بنایا گیاہے: ناہم اس کی غیر معمولی خوبیوں کی وجہ سے بیں نے لینے تالیقی عظر کے لیے اسی کوزئین بنایا۔

اس تالیف کے جارحقے ہیں، پہلے میں حقوں میں جدید و قدیم یا زہری عقلیٰ دونوں ا نقطہائے نظرے علم الافلاق پر بحث کی گئی ہے، اور چو تقی حصر میں صرف اسلامی تقطر نظر سے اس طرح محبث کی گئی ہے کہ اس سے علمی وعلی ہراعتبار سے اسلامی تعلیمات کا کمال و تفوق ظام ہو اور علمی دلائل کی روشنی میں ظاہر ہو۔

خدائے تعالیٰ کابے فایت وب نمایت شکر ہے کہ آج فیشن اول بین کرنے کے

قابل ہوں، اور تو قع کرتا ہوں کہ انشاء اللہ بہتا لیف دو نوں جاعتوں کے افراد کے لیے معنید نابت ہوگی ۔

اس تالبین کے لیے کس قدر ذخیرہ کرتب کا مطالعہ کباگیا ، اس کا افہار فیرضروری ہے ،
اورمیری استطاعت سے باہر بھی ۔ اس لیے کہ یہ جو بھے ہے سالما سال کے مطالعہ کا نتیجہ ہے جس میں عبی ، فارسی ، اُردو تالیفات اور انگریزی و فریخ تراجم کا ذخیرہ بھی نتا مل ہے ۔ البتہ فرآنِ عزیز اور کتب اعادیث اورشرفرح احادیث کے مطاوہ زبیدی کی اتحات السادۃ اُتقین شرح احیار العلم ،
ابن نیم کی مدارج السالمین ، نتاہ ولی انٹر کی حجۃ الٹرالبالغہ ، امام راغب کی الذریعہ الی مکارم الشریعی ،
شخ ابوالقاسم کے رسالہ قشیریہ ، ابن سکویہ کی السعادۃ ، ارسطوکی علم الاخلاق ، صا دن سین کی الاخلاق ، اوروی کی ادب الدنیا والدین ، محد طفیٰ کی ناریخ فلاسفۃ الاسلام خصوصیت سے زیر مطالعہ ، بی اوروی کی ادب الدنیا والدین ، محد طفیٰ کی ناریخ فلاسفۃ الاسلام خصوصیت سے زیر مطالعہ ، بی

خادم ملت محره فط الرحمٰن كان الله كه

١٢- رحب المرحب و١٣٥٩



# علم اخلاق كى تعرفي بموضوع، فائده اوردوسرب علوم سائكانعلق

تعربیت این دادنی واعلی سب بیرکتیجین کریر کام انجائے پر برائے ہے درست ہے یہ نادرست، بیڑی ہے یہ باطل ۔ ادنی واعلی سب ہی ایسا کہتے ہیں، اور جو شے بڑے ہر سے ہر ہم کے کام میں ہم ہی کم لگائے ہیں۔

قامنی منزِ کومت پر بیٹھ کر قانونی مسائل ہیں ہی کم کرنا ہے ، اور کار وباری لوگ کاروبا رسکے معاملات ہیں ہی الفاظ بولئے ہیں ہتی کر بیکے بھی کھیل کو دہیں ان ہی دولفظوں کو ہستعال کرتی ہیں۔ نوا ب سوال بدیدا ہو تلہ کو انجا اور بُراکس کو کہتے ہیں ؟ اور وہ کونسا "بیانہ" یا کونسی ترازو ہیں۔ نوا ب سوال بدیدا ہو تلہ کو انجا اور بُراکس کو کہتے ہیں ؟ اور وہ کونسا "بیانہ" یا کونسی ترازو ہے جس سے ناب تول کرکسی کام کے متعلق ہے کہت کی کہتا ہے یا ترا ہے بول کرکسی کام کے متعلق ہے کہتا ہی دمقا صدمیں بھی جن کی طلب ہیں وہ میرگر دال رہتے ہیں بہت بڑا اختلات ہے ۔

ایک مال کا طالب ہے، نو دوسراحریت واُزادی کا، پیرجاہ وٹیم کا شیرانی، تووہ ننہر

كا فدائى ايك علم كا عاشق ب، تو دوسراإن سبست بيرواه بوكرابني الم ارزور كامركر آخرتا

اکی اُس زندگی کو بنا ہے ہو ہے ہے جس میں اُس کے نفس کوع فرج ہوگاا و رجبال اُس کوطرح طرح اُکنمتیں ملینگی گریہ بات آسانی ہے ہمیں آسکتی ہے کہان میں سے ہدن سے اغوائن مقا ده بین جن کوانسان کے لیے"آخری غرض اورانتها فی مقصد منہیں کہا جا کتا۔ یا یوں کیے کان میں نائت الغایات یا نتہائے غرنس بنے کی سلاحیت نہیں ہے س بلے کہ اگرتم بیرسوال کرو کہ شیخص جاہ ، مال ؛ یاعلم کا طالب کبوں ہے ؟ تواس کےجواب میں ایک اورغرض یامقصد کو بیان کرنا پڑ گا ۔جوان سر پیزوش ومقاصدكے ليے نتهاك غرص بے - اور يول جواب دبا جائيكاكة صول سعا دن و فلاح کے لیے" رمثلًا) توکیا انسانوں کی زندگی کے لیے کوئی غابرن وغرمن اہیں بھی موجو دہے جوسے کے ليے يجسان غايت الغابات بالمتهائے عرص كه اورانسانوں كى طلب كا لمجارا ور حدنگاه تصرب، وہی اعمال کی انچھا ئی وٹرائی کا پیاینہ ہے۔ اوراسی پراعمال کو اس طرح کسا جانب إكم وعل أس متهائ عرص كے مطابق مواجها كهلائ اور جومطابق مرموم اكهلائ ؟ ادراگرایسی غایت الغایات با نتهائے غرنس موجود ہے تو وہ کباہے ؟ یهی وه تمام ٔ امور میں جن سے علم اخلاق تحبث کرتا ہے۔ تو اب علم اخلاق کی تعریف اس طح کرنی ہیا ہیے۔ چو کم مجلائی اوربُرانی کی حقیقت کو طاہر انسانوں کو ہیں بیر کس طرح معا ملہ کرنا گیا۔ اس کو بیان ، لوگوں کو لینے اعمال میں کس منتها ہے عرص اور مقصعظمی کو پیش نظرر کھنا جا ہی ک اس کوواضح کرے اور مفیدو کارآمد باتوں کے لیے دلبل راہ نے" علم اخلاق کہلا تا ہے۔

له اورا دسطو، محقق دوانی، او مسطر جون کھنے ہیں : " حرسلم میں انسانی کردار میاس حیثیبت سے انقید عاشیہ نبیعنی س

موضوع الطورِ بالاسے بہ واضح ہوگیا کہ <del>الاخلاق لوگوں کے اعمال سے اس طور پریجٹ کرائم گائی۔</del> چے بائرے ہونے کا کم لگائے۔ گریکی معلوم رہے کہ سرطل میں مصلاحیت سیں ہے گائی يرب كم لكا إ السك اس کواس طرح مسیحیے کرافسان سے بہت سے اعمال غیرارا دی طور پرصا درموتے ہیں، مثلًا سانس لینا، ول کا حرکت کرنا، تار بکی سے روشنی بیں اچانک آجانے سے پلک جھیکنا توان امور کاعلم الاخلاق کے موضوع سے کو ٹی نعلق ہنیں۔ ہم نہ اِن پراچھے اور ٹرے ہونے کا عكم لكات بين، مذان لوكول كوتون سه كربامورصا درموث، مكوكاريا بدكاركت بس اورمأن سے ان امور کی وجہ سے کوئی محاسبہ کردیا ہے اوروہ اعمال بھی بن جوانسان لینے ارا دہ سے کرناہے اوراُن کے نتا کج برغو روفکر کے نے کے ب کر <sub>گاس</sub>ے ۔مثلًا ابک شخص بیسوخیاہے کہ اُس کے شہر میں نثقا خانہ کی تعمیر توم کے لیے ماقع ا<mark>م</mark> اُن كى مصائب من خضيف كاباعت بوكى - يسويين كے بعد دوائے قائم كرد تياہے - يا ايك غُف لینے دننمن کے قتل کا ادا دہ کر تاہے اور تھے راپنی تیز فنہی اور ذکا وت ِ فکرے اس کے اسابہ يرغور كرتلب اورارا ده كوكامباب بنالبتاب-سوياعال اعال ادادي كهلاتين ادرأن ي يريكم لكا إجاله كريه الجهين إ وبقيدها بيصفى ما بحبث كى جائيت كروه صواب وخيربي يا خطا وشراوراس طرح مجث كى جاسك كربيتام احكام صواب خطا ورخيروشركسى مرتب نطام كى شكل بس آجائيس نؤاس علم كوعلم الاحلاق كينة بين راخلاق جلائي مشله وعلم الاخل وجلدامك رُّاخلاقيات مرجديون عبرالباري أي يروفسيرجاموعثاين ا ور روترس کہتا ہے کہ" جوعلم ابسے اصول بتا تاہوجن سے انسانی کر دار کے نیچے مقاصلہ کی حقیقی اور سیجی مدر فتميت كالتبين بوك، أس كانام علم الاخلاق بي تاريخ اخلاقيات مترمبمولوي احسان احدركن دارالترهم حاسمه عثابنيه

ے۔ یے اوران ہی کے متعلق انسان سے بازیرس کی جاتی ہے اوروہ ان نہی امور میں جوا بدہ ہونا اِن دقیموں کے علاوہ اعمال کی ایک تمیسر قصم تھی ہے جو بیان کردہ دو نو تشمول کے ما تقد مثنا بهرت رکھتے ہیں۔اوراسی بنا پر بھی کھی اُن پر کھم لگانے سے بنم پوشی کی جاتی ہو-ایا یہ معی علم الاخلاق کے موضوع بنتے ہیں یا ہنیں اوران کا عال می ان اعمال کی وجهے جوابدہ ہے یا ہنیں ؟ یہ دوسوال ہیں جو صل طلب ہیں ہٹاً احسب ذیل مثالیں کیجے۔ د ہ بعض آ دمی نیند کی حالت ہیں بھی تعبض کام کرگذرنے ہیں۔ ایک اٹھتاہے اوزمیند ہی کی حالت میں گھرکوآگ لگا دیتاہے،اس کے برعکس ایک دوسرانیندہی کی حالت میں أعمر المحمود المراد الناكر المراكب المركب المركب المراكب المراكب المراكب المركب توكباإن فيقى عادات كى بنا يرسيك كوقابل مذمت اور مجرم فرار دبا جائسا وردومس كو فابلِ سائش اور مرفرح سجها جائے ؟ ۲٫ کبھی انسان کو نسیان ربھول کی بیاری لگ جاتی ہے اوروہ اس بیاری کی وجهس أس كام كونني كزنا " وفنتِ معين ير" جس كاكرنا أس كي ليصروري تعا-رس كيمي أنسان كسى كام مين تتعزق اورمنه كبية وتاب " مثلاً علم مندسه كي سي مسئله بے حل میں یا کسٹی بچسپ کہانی کے پڑھنے میں" اوراً س کا یہ استغراق اُس کوشکے ہوئے وعلماً یا و تت مقرره کے درس سے غافل کر دیتاہے۔ ر سوفکروتا ل کے بعدان اعمال کے متعلق ہم کو یہ کہنا پڑتاہے کہ پیسب غیرارادی عمال ہیں۔اس لیے کہلی مثال میں کوئی بہنیں کہ سکتا کہ سونے والے تعف نے جان وچھ کڑھ کو حلا دیا، اور پیکر اس کے نتیجہ کا وہ پہلے سے اندا زہ لگا مچکا تھا، لہذا اُس کے اس عمل برخیا<del>۔</del> له لمبى اصطلاح بيراس مرض كانام "مشى فى النوم" سب

نہیں ہوسکتا اس لیے کہ اس الت میں اُس سے بیٹل "بے ارادہ" صا درمواہے۔ اورا گُراْس کو بیمعلوم ہے کہ وہ اس مرض میں متبلا ہے اوراُ سے میندمبین ایسے اہم حادثات صا در موتے رہتے ہیں اور پھروہ بیداری میں اُن اُمورے اختیا طانہیں کرتا جو کان حادثات کے لیے سبب بنتے ہیں " بہ کہ آگ اوراس کے لوا زمات کواپنی خوا بگاہ اورانی ماحول سے صُدا نہیں رکھتا۔ رمثلاً) توضروران اعمال میں بھی اُس سے محاسبہوگا۔اس لیے که ایسی صورت میں وہ اخلاقی طور پراکٹ کا جوا بدہ ہے جس کی بدولت اُس نے غیرحوا بدہ '' اوقات میں ابسے اعمال صادر موتے ہیں ۔ اس طرح یا قی مثالوں کا حال ہے ۔ فرصْ كروكة تم سورہ ہوا ورجیہ لیے ہیں تم نے آگ روشن چھوڑ دی، ایک شرارہ اُڑا اور اُس نے مکان کو حلا ڈالا۔انسی حالت میں تھارا بہ عذر بنیں ٹنا جائیگا کہ" اُس میں سمبراکو ئی نق<sub>ىد د</sub>ىنىپ،مىن نىندكى ھالىن مېركىس طرح چېگارياں اورىتىرارىپ *اُرىنے كوروك سكتا تق*اأ اس لبے کہتم سے کہا جائیگا کہ تم کومعلوم تفاکہ تم عنقر سب سونے والے ہو اور نیند کی تیاری کرھیے ہوا ورتم یکھی حانتے تھے کہاس حالت میں مواس کا شعو کہ طل ہوجا تا ہے سو تم کومناسب تھاکہ اپنے بیداری حواس سکے وقت اُن ذرا نع کا سد باب کرتے جن کی وحب ے نیندکے وقت رہے و تذہبیت آیا ، تعبیٰ اوّل اُگ جُمِّاتے اور کھرسوتے۔ اورہبی حال اُستَحْف کا ہے جو پیلے ایک کام کرگذر تلہے اور پھراُس سے جو نتا لج پیدا مہوتے ہیں اُن کے تنعلق اپنی ناوا قفیت کا عذر تراٰ شاہے۔اس لیے کہ انسان اُن عُلم اعال میں جوابدہ ہے جواس کی عادتِ ٹا نبر بن گئے ہیں مفواہ اُن اعال کو کرتے وقت ائس سے وہ اعمال بغیرارا دہ کے ہی صا در موت رہنے ہوں کیو کہ عادی ہونا اسے ارادی عل کے بار بارصا در ہونے کاہی قدرتی متیجہہے۔

het<sup>p</sup>

پی اگرا کیشخص بھوک سے پریشان ہے اور اپنی نہ برداشت ہونے والی بھوک کی
وج سے چوری یاقتل پرمجبور بہوجا تاہے تو پیشض بھی لینے اس علی میں قابل بھاسہ ہے۔ اس لیے
اکہ وہ کم کردہ عقل وشعور بہبیں ہے اور جس چیز کا افلام کر رہاہے اُس کی حقیقت سے بخو بی وا
ہے ۔ کیونکہ وہ سوبتیا ہے کہ وہ بھوک کو برداشت کرلے یا گرسکی رفع کونے کے لیے چوری یا
قتل پر آما وہ ہوجائے ؟ اور مجھر لینے ارا دہ سے دوسرے علی کو پہلے پر ترجیح دیتا اور اس کو
گرگرزتا ہے۔

کرگذرتا ہے۔

فلاصهٔ کلام بہے کہ علم الاضلاق کاموضوع دقیم کے اعمال ہیں۔ دا) وہ اعمال جو عامل کے اختیار وارا دہ سے صادر ہوتے ہیں اور عمل کے وقت دہ خوب جانتا ہے کہ کیاکر رہاہے۔

د۷) وہ اعمال جوعل وقت اگر میبغیرارا دہ صادر موستے ہیں کین اختبار ، شعوراورا را دہ کے وقت اُن کے متعلق احتبیاط برت سکتاہے۔

اور یہی وہ اعمال ہیں جن برخیراور شریا اچھے ادر تبرے ہونے کا تکم لگایا جآ ہے۔ لیکن جواعمال نہ تو ارا دہ وشعورسے صادر ہونے ہیں اور نہ ان کے بارہ میں احتیاط تی حاکتی ہے وہ علم الاخلاق کا موضوع نہیں بن سکتے۔

علم الافلاق إيسوال بارا ذهن مي گذرناب:

کافٹ کرہ ایکا علم الاخلاق میں یہ قدرت ہے کہ وہ ہم کونکو کارا ورصائح بنا دے ؟ جواب یہ ہے کہ اس علم میں لیستطاعت وقدرت نمبیں ہے کہ نمام انسانوں کو صالح اور کوکار بنادسے، ملکہ اس کی مثال توایک طبیب کی سی ہے۔

طبیب کا اتن ہی فرص ہے کہ وہ مربض کومسکرات کی گی خرابیوں سے واففٹ کردی

ورَج عقل باس کے بینے و کھانے سے وبراا تریشاہے مس کو بیان کردے۔ اس کے بعد مرین کواختیارہے کہ اپنی صحت کی بہتری کے لیے اس سے بازرہے، باطبیب کی بنا تی ہوئی حتیاط سے بے یہ وا ہوکرائس میں مبتلا ہوجائے۔البی طالت میں طبیب اُس کوکب روک

علم الاخلات کاکھی ہیں حال ہے اُس کی طاقت سے یہ تو با ہرہے کہ وہ ہرانسان کو مالح بنا د ك كين انسان كوليها ورئر الميا تيا زكراً ما، اوراس كي هم عبرت كوواكرما ہے تاکہ وہ خیروشراوراس کے آثار ولواز م کو دیکھے اور پیچانے سوعلم اخلاق کا اُس فقت . آنگ هم کوفا کره نهیس پنج سکتاحب تک که هم میں ایسی قوین ارادی موجود نه هوجونم کوعلم اخلاق کے اوا مرداحکام) کے انتقال اوراس کے نوابی دممنوعات سے پرہیزیراً ما دہ

ہاں میکن ہے کہ جیحض علم اخلاق کی تعلیم سے نادا تھٹ ہو وہ تھی خیروشریا اچھے ور بُرے کے متعلق حکم لگاسکے ، اور پھی حکن ہے کہ وہ صالح ہوا ورشن اخلاص کا بیکر۔ لیکن علم اخلاق کے واقف، اور نا واقف کی مثال صوف رہیں ہینہ ہے اُن دّو ماجروں کی سی ہے جن ہیں سے ابک اس تجارت کا ماہراور محربہ کارہے ،اور د**وس**را ما دا تھٹ و نائجر ہے کار ، دو نوں صوحت کی خربداری کے لیے نیکلے اور دونوں نے اُس کے ہ

اچھے اور بُرے ہیلو پر نظر ڈالی، اُس کو ٹھیو کر بھی دیکھااورطرح طرح سے آز مایا بھی۔

گرمپیلا اپنے تجربه اوراپنی مهارت کی بنایر بقینیًا دوسرے کے مقابلہ میں بہترین جج اورببت اعِمت المرازه شناس تابت ببوگا -

سرعلم كابر خاصه ب كروه لين براس والله والله والله المورك باره مين جن براس علم

مِن مِن بوتى ہے أ قدانه نظر عطاكر تاہے۔

علم الاخلاق کی بھی بھی شان ہے کہ جنفض اس کے رائے شغف رکھتا ہے یا سکو ان اعال کے نقد و پرکھ کی پوری قدرت عطاکر دیتا ہے جو اس کے سامنے بیش کیے جائیں -اور اُن کی صیح اور بائدار تقویم پرائیس کامل مقدرت بخشاہے کہ وہ اُن کے متعلق حکم نا فذکر نے بیں اوگوں کے رجحانات اورتقلیدات کے زیرائز نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی آرا بیس علمی نظر مایت ، قواعد، اور قیاسات سے مدد حاصل کرتا ہے۔

ایک اور بات فابلِ توجه وه به کوهم اخلاق کی عرص صرف نظر بوی او دقاعد ا کی معرفت کے ہی اندرمحدود و مقصور نہیں ہے ملکہ اُس کی اغراص میں بہم بنا مل ہے کہ ہمارے ارا د سے میں تاثیراور ہرابیت کا دفرہا ہو،ا ورہم میں یہ حذر بپدا ہو کہم اپنی حیات کی شکیل اکریں،اور اپنے اعمال کو زمگین (عمرہ) بنائمیں، تا آنکہ ہم جیات کے لیے ایک اعلیٰ شال فائم اکردس،ا ورخوبی، کما العم عامنہ الناس کی مجلائی جیسی چیزوں کو حاصل کرلیں

ہرحال میں نافیر ارادہ کوعل خیر براِ مادہ کرتی اور بہا در بناتی ہے۔ گراُس کو ہر موقعہ پر سی کا میابی حاصل نہیں ہونی، بلکه اس تا نیر کا اثر اُسی وقت ہوتا ہو جرکی فطرت انسانی اس کی پیروی کرے اور اُس سے متا نز ہونے یہ آما دہ ہو

ارسطو کا قول ہے:-

"فضیلت کے لیے صرف اس قدرجان لیناس کا فی ہنیں ہے کہ وہ کیا شے ہے؟ بلاس سے ذائدا ورچیزوں کی بھی ضرورت ہے ۔ مثلاً اُس کے قبام و خفاظت کے لیے ریاضت اس کا روزمرہ کے کاموں میں استعمال، اور استی ہم کے دوسرے وسائل واسباب کی ایجاد یا کہ بیسب بانبی ل کریم کوصاحب فضیلت اور نیکوکا رہاں کیں۔

ملاره ازبی تناکتبِ اخلاق، اور دعظو بندکو بھی بیش بینچاہے کہ وہ ہم کونیکو کارا و فضیل اللہ ب نبائے میں رہبزنا بت ہوں - چنانچہ تیغنیس کا فؤل ہے : -

چاہیے تو یہ تھاکہ ہرآدمی اخلاقی کتابوں کا طالب ہوتا، اور قدرومنزلت کے اعتبار سے وہ بیش بہاقیمتوں پر فروخت ہوتیں، گرافسوس کہ ایسانہ ہوا۔

تاہم بدذوقی کے اس دورمی اس انمول مونی علم اخلاق می کے صروری مبادیات ہیں سے زیادہ سے زیادہ برکیا جاسکتا ہے کہ تعین شرفین طینت نوجوان احسن علی اور نیکوکاری پراستقا مت کے لیے کم ہمت چیت کریں اور اپنے سیم النظرة قاب کو نصائا کی طلاق کر بیا نہ کا گرویدہ شیدائی اور وزادا دینا کیس کے دکتاب الاضلاق لارسطوح بدم مص ۲۷۹ و ۲۷۱)

اذا سمعتم بجبل ذال عن مكأ ندفص قوه تم الركسى بها لا كم تعلق منوكروه ابني هكمت لي يا واذا سمعتم برجبل ذال عن خلقه خلا تواس كوهيجه ان ابينا اوراكر كسي قص كم معلق بينو نصل قوه فا تدسبعود الى ما حبل عليه كراسكي فلفت برل كئي قرر رازاس كوي ندر ما اس كم انجام كارس اس كواين جبلت كي طوف لوط آنافري ب

سواس کا جواب ایک مقدمه پر موقوت می وه یه که نفس انسانی "لینی کردا دس تمین اموریس سے سی ایک امر سے سی ایک امر سے سے سات ملک میں اسلام کی سے متعلق ہوتا ہے ایک طبیعت و وسرات حال میں میں اسلام کی سے متعلق ہوتا ہے ایک طبیعت و وسرات حال میں اسلام کی سے متعلق ہوتا ہے ایک طبیعت میں میں اسلام کی سات میں اسلام کی سات میں اسلام کی میں اسلام کی سات کی در سات کی سات کی سات کی سات کی

طبیعت ۔ جبلت کا نام ہے جس میں تغیرو تبدل کا تطعی امکان نہیں ہے۔ عال ۔ نفس کی اُس کیفیت کا نام ہے حس سے استعدا و تبول کی نبا پرنفس تشکیف ہوتا اگر حبلہ ہی زوال کھی دیگرعلوم سے میں کا علم اخلاق فلسفہ کی ایک شاخ ہے۔ الاخلاق کاتعلق فلاسفروں کی ایک بڑی جاعت کی رائے میں فلسفہ کی صب ذیاشا خیریں

دا) ما بعد الطبیعة د۲) فلسفطیبی (۳) علم النفس (۴) علم امتطق (۵) علم الحبمال (۶) مم

الاخلاق (٧) فلسفهُ قالون (٨) علم الاجتماع اورفلسفهُ تاريخ -

اچھاتویہ تھاکہ اس معرفت سے پہلے کہ علم افلاق کے ساتھان دوسرے علوم کاکباتسلق ہے،خد داس علم کی تعلیم، دوراس کی مجتنوں اور شعلقات کی عرفت ماصل کی جاتی تاکہ علاقہ کی سرّج تفصیل کے وقت اُس کے سبجھتے ہیں آسانی ہوتی الیکن مصنفین کی بیعادت ہوگئی ہی سرّج تفصیل کے وقت اُس کے سبجھتے ہیں آسانی ہوتی الیکن مصنفین کی بیعادت ہوگئی ہی لا بہلے وہ کسی علم کے اور ، وسرے علوم کے درمیان جو علاقہ ہے اُس پر بحبت کرتے ہوئے علم افلاق اس علم اوراس کے متعلقات پر۔ لہذا ہم بھی اُسی طریقہ کو بہاں جاری رکتے ہوئے علم افلاق کے سائھ جن دیگر علوم کا بہت قربی اور بہت بڑا علاقہ ہے اُس کو واضح کردینا صروری ہمجھتے ہیں۔

ربقيه حاشيه في قبول كركتيا ہے-

لله اس كيفيت با قوت كام بي جونفس انساني من راسخ بوجاتي بها وراس كا زوال مو توسكتا بيكين

بمشكل اور بتاخير-

اس کے بعد یہ واصنے رہے کہ خلق" ان تینوں کیفیات بیں سے" نفشر ،"کی اس کیفیت سے متعلق ہے جوملکم کہلاتی ہے ، اوراُس کا حال مزاج کا سا بہنیں ہے۔ لہذا علم الاخلاق "کے ذراعیہ اُس کی تہذیب اصلاح ممکن ہے ۔ اور حدیث بیں اسی کے بیار ارشا ومواہی :-

قال مرسول الله صلى الله عليدوسلم كل رسول الله على الله عليه والله والمهنة ارشا دفرا باكر مركح نظرت مولود يول على الفطرة فا بواى هودا ند بربيداكياكياب اس ك بعد والدين داحل اس بر وينصل ند والعربية فا بواى بيوديت، نصرانيت او مجوسيت كان مك يرهد تيم و وينصل ند والعربية

اور ہر دواعا دیث میں تقارص کی نہیں ہے کہ پہلی عدیث کا مطلب بیر برکدانسان میں نعبش کینیات وہ میں جو حبّبت اوظ میت کا در قرمہ میں کا دراہ اصلالہ ہے کہ بندل کا مضلت میں خوط کے خوار ساز ارزش میں دیو رکد کرتے طرح کی بہتر ہے در رسیمی

کملاتی بن ان کوعام اصطلاح کی بنا براگر مخلق میں شامل باجائے تو بلاشبہ اس میں کوئی تبدیلی مکن بنیں ہج اور دوسری حدمیث کی مرادیہ کا نسان ابنی نظرت بھینی فبولِ ستعداد بیں سادہ ہے اور اضلاق سے غیروشرکا اُس پرا تر بیر کسے مداخلات

م اخلاق و سلم ان دونوں علوم کے درمیان ہت بڑاعلاقہ اورار تباطبی۔ اس لیے کھٹم غنى رمائكالوكا الفرسة ذبل اشياء سيحبث كالمهد ورن احاس، قوت دراک، قوت حانظه، قوت ذاکره ۱۰ را ده اوراراده کی آزادی ، خبال ، ویم بننعور، عواطف و سلامات اورلذت والم ادران برس ايك شفي السي نبير ب اعلم افلاق سيجت كون والأس ميتغنى اورب بيرواه بوسك- لهذا يول كهنا جاسي كرعلم نفس اعلم اخلاق كاابك صروري مقدمه ہے علیم کے اس آخری دور میں علم انفس کی ایک اور شاخ کا اضافہ ہو اہے جبر کو علم کنفس لاجتماعی کهاجا یا ہے۔ بیشل کواس علم کے اجتماعی ژخ کی قبلیم دیتا ہے ، پر گفت ہے۔ بحت كياس، وربتانا ب كعقل براس كاكيا الزير ناسيه، يدوشي اقوام كي عادات والل يحبث كتلب اورظا بركتاب كنظم اجتماعي يركيب كيب مالات طاري بوك اوركس مِقْ عَمْ كَ دُور كَذري بِي اسى لِيعَلَم النفس اجهَاعَى علم اخلاق يعلم انفس شحضى سے زياد " علمِ اخلاق وَكُلِم جَمَّاعُ إن دونول علوم كا بانهى علاقه بهت مضبوط ہے۔اس ليے كرانسا ت رسونتولوجی) ارادی اعمال کے لیے جو کھلم اخلاق کا موضوع ہیں مفروری ہے کہ وه انسانوں کی حیات اختماعی کی بحث میں جوکہ علم استماع کا موضوع ہے، زیر بحث آمیں۔ یہ اس لیے کیانسان کی زندگی اختاعی زندگی کے بغیزنامکن ہے ۔ لہذاوہ ہمیشہ اکسی نرکسی جاعت کا فرد ہوکر ہی رہ سکتا ہے۔ ا دریہ ہماری قدرت سے با ہرہے کہ ہم کسی ایک فردکے فصائل سے اس طرح بحب ریں کہ حب جاعت کی طرف وہ منسوب ہے اُس سے بالکل قنطع نظر کرلیں کیونکہ بغیرا<del>س</del>

ہم پیکسے جان سکتے ہیں کہ حرج جیزے اس کا تعلق ہے اُس میں وہ کون سے اوصاف ہیں جن سے فصائل کی نشوونا ہیں مددلتی یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ نیزاُس شلِ علی کے لیح جوعلم افلان کسی فرد کر لیے تجویز کرتاہے ؛ یہ صروری ہے کہ اس کا ارتباط اُس اُل علی ہے ہو جِ نظم اجتماعی کے بیے وضع کی گئی ہے، تاکدوہ اس فردکے منتہائے قصود کے وجوب وُنبوت معین ومددگار ثابت مهو-اور جهکم اس آخری شنے کاکفیل و ذمید دارہے اُسی کا نام علم علم اجهاع ریجبٹ کرناہے کر دنیا ہیں کون سی قوم مہلی قوم وجمعیتہ اورائس نے ں طرح تر می کی ؟اوربیلغنت ، مزمہب، خاندان اور قبائل سے بحث کرتاہے اور بتا آاہم که قانون کس طرح بنے ، حکومت کس طرح وجو دہیں آئی ، ، اوراسی تسم کی دوسری با توں کوظا ہر ان باتوں کے پر صف سے اف نوں کے ارادی اعمال ، اور اُن کے تھلے یا ٹرے ورست بانا ورست مونے کے انتہاں حکم لگانے میں مدوملتی ہے۔ علم اخلاق و ان دونو علوم کاموضوع ایک ہے دینی انسانی اعمال اورکھی کھی ان کی ا من انون عرض بھی ایک ہوجاتی ہے، وہ یہ کدانسا نوں کو نکو کا راور سعید بنانے کے لیے اُن کے اعمال کی نظم و تربتیب لیکن علم اخلاق کا دائر ہملم قانون۔ یہ وسیع ترہے۔ يونكه علم اخلاق توہزنا فع على كاحكم كرمّا اور سرنقصان دەعمل سے بچانا ہے ليكن قانون كا يە كام بنيں ہے -اس يا كالعض عال اگرچ نفع بش بركين قانون اس كے ليے كم بنيل كرنا مثلًا ممتاج کے ساتھ حن سلوک، پاشو ہرکا اپنی بیوی کے ساتھ حُس معاملہ۔ اسى طرح لعض اعمال اگرچه باعثِ نفرت ہیں مگر قانون اُن کی مماندت کے لیے دنیل ا

لهبين بونا مشلًا حموط محد الغض -

اورقانون کے ان اعمال، یا ان جیسے دوسرے اعمال میں بداخلت نہ کرنے کی وجہ یہ کہتا ہے تا اور اسلام کی اور کی اس کے ان ایس میں اس کے اور کی میں کہ تا اور میں کہ میں کہ جا دی کرتا ہے جن کی میں نہ کرنے پروہ سنرا دے کہ میں کہ کی اسکال

سکے ورنہ تو پیرِ قانون نانون نہیں کہلاسکتا۔ اور بسیاا وفات اوامرونواہی کے بارہ میں قانون کا نفاذ ایسے وسائل کے ستھا

کو می صنروری قرار دیتا ہے جواکٹر قوم کے لیے مضرنا بت ہوتے ہیں -

نیزلوگوں میں کچے پوشیدہ رزائل بھی ہوتے ہیں جیسے کفرانِ نعمت اور خیانت اور فانوں میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کے مرتکب پر منزا وعذاب دینے کے لیے اپنی دسترس کھ سکے۔ اس لیے کہ بیاعمال قالون کی دسترس سے باہر ہیں اوراُن کا صال چوری اور آ

علم اخلاق اوعلم قانون میں ایک فرق اور تھجی ہے وہ یہ کہ قانون کی نظراعال پڑ اُس کے نتائج کے اعتبار سے ہوتی ہے ، اوراس کے سوااُس کا دائر ہُ مجٹ بہ ہوتا ہے کہ عامل کا ارا دہ اس عمل خارجی سے کہا تھا :

سین علم اخلان جس طرح اعمال خارجیہ کے متعلق بحث کرتا ہے اسی طرح نفس کی حرکا
اطنی سے بھی بجث کرتا ہے خواہ اُن حرکا ت سے کوئی عمل خارجی صا در مذبھی ہوا ہو۔
اس کی وضاحت کے لیے بوس مجھو: قانون کا دائرہ تو بہہے کہ وہ کم دے کہ چور کے
مزکرہ "اور قتل مذکرہ" اس سے زیادہ اُس کے حدام کان سے باہرہے۔ گراخلاق، قانون کی
اس ما نعتِ قتل و معرق میں مشرکی رہتے ہوئے اس سے زائداور بھی کہ تاہے۔ وہ یہ کہ
"کسی ٹری بات کا دھیان مت کرہ" اور "بے کارو باطل کے سوچ و وچارمیں بھی مذیرہ ہو۔"

قانون کی دسترس سے توسے کہ لوگوں کی ملکیت کی حفاظت کرے اور دوسرول کو اس پردست درازی نہ کرنے ہے ، گراس ہیں بے قدرت نہیں کہ وہ مالک کو جگم ہے کہ وہ اپنے مال ہیں مصالح اور بھلائی کا کھا ظار کھے۔ البتہ یہ بات علم اخلاق کے دائرہ وحدین اخل کا اس کتاب کی تھیے میں ہم نے اپنی اس کتاب کوچار جصول تھیسے کیاہے۔ بیلے حصہ ہیں ہم نے اُن موضو عات برنج بث کی ہے جن ہیں عادۃ علم اُنفس زیر بجبت آتا ہے۔ جیسے ملکہ، اوا وہ وحدان وغیرہ۔ مگر بیضروری ہے کہ اِن امور ہیں ہما دی بحث کا رُخ ضلقی اور بھی اعتبار سے ہو اور الک ہیں پوری طرح معین ومرد کا رائی سے ہو اور اک ہیں پوری طرح معین ومرد کا رائی سے ہو سے ہو اور اگر ہیں پوری طرح معین ومرد کا رائی سے ہو اور اگر ہیں پوری طرح معین ومرد کا رائی سے ہو سے ہو اور اگر ہیں پوری طرح معین ومرد کا رائی سے ہو سے ہو اور اگر ہیں اور اُن کے معیان کی بحث اور دوسر سے حصر ہیں اُن اُن کے معیادی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی مجتب اور دوسر سے حصر ہیں اُن اُن کے معیادی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی مجتب اور دوسر سے حصر ہیں اُن اُن کے معیادی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی مجتب اُن کے معیادی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی مجتب اُن کے متعلیات کی اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی کوئن کے متعلقات کی محباد کی نظر نویں اُن کی نظر نویں اُن کی متعلقات کی محباد کی نظر نویں اور اُن کے متعلقات کی کوئن کی متعلقات کی کوئن کی نویں اُن کی کوئن کی متعلقات کی کوئن کوئن کی کوئن کوئن کی کوئن کوئن کی کوئن کی کوئن کی کوئن کی کوئن کی ک

ا ور دوسرے حقد میں اخلاق کے معبادی تفریوں اوران کے تعلقات لی محبث ہوگی اور کچھٹلم الاخلاق کی تاریخ بربھی روشنی ڈالی حالیگی -

اور تبیرے حصتہ میں علم اخلاق کی عملی زندگی کی خوج زبر بحبث آئیگی تاکہ دوسر حصتہ میں علم اخلاق کے جن نظر بدی کو بیان کہا گیا ہے تیلیسراحصّہ اس کی مطابقت کا ٹبرت ت

وراس طرح اس علم کے علمی و علی دو آوں بہلو واضح اور رونشن ہو جا کیں -اور چریتے مقد می خالص سال ی انظر ایت و علیات انظال سے تعقیلی بحبث کی جا گی اور ہی کتاب کی الز

ک اس جگریبات بھی فابل ذکر سبے کہ اضادتی زندگی کے دو مہلوہیں ایک ایجا بی اور دوسرامیاں کا بجابی اضلات سے مراد دہ اعمال دکر دار ہیں جوکسی خاص نرانہ یا خاص توم کے اندر خبر دصوات بھیے جاتے ہوں یا اُن اعمال کی غایت الغایات اُن کے لینے عقیدہ میں خیر دصواب پر حاکر ختم ہوتی ہو۔ اس کے برنکس معبادی اخلاق سے اُس بہلو کا نام ہے جوزمانہ ، اور دقتی رسم درواج سے الگ ایسے اصول پڑبٹی ہو جو تقیقی معنی میں کردا سے خبر وشرکو ظاہر کرما ہو، اوراس کے لیے قواعد و صنوا بعط مرتب کرے اُن پرخیرو شرکا درار رکھتا ہو۔

موجودہ محبث کاروئے بینخن درحقیقت اخلاقی زندگی کے اس دوسر سے بہلوکی بما نب ہے۔ زناریخ اخلاقیات مصنف درجرمان ())

# ماحث نفیج افلاق کے لیم وری بی مادیات سلوک (کردار) کے مادیات

علمِ اخلاق کی اصطلاح میں مرملِ ارادی کو" سلوک " کہتے ہیں جیسے سیج اور حجوث بولن، یا سخاوت و بخل اختیار کرنا ۔

انسان کے کر دار سے لیے پیچونفیاتی مبادیات ہیں جن کامصدر و نسج نفس ہر جیسے المکداور عادت مگریہ مبادیات ہیں اور المکہ اور الکہ مبادیات ہیں اور ان کی مبادیات ہم کو مسوس ہنس ہوتے ہیں اور ان ہی کا نام سلوک (کر دار) ہے مثلاً ہم ملکہ کو محسوس ہنس کرتے ہیں اُس سے جواعال صادر ہوتے ہیں اُن کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے سرکر دار سے سے میں کرتے ہیں اُن کو محسوس کرتے ہیں۔

اسی لیے افلان سے بحث کرنے والاصرف اس پرتنا عت بنیں کرسکتا کہ وہ اعمال کے ظاہر ہی پرنظر دکھے جبیبا کہ علم طبیعی کا عالم صرف (حق فضا یکا ٹنات کے طاہری پرقنا سیس کرسکتا، ملکو اُن کے اسباب علل کی معرفت بھی اس کے لیے ازلبس ضروری ہے۔
میرد ارکے مبادیات کی معرفت کے بعد بھم اس پرقا در موجاتے ہیں کہ اگر وہ (کردار)

سے ظاہروصا در مو۔

بُراہے توہم اُس کا علاج کریں ، اوراگروہ ایجا ہے توہم اُس کوئز تی دیں ۔ یس اگرتم ایک کا ذب سے بیکہوکہ جوٹ نہ بول ، اور بار باراُس کو ُدہراتے اور مناتے رہو، مگراُس کی اُس نفیاتی حالت کو اُسی طرح رہنے دوجس سے محبوط) صادر ہوزاہے تو تم ارہے اس کہنے کا کوئی اثر اُس بینہیں ہوسکتا ۔

اورا گرتم اُس کی نفیاتی حالت پرمجبث کردادراُس سبب کوپھیان لوجس کی دجرا سے وہ اس جھو ہے میں مبتلا ہے، پھرائس کا سناسب علاج کرونو یہ علاج زیا دہ سے زیادہ کامیا ب ٹابت ہوگا۔

علم کی رفتنی نے بیٹنا ہٹ کردیاہے کہا خلاق انسانی کوئی ایساعطینوس ہیں ہوب اتفاق م كوعطاكردياكيا ہے بلكه وہ ابني صلاحيت كينے فياد اپني ترقى اور لينے انخطاط میں (قدرت اللی کے) ایسے کم وضبوط قوانین کے تابع ہیں کہ بھی اُل سے مجدا نہیں ہوستی ہیں اگرہم کواُن قوانین کی معرفت ہو جائے ، اور ہماُن کے موافق عمل کریں توہم میں یہ فدرت پیدا ہوگئی ہے کہم اخلاقِ انسانی کواُس دانسانی کی صلاجیتِ طبع کےمطابق درست کرسکیں ۔اور بیر ثغوانہیں ''خواہ انسان کے فنس سے نعلن رکھتے ہوں یا 'اس کے ماحول ہے جو کنفس انسانی کا احاطہ کیے ہوئے ہے" ایک بیجیا یہ تھی ہے جویوری طرح آج کا منہیں کھئی۔مگربیامراس سے مانع تنہیں ہے کہ جن قوانین کاہم کوعلم ہو چکا ہے اُن بر کا حزن ہوں اور جن كا الهجي مك اكتفا من نهيس بواأن كي معرفت كي اليسعي وكوسس جاري ركفيس-شاذونا در کوچھیوڑ کراً ہم اختلافاتِ باہمی کے باوجو ٔ دُتهام انسان مکیساں طور پریشرافت<sup>،</sup> حق سیجانی اوراستیسے کے فضائل کے خواہشمند ہیں۔اگرچیان کے اس میلان وخواہش کیا صععت وقوت کے اعتبار سے کتناہی اختلات کیوں مزہو۔اور میچے تربیت اس میلان میں

قوت پیدا کردیتی ہے، اورانسان کو اخلاق کا ملہ کے اس انتہا کی درجہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں تک پہنچنا اُس کے امکان و قدرت میں ہے

اسی طرح مری تربیت اس رجمان کو کمزورکرتی رہتی ہے ۔اور بھی فاکے گھا ہے گئالہ

دىتى ئ

وه باب یقیناً خطاکاری جو ببیلی به طے کردے کرمیرا بیٹا عنقریب اطبیب یا مند یا تماضی بنیگا، اور بچیراس کو مقرر کرده محدو دراه بر حلینے کے لیے بجبور کرے -اس لیے کہ بسا ادفات بیارا کرنے والے فذلکے نز دبک اس میں طب ، ہندسہ یا فافون کی استعماد ہی

گروہ باب ہمیشصواب پرہے جو اپنے بیٹے کے لیے پیطے کردے کہ وہ اُس کو ابین م نتجاع، اور صاحب فضل بنائیگا، اس لیے کہ وہ اکھی لڑکا ہے اور اُس بین کسی سکسی صرتک اِن اخلاق فاضلہ کی استعدا دموجود ہے ۔اور جیح تربیت کے ذریعیت نفسیاتی مبادیات، اور اُن کے فوانین کی معرفت قبلیم پرانسان کو قدرت بہوںکتی ہے۔
مبادیات، اور اُن کے فوانین کی معرفت قبلیم پرانسان کو قدرت بہوںکتی ہے۔

یموضوع اگر چوطویل ہے لیکن اس موقعہ پریم بحبث کے اسی مصتہ پراکتفاکرنا منا بسمھنے ہیں۔

سمھنے ہیں۔

### غرائز (ملكات)

فلسفۂ قدیم کامیمقولہ شہورہے کہ انسان ایک سادہ کتاب کی طرح پیدا ہو تاہے بھراً س کے مُرتِی صب خواہش اُس پِنْقَتْ وَنَكَارِکہ تے ہیں ۔ یا بوں کیے کہ ہر ونطرت میں انسان کی مثال میدہ کی نزم لوئ کی طرح

ب، پھراس کے مرتی اپنی خواہش کے مطابق اُس سے آب کی تصویر ماہتے ہیں بنالیتے ہیں لیکن مینظر به غلط تا بت ہوجیا ہے اور یہ واضح ہوگیاہے کہ صحیفۂ انسانی (مدر نظرۃ میں بھی) لینے اسلا ے نیوش سے نقش ہو تا ہے۔اس لیے کہ وہ رکتم عدم سے) وجو دہیں آنے ہی بہت عجلت ماته اليفطعي اعمال كرف لكتاب، جيساكه حيوان كا خاصم ب اب بم اس موفعه يرطبيعت "كي الهم اقسام كا ذكركرنا چاست بين -حفاظتِ ذات ایم دیجینے ہیں کہ ہرایک جبوان بڑا ہویا جپوٹا، مبند ہویا پست، اپنی پیدائین ہے وقت سے اس کوششش میں نظراً تاہے کہ نشور و نماا ور تر فی حاصل کریے۔ وہ قوت کے عاصل کرنے میں امکان مجرکو مشمش کرتاہے اور موت سے بیچنے کے لیے انتہا کی فکرمیں ا اس بان سے فیلطی بیدا نہونی چا ہے "که ملم افلاق کے فائدہ کی بجت ایس مدیثِ نظرة کے حوالہ سے بیر ما گباہے کہ انسان اپنی فطرت میں سادہ ہجاوراً س کئے والدین یا ماحول اُس کوحمب مرضی ہمیو د میت نصرانبیت وغیرہ کے نقتن ذیگا رسے نقش کر لیتے ہیں اور اس حبکہ میک کیاب الا خلاق کے حوالیہ سے خود لینے اس قول کی تردید کی جاری ہاریا کیوں ہے ؟ "اس لیے کہ یتعبیروا داء کامعمولی فرق ہے" حدمیث فطرة میں بتا با جاچکا ہے کہ تقرت سے تمرا و . فَهول حتى كى استعداد" ہے اور"استعداد" السي شنے كا 'ام ہے جوكسى خاص على شل ميں مخصوص موكرنہ يا ئى جاتى وملكي تتفا ومخلف الرات كوعلا قبول كرسكتي اوركرتي رتهي مو-لهذا عدميث مين اس نظريه كوثابت كيا كبيابه كمانسان مدونيطرت میر کسی مخصوس علی جیات "سے اس طرح حکولا ہو اپیدا نہیں ہو تا کہ پھراس پرخیرونشراد را خلاقی اصلاح و نسیاد کاطلق ېگو يې اترنه پوسکے بلکه وه بعد بي آبا رواحدا داور ماحول کے نقش ونگارسے بیمنیقش موناسے اورا خلاقی اصلاح ونسأ المحيى تبول كرتائه - بان ميج ہے كدانسان ايك سا دەصفى كتاب كی طرح اس معنی میں پيدا ہنب ہوا - كەبد دفطرت ىم اس كى جبّت الىمى كونى سنتے و دلعبت ہى نەتھى كيونكاس كى جبلت كى غلىق ئے ماسىخ ميں دھلى بونى ھى بونكتى بو ا وراپنے آباء واحبا دے نقوش کے مطابق تھی، اسی کو حدمث جبلت "میں واضح کیا گیاہے اوراسی کو مہندی کی بیشل اداكرتى ي "محفلي كے جائے كن تيرائے" اور کتاب الاخلان کی عبارت اسی دوسرے مطلب کوا داکر ہی ہے اور قدیم فلسفہ کے اس نظریہ کی تردید کے دریے ہے جو نرصرت ْ فطرت ' کے اعتبارے انیان کو'' سا دہ لوح'' کی ٹانیا بلکر'' جبلت'' میں بھی سادہ ورق کی طبح تسکیم

(مۇلەت)

اكرتاب -

سننول سام

اوراگرانسان پرنظرڈ التے ہیں تو وہ بھی اسی ارادہ میں نظر آتاہے کہ حس حالت میں اسی وہ ہے خواہ بُری سے بُری حالت ہیں اور کوسٹسٹ کا کوئی دقیقہ نہیں جیوٹنا بھی وہ ہے خواہ بُری سے بُری حالت ہو'' زندہ رہے اور کوسٹسٹ کا کوئی دقیقہ نہیں جیوٹنا کرنفس کی اصلاح و درستی کرکے اُس کو اس قابل بنا دے کہ حبرحالت میں وہ جی رہاہے

نفس اس کے ساتھ حیشا رہے۔

تم کونعجب ہو گاحب تم بدو کھیوگے کہ ایک جا زارسم پراگر کوئی ایسی آفت آ جاتی ب کوعنقریب وہ اس کا خاتہ ہی کردے تو وہ اس خطرہ سے بچنے کے لیے قرسم کے ہتھیارہ سے سلح ہوجا تاہے ۔

اس سے میں بڑھ کر یہ ہے کہ تم خود لینے نفس میں اُس میلا بطبعی کو باتے ہوجونف کو اِس کی دعوت دبتار ہتاہے کہ موجودہ زندگی سے بھی بلند زندگی حاصل ہونی چاہیے ہیں وہ ملکہ ہے جس نے بساطِ ارض کو کروڑوں جا ندار اجسام سے بھردیا ہے ، وہ سب زندہ ہیل س لے کہ اُن کی طبیعیت کا تفاضہ ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ اس ملکہ کا نام "حفاظتِ ذات ہے۔ لیے کہ اُن کی طبیعیت کا تفاضہ ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ اس ملکہ کا نام "حفاظتِ ذات ہے۔ ہوت نوع یا یہ ملکات طبیعی سے قوی تزر ملکہ ، ہے اور زندگی میں اس کے مظاہر بہت نیادہ ہیں۔ اس کے مظاہر سے سب سے بڑا مظر سیل ختی وہ تبادل سیلان بہت نیادہ ہیں۔ اس کے مظاہر میں سے سب سے بڑا مظر سیل ختی ہوت ہے۔ جو نزد مادہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ہی میل ختی ہے۔ ہوئر دیادہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ہی میل ختی ہوت سے معال و کردار کا منبع ہے۔ کا تحفظ ، کسب و اکتر اب میل ختی ہے۔ کی ختی خوش و غایت ، اسی فطری بہب کی خدمت کا تحفظ ، کسب و اکتر با میل ختی ہے۔ اور ہی کی خیشتر غرض و غایت ، اسی فطری بہب کی خدمت کا سبب

اوراس میلان بنبی بین اگرنظم واعتدال رکها جائے تربی سعادت کا منبع بن جا آلہے ور مذکیر سی برائیوں اور شقا و توں کا مخزن تھی ہوجا آیا ہے -اور اسی کے مظاہر سے عاطفۂ ابویہ رمحبت والدین ) ہے اور پیمروکے مقابلیس

اوراسی کے مظاہر میں سے عاطقہ ابو یہ رعبت والدین) ہے اور پیمروہ معاہدیں عورت کے اندر زیادہ تو ترہے معاہدیں عورت کے اندر زیادہ تو ترہ ہوتی ہے۔ اور بہا خلاتی زندگی میں بہت زیادہ تو ترہ ہے بہا کی کہا کہ مغرور (الرعه) زود رنج ،خود عرض نوجوان کوٹا بت الرائے ہتھل درایتا رہیتیہ بنادیتی ہے، اورایک لا اُبالی ،ہنسوڑ کو ایسا مفکرو با وفارکر دیتی ہے کہ وہ اپنی مسئولیت (دمہ داری) کومس کرنے

لگناہے۔

اور پیغریز و خفاظیت نوع "کہی اس قدر توی ہوجاتی ہے کہ اس کے سامنے حُتِ ذات کا نظری جذبہ ما ندا ور کمزور بڑجا آ ہے ، اس کا نتیجہ ہے کہ والدین اپنی اولا دکی راحت کی خاطرا بنی راحت کو تج دیتے ہیں ، اورا بن نسل کے فائدہ کے لیے اپنی ذوات کو محروم کردیتے

میں ملکہ کھی کہی ماں لیٹے بچہ کی حفاظت کی خاطراپنی جان تک دید تنی ہے۔ میں ملکہ کھی کہی ماں لیٹے بچہ کی حفاظت کی خاطراپنی جان تک دید تنی ہے۔

مبرحال به دُوسی ایسے ملکات ہیں جو عالم کی آبادی، اوراشنیاص انواع کی حفاظت کے کفیل میں نیزان ہی کی بدولت و نیا تنا زع للبقا اور معرکۂ ہست و بود کا مبدان بنی ہوئی ہم در کی ہے انگار سرحس رآئے میں داوار و انواز و انواع کی کھینہ شاح طبیعتی متی ہے۔

اورایک قربانگاہ ہے جس پرآئے دن افراد وانواع کی بینٹ پڑھتی رہتی ہے۔

اورہبی دونوں ہست سے انسانی اعمال کے لیے اساس وبنیا دہیں بہمال کک کہ بعض علما وِنغیبیات کی رائے تویہ ہے کہ باتی تمام غزائر دفطری ملکات ، صرف اِن ہی دوکے است

ندينحصرابي -

خوف ایرغریزه انسان کی اصل و بنیا دمیں داخلہ ہے ، اور عمد طِفولیت سے حب کک کہ وہ سپر د فاک ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ رہتی ہے ، اور بساا و قات دوسری غرائز کے ساتھ تصادم مجى ہوجاتی ہے مثلًا غفته، مُنه اندھیرے جہل قدمی کا نفوق ، حقائق عال کی بجو کاعشق اور میل شبئ انجام غزائزے وجود وظہور کے لیے خوف "ما نغ آتا ہی، اور کم از کم تردد کا سبب نوبن بی جانا ہے۔

انسان اگر عقلی و مدنی ترقی کو پہنچ جائے تو خون کے بہت سے ایسے اسباب زائل ہر جائے ہیں جوایک وسٹی انسان کے بلیے خون کا موحب بنتے ہیں لیکن دوسری سم کے اور ایسے اساب پیدا بھی ہو جاتے ہیں جن کی برولت ایک متمدن انسان مجی خوت میں بتلا ہر وہا آئے۔

جنی انسان نے بہلی ، در ارستار سے ، چاند بسور جائس اور استی ہم کی چیزوں سی خوت کونا کا بھا ہمیں جنی انسان کو ان کے ارباب کا علم ہوگیا توسی خوت جا مار ا گرائج وہ امراض ، مصائب ، آفات انسور وغفل سے اور اس با سنسے کر اس کی جاعت بااس کے گروہ پرکونی درسن درازی نرکر دی جائے ، اور اس قیم کے دوسرے امور کی وج سے خوت کھا تا رہتا ہے ۔

بس انسان مدنی ہویا وشقی، خوت اُس کے ماتھر ساتھ ہے۔ وہ نفس کے بارہ میں خوت کھا تاہے۔ اولا م سے خالفت ہوتا ہے، فقیری، بڑھا پا، اور موست سے ڈر تاہے اور موت کئے تاک خوت ہی میں کھرار متاہے۔

اِس تصویر کا دوسرا ڈرخ بھی ہے۔ وہ یہ کہ خوت تربیت کے اعلیٰ کا کنوں میں سے ہے اورانسان دحیوان کی صلاح کاری کے لیے معتد ل خوت کا وجودا زلس صروری ہے۔ اس کے کہ ہانے چیار جانب وتنمن لگے ہوئے ہیں جن کو یہ مرغوب ہے کہ ہمانے نفوس، اموال اور اخلاق، پر منت نئے آفات نا ذل ہوتے رہیں۔اورہم کوان آفات سے کوئی شنے بھی نجا ہنیں دلاتی مگران سے پیدا ہونے والی ا ذبت و کلیف کا خوت ۔ نیز ہوا خیزی کی کلیف كا خوف بى يم كوم السے اعمال ميں كامياب وكامران بنانے كے ليے آبادہ كرتاہے۔ اور ہما سے اخلاق، ہمارا ٔ حن سلوک بلاشبہ ضا دکا ذریعی ہجاتے اگرہا حول کی مذمت، ورتحقیر کاخوت اُن کی حفاظت نه کرتا۔ اس بریاورا منا فیکیجے کوستقبل کے برے نتا کج کا خوت ہی دہ چیزہے جو صلحبین است کے انداینی امتوں کی اصلاح کے لیے حمیت فخیرت مجرد بیاہے اور اُن کواس قابل بنا دیتاہے کہ اصلاح امن کے نفاذوا جرا ہیں حس قدر مكرو بات دمضائب بهبي مبيش كتيبين وه بخوستي أن كوجهيلية اور برداشت كرتيب \_ اس لسامیں اور بھی غرائز رباکا نت ہیں گراُن کے تشرح وبسط کا یہ میدان منہیں ہے بکر ان کی تفصیل کاموقع علم النفس ہے "جیسے ملکیت یا حیا زت دجمع کرنا)" شلّاحب انسان کامیلا دولت کے عاصل کرنے اور اکٹھا کرنے کی جانب ہوتا ہے تو اس حالت ہیں ان دونو ں کا بھی ظور ہوتا ہے، اوریہ دونوں آنسان کے لیے ہست سے انواع اعمال کا سبب بنتے ہیں ماور حُبِ استطلاع مثلاً برایسی فوت کا نام ہے جو ذہن کو حصولِ معلومات اور مسائل کے بوشیرہ تورحفا فی کے اکتشافات کی طرف منوجہ کرتی ہے۔ اورجُبِ احتماع مثلًا به نوت پارٹبوں، جاعتوں، اور جاعتوں کی سردادی کی نکوبن تخلین کا باعث ہوتی ہے،اوراُن کے مختلف نظام کے وضع وایجاد کا سبب منتی ہے۔ دراصل یہ اور القیم کی دوسری توتیں انسانوں کے ظاہری اعمال کے بلیے پوشیدہ غریزه کی تعربیت اور اعلما دِنفیات کاغریزه کی تعربیت بین بهت زیاده اختلات به اُن كى خصوصيات كى بيان كرده نغرىفيون ميس صواب سے قريب تز تعرفيف أستاذ

جيس کي تعرفين ہے۔ وہ کہناہے۔

"غریزه اس ملک کا نام ہے حس کے ذرابید سے البیع علی پر قدرت عاصل ہو جائے جو انہائے مقصود کی جانب اس سے مقصود تک اس مقرط کے ساتھ بہنچا دے کہ نداس منتهائے مقصود کی جانب اس سے بہلے تظرفے کام کیا ہوا در نداس عمل کو اس سے بہلے تھی اختیا رکیا گیا ہوا۔

اس مگراختلا فات کونقل کیے بغیراس تعربیب کا ذکر کردینا ہی کا فی معلوم ہوتا ہے، اور حت مختلف تعربفیوں کی بجائے اُس کی خصوصیات کا ذکر کرنا اُس کی زیادہ و سے زیادہ وضا کا مرحب ہے۔

ر ا) اشخاص امم کے اختلاف سے ملکان (غرائن) کی قوت بیں بھی اختلاف رونا ہو تاہیے، اور فرد دائرت کی قلمی ترقی اوران کے ماحول واسباب کے اعتبار سے بیرقوت مضبوط و کمزور مجی ہوتی رہتی ہے ۔ اور بہی ملکان مع لینے ختلف اسباب ِ ترقی و تنزل ۔۔۔۔۔ انسانوں کے باہمی اختلاف کا سبب بنتے ہیں ۔

رى، ملكات مختلفه ك ظهور كاوقت النان كاندراس طرح محدود و فظم نهي إياجا ما جيساكه حيوان مي يايا جاتا ہے-

رس بسااوقات ملکات میں تصادم موجا ما ہے اوراس کی وصب اعلیٰ میں اضطراب یا تردد پیدا موجا ماہے۔ مثلاً ایک شخص میں ملکیت ذاتی کی محبت کا ملکر بہت مضبوط اور تباہ ہوجا ماہے۔ مثلاً ایک شخص میں ملکیت ذاتی کی محبت کا ملکر بہت مضبوط اور تباہ تھے ہی میلان قوی موجو دہبے تو اب تم اُس کو دمکھو گے کہ وہ سخت مضطرب نظراً ٹیگا۔ اُس فیت ان دو نوں ملکات کا نصادم ہی اُس کو اس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ ہی اُس کواس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ میں ملکات کا خلور، اعمال کے اسباب و محرکات کی شکل میں ہوتا ہے میں ملک خضب میں ملکات کا خلور، اعمال کے اسباب و محرکات کی شکل میں ہوتا ہے میں ملکہ غضب

انسان کوتیز کلاحی، اورانتقام جیسے امور پرآبادہ کرتاہے ، اور ملکُر حشیجی کترت سوال ، قراتِ تب، غرمنلوماشا وبرحب ، جيدامورك لي ماعت بنات -(یعنی غضرب با حسب تنفرنس ات ملکه ده ان اعمال کے محرک بنتے ہیں اور اسم سمی ان الكات كى بيان بوتى ہے-ره) لمکه انسانی" کردار" کی اساس وبنیا دہے۔وہ ایک دن میں بہنت سے کام کرما ہے" مثلاً نبنہ سے اُٹھنا ، لباس ہیننا ، ناضتہ کرنا ، اور مختاعت حالات میں فتاعت کام **کرنا نومز** جست مے کام اُس کولیندا ہُن ف کرتاجا الب اور ہرروزاسی طرح کرا رہتاہے۔ یه کام اینی تعدا دوشمارکے اعتبار سروہ ہست زبا دہ ہی کیوں ندموں لیکن اُن کی کلیل کی جائے تولیے محرکان کے اعتبار سے حیند ملکات میں محدود رہ جائمینگے اوران ہی ملکات الع در بیدا نسان کے سرا مایٹ کردار" کی تشریر کے تفصیل ممکن ہوگئی۔ يس انسان كها ماس - اس لي كطبعي عبوك رجوع غرزي أس كواس يرآماده رتی ہے۔اس کے بعدعادت آتی ہے اور محضوص شکلوں میں اور معین او قات میں اُس کے کوانے کانظم وانتظام کرتی ہے۔ اسى طرح روبيد كحصول كى فاطروه اقدام على كرتا، ادراس ميس سخت سي سخت معوتين برداشت کرتاہے اور صولِ زر کی سیعی اس لیے کرتاہے تاکہ لینے فنس اور اپنے اہل وعبال پرصرف کرے اوران رجحانات طبعی کا سترباب کرے جن کی جانب حُبِ ذات اور حُب ا نوع ُاس کو دعوت دہتی ہیں ۔ غرض اسی طرح جها رکسیں کو ٹی عل بیش آئے اُس کو کسی نظری ملکہ (غربزہ) کی طرف

براةِ راست بإبالواسطه رجوع كرنامكن ہے۔ بس والدبن، اولاداوراهباب كى محبت، مال و

اوراس کسلرمیں قدماء کا بر ذہرب کر میوانات کے تنام اعمال تو اُن کے نظری الکات کا براہ براست نینجہ میں اورانسان کے اعمال کا صدوران کی عقلوں سے ہوتا ہی ؟ بہت زیادہ دورا زصواب ہے یا س لیے کرحق یہ ہے کہ انسان نظری ملکہ (غرزہ) اورقیل ایک ساتھ دونوں کو زہرا نزعمل کرناہے اور کیسی طرح ممکن ہنیں کہ دونوں موثروں میں ایک ساتھ دونوں موثروں میں ہے کہ ایک ساتھ دونوں موثروں میں اورقیل کرناہے اور کیسی فطرت تو غایت مطلوبہ کو مدد پہنجاتی ، اورقیل اس غائیت کے صورل کے لیے وسائل وزرائع مہیاکرتی ہے۔

غریزه کی عزیزه میں میر فا ملبت و دلعیت ہے کہ وہ فائم رہے اور نزیبیت سے اس بن ف نزیب نا ہوجی طرح اس میں یہ فا بلیت ہے کہ وہ کمزور طرحات اور برکیا رجود طرح دبنے کی وجہ سے فنا ہو دبائے۔ سو بہ اس قیم کی نامہت اور ہافی رہتے والی چیزوں میں سے نمبیت

اکرفنا نہ ہو یا کمزور نہ ہو، اس لیے کہ بساا و فات ایک انسان کو ورانت میں ایک استعدا در افاص ملنی ہے گرمنا سب و قت پڑاس کی نشو د نا نہونے کی وجہسے وہ فنا ہو جاتی ہے ادختلا) مینیا بط کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حب وہ گرفتاری کے بعد چینے پانی سے الگ

کردی جائے تواُس کا فطری مبلان جو پانی کی جانب ہو ناہے کم ہوجا آ ہے۔ ملکہ وہ بانی سی خو ف کھانے لگتی ہے۔

ملکات اللہ وہ بہلامادہ ہے جس سے اخلاق کی نکوین ہوتی ہے لیکن یہ مادہ بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بغیر ترمیت کے یوننی سیکا رھپوڑ دیا جائے ،اور نہیہ جائزے کہ اُس کو بربا دکر دیا جائے۔ بلکہ صزوری ہے کہ اُس کی تربیت کی جائے اوراُس کو مدنب و مرتب دکھا جائے۔ اوراُس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اُن اسباب و محرکات کی مدا فعت کی جائے جن کی تخریب یہ خود کرتی ہے کھی اُن سے روکتی بحا وکہمی اُن کی ترغیب دیتی، اُن پرلبیاک کمنی اوراُن کو اغتیار کرنے کے لیے آبادہ کرتی ہے۔ دیتی، اُن پرلبیاک کمنی اوراُن کو اغتیار کرنے کے لیے آبادہ کرتی ہے۔ بس وہ لڑکا جو بیجہ تھا بالا اور کھلاڑی مہو صنروری ہے کہ اُس کے اس میلان طبعی کو

بیں وہ لڑکا چو بیجہ ٹھلٹرلا اور کھلاڑی ہوصروری ہے کہ اُس کے اس میلا ن طِبعی کو روکا جائے اوراُس میں اعتدال پیدا کیا جائے۔ جیسا کہ بیصروری ہے کہ صدسے بڑھے ہو کنداور خاموس لڑکے کو ٹیطٹلے بین ، او کھیل کو دکی طرمت مائل کیا جائے۔

اس مو فع پرا بک اعتراص وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ بواعث دھرکات، کوکب براگیختہ کیا جائے اور کب روکا جائے ؟

جواب یہ ہے کہ وہ مل پر طبیت آمادہ کرتی ہے اگراس کے نتائج بہترہیں تو مفروری ہے کہ اس کے نتائج بہترہیں تو مفروری ہے کہ اس کے محرک کی حوصلہ فزائی کی جائے اور لازمی ہے کہ اس کے محرک کی حوصلہ فزائی کی جائے اور لازمی ہے کہ اس کے باعث دمحرک کامقابر کیا جائے۔ اور اگر اس کے دوکا جائے اور اس عمل کو دوسری اور نہ ہونے دیا جائے۔ بہتر م کے کیا جائے اور اس عمل کو دوسری اور نہ ہونے دیا جائے۔ بہتر م کے تواب وعقاب اپنی ابتدائی اشکال سے لے کو انہتائی درجات تک اسی نظریہ پر مہنی ہیں۔ یعنی آباعث علی الخیر کی حوصلہ فزائی اور اس کامقا بلہ ،

ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ غوائز (ملکات) لوگوں ہیں ہمت زیادہ اخلا من کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ دیجھیے ایک وقت میں ایک نسان سی ایک غززہ (ملکہ) کو قوت دیتا اور دوسرے کو کمزور کرتاہے اوراسی وقت میں دوسر شخص ہیں غریزہ قوی ضعیف موتی اور ضعیف قوی بنتی ہے۔ اوراسی طرح اس کے برمکس سمجھنا چاہیے۔ اور بہت سے بچوں میں زندگی کی مخلف خاخ ن میں سے کسی ایک شاخ میں حصولی کمال ونز تی کے لیے استعداد طبعی موجد دہوتی ہے اوراس کمال کا فہوراً س وقت ہوتا ہے حب اُس کو کسی لیسٹخف کی سربرپنی حاصل ہوجاتی ہے جواس پاکیزہ رجانات کی حفاظت کرے اور وہ اس سے واقعت ہوکہ اُن کے فنتو ونما اور اُ بجا اسے کی کیا صورت کی جائے ، اوراس بارہ ہیں اُس کی رہنا ڈی کرے کہ کون سے عمل اختیا رکرنے کے قابل ہیں اور کون سے ترک کرنے کے لائن ٹیماں تک کہ اُس کے خوائز را مکات ، میں خیگی آجائے۔

ا بیے ہمن سے انہان ہیں جن کوہم ناکارہ ہمجھ بھیے ہوتے ہیں لیکن اگر اُن کی طر توجہ کی جائے اور اُن کے ملکات کی ترسیت کی جائے تو وہ استعدا دکے درجوں کے اختلا کے یا دجود صاحبِ کمال بن سکتے ہیں یس ایک بہت بڑا صاحب فن ، تجربہ کار رہنما، پختہ کار مربوطة ی القلب کبھی بھی تحقیوں سے نہیں ڈزنا اور نہ اُس کو موت کا خوف پیدا ہونا ہی۔

## عادت

کون کام اگر بار باربا جائے، بہان تک کہ اُس کا کرنا آسان ہوجائے۔ اُس کو "عادت "کہتے ہیں۔ اورا نسان کے اکثراعمال اسی تبیل سے ہیں۔ جیسے حلینا کیمزا، لبا پیننا اور بات چیت وغیرہ -

عادت کی کوئی کام اجھا ہویائرا و و چیزوں سے عادت بن جاتا ہے یفس کا اس کی تخت بین اللہ اس کی تخت بین کا م اجھا ہویائرا و و چیزوں سے عادت بن جاتا ہے یفس کا اس کی بنتر طبیکہ سے سین کے لیے مبیلان کی پذیرائی بنتر طبیکہ یہ دونوں چیزیں کا فی حد تاک بار بار ہوتی دئیں ہیکن تنہا عمل خارجی کی کمرار ، بعنی عمل کی و مبسے عض اعضا رکا بار بار حرکت کرنا تخلیقِ عادت کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوسکتا۔

پس ایک در نفی بین دواکو گھونٹ گھونٹ کو خط کرنے بینا ،اور ہر گھونٹ براس کی گوار محسوس کرکہ ہو دبینی اس کی آر دوکر ناہے کہ اس کو جلد شفا ہو جائے تاکہ اس کو اس تلخ دوا کے پینے سے بجات ملی تو اس نکراڈِ سل کی وجہسے دوا کا بینا اُس کی عاد من شہر بن سکتا اورا بک غنی و کا بل اڑکا جو اپنے باہی کی سخت گیری اور غصتہ کی وجہسے جبوراً روزانہ مدرسہ جانا ہے تو اُس کا بھی ٹیمل عادت نہیں کہ لائیگا۔

ان دو نوں اعمال کے خلاف اگرا بکشخص سل سگرٹ بیتیاں ہے تو وہ بلانٹبہ پنج اس عمل کا عادی موجا ٹیگا اوراس کے لیے سخنت دشوار مہوجا ٹیگا کہ وہ اپنی اس عادت کو اترک کر دے۔

ان شالوں میں عادت وعدم عادت کے فرق کاسبب یہ ہے کہ دواہینے کی خیا مریق کا مبلان طبعی نمبیں ہوتا بلکہ صول صحت کی غرمن سے ہوتا ہے ۔پس حبکہ بیمال نہ سلط جی با با با کہ جاور نہ اس میلان کی نکرار ' تو بیمل عادت ہنہیں کہلاسکتا ۔

اسی طرح غبی طالب علم کامجبور ہوکر مدرسہ جاتے رہنا بھی مبلان طبعی کی وصری ہنیں ا ہے ملکراپنے والدکی رضا ہوئی یا اسی شم کی دوسری صلحت کی بٹا دیرہے تواس کو بھی عاد سنیس کمینے گے۔ مرسکرسٹ بینے والا چو کو سیاط بعی سے اس عمل کی طرف دا عنب ہوتا ہے۔ اوراس کا سیاط بعی باد ہا دا سی عمل فی طرف اقدام کرتا ہے، اوراس کی وجہ سے عمل نا جی دینی سکرٹ کا سیاط بعی باد ہا دا اور عمل کی طرف اقدام کرتا ہے، اوراس کی وجہ سے یعمل تعاویت کہلا تا ہے است کے لیے مشرط ہے۔
میل طبعی کی تکرار بھی کا نی نہیں ہے بلکہ مبل طبعی کی فبولیت اس کے لیے مشرط ہے۔
میل طبعی کی تاکم و بینے کی طرف چند مرتبہ ہائل ہو گرمیلا نظم بی اس کو قبول ہن کرنے بس جو تقول ہن کرنے

توریمل دسکرٹ بینا) بھی اُس کے لیے عادت منیں بن سکتا۔

عاصل ببسب كه عادت ك ليميل طبعي اورعل خارجي دونون كابونا صروري ہے اور میپر بیجی صروری ہے کہ بہ دونوں باربار پائے جائیں اور مباطبعی اس کو قبول بھی کرلے هادت عفر يالوي انان جريكة عجماً، اورجو كيم كرتاب أس كاأس كي مجوعة اعصاب، (علم وظالفُنْ إعضاً) خصوصًا دماغ كے سساتھ يورايوراار تباط اور علاقہ ہے۔ اور اگر ہم دماغ کو پوری طرح دیکھ سکتے رحالانکہ حبب ہم دماغ انسانی کی جانب بگاہ اُکٹا تے ہیں تو وہ ہم کونظر منبس آتا) توہم اس بات برقدرت رکھ سکتے تھے کہ اُس کی ترکسیب ،حجم اوٹسکل کے اس انسان کی بهت سی صفات کایتد لگالیس -اب اگرہم اعمال اور قبوعهٔ عصبی کے درمیان اس ارتباط ہی کو سمجے لیں توہا ہے ے بیعلوم کر لینیا مکن ہو گاکہ عادت کی تکوین تخلیق کس طرح ہوتی ہے ؟ فجموعُ عصبی کے خواص میں سے قبو ل شکل بھی ایک خاصہ ہے ۔اورسبم کو قابل شکل رشکل کو قبول کرلینے والا)حبب ہی کہا را بیگا کہ اُس کو جدیثر کل دبنامکن ہوا ورحب وہ جدیشکل میں آجائے تو بھراس پرقائم بھی رہے بٹلاً چاندی کے ابکٹ کردے کوجب تم کو لو تو ایک قسم کی ر کا وہ محسوس کروے کی لیکن حبب اُ س سی زیا دہ مزاحمت کروگے تو وہ نئی شکل اختیار کرلیگا او اس بيقائم ربهيًا حِتَىٰ كَداكُرْتُمْ ٱس كُوهِينِجواور كِيورهجيو لردو تو وه اپنی اسی قبول كرده شكل پروابس جايگا ہی شأن عصاب میں پائی حاتی ہے۔اور ہرعل اور مرفکراُن کے اندر اسی طرح اثرانداز ا ہوتا، اُن کو مخصوص شکلیں عطا کرتا،اوراُن ہیں عبین حبگہ بنا نا رہتا ہے، تا آ نکہ اگرائس فکر کو دوبارہ کام میں لا با جائے، یا اُس عل کو دو بارہ کباجائے تو وہ ہمت آسان ہوجا آہے، اس لیے کہ ابسا کرنے ما بعمل کے لیے متعد ہوجائے اوراُن کُشکل کے سائھ تشکل ہوجاتے ہیں۔ مثلًا ایک شخف لینے لا تھر کو لینے گربیا بن میں رکھنے کا یا یا وُں پر یا وُں رکھنے کا ، عادی ،

پسائس کے میلان طبعی کا تقاعنہ ہے کہ وہ اس عمل کا اعادہ کرے اور حب وہ ابساکرتا ہے تواُس کے اعصاب راحت محسوس کرتے ہیں۔اوریہ اس لیے ہونا ہے کہ عیمل اس شکل کے ساتھ متحد ہے جواعصا ب نے اختیار کرلی ہے۔

ادر حب حب عمل او فکر کا اعادہ ہو ناہے اعصاب پراُن کا گھرا اثریژ ما جا تاہے اور نفو فہ میں وسعت ہوتی جا تی ہے او ربا لآخراس سہولت کی وجہ سے انسان اُس عمل یا فکر کومانوس ہوجا آہے۔

اس کی مثال اُس بیانی کی سی ہے جوزمین پر پپلے اپنی ایک راہ بنا ناہے اور پھرحب اُس پرگذر تاہے تو اُس کے جا ری ہونے کے مقا مات میں گمرائی اور وسعت پیدا ہوتی جاتی

ہے اور پھراس کے لیے اپنے اس عادی راستہ سے بہنا ہدت آسان ہوجا تاہے۔

عاد ت اوراس اجب عادت کی خلیق دیگوین ہوجاتی ہے تو پھراس کی کچھ خصوصیات مجمی کی خصوصیات منودار ہونے لگتی ہیں۔ شلاً چلنا پھرنا۔ زندگی کے ابتدائی زمانہ کی ختلف

مثافیوں میں سے یہ بہت دستوار شق ہے ، اور شق کی ابتدار میں مہینوں اُس کی کی خت انہاک کی ضرورت رمہتی ہے ۔ کیونکہ پہلے ہم اُٹھنا سیکھتے ہیں ، اورانسان کے لیے بیمل اس لیے دشوار ہے کا اُس کی شسست کا طریق امن مسم کا ہے کہ اس میں حیوانوں کی بیٹھاک کی طرح بھیلا وُنہیں

پایاجا نا بلکہ وہ ایک ہی ٹرخ پرہوتی ہے لہذا اُس کا اُٹھنا چوپا وُں کے کُٹھنے سے زیادہ شکل اور د شوار ہے۔اورائس کا بنیٹےنے کے لیے مجکنا چوپا وُں کے مجلنے سے زیادہ اَسان ہے "اور اُسٹنے

کے بعد پھر پرسکیتے ہیں کدایک پاؤں پرس طرح کھٹرا رہنا جا ہیں حبکہ ہم دوسرے پاؤں کو اٹھا کہ ا

آگے رکھنا چاہتے ہیں ، اسی طرح بھر دوسرے پاؤں پڑھرنا اور پہلے کو آگے بڑھا نا اور اس سلسلہ کو جاری رکھنا سیکھتے ہیں۔مگر باوجو دان تمام وقتوں کے بھراس کو بار بارکرتے رہنے اور عادت

بناتے رہنے کے بیدی کل بہت آسان ہوجا اے۔ اور آخر کاریہ نوست آجاتی ہے کہ جس عگر ہم جانا چاہتے ہیں فقط اُس کے سوچنے سے ہی ہا اے یا دُن حرکت کرنے لگتے ہیں اور سم نغبیہ موست اور نغیراس سوال کے حل کیے ہوئے کہ کبیے طبی <u>طبی لگتے ہیں</u>۔ اوراس سے بھی زیادہ عجیب اور زیا دہ دشوار ' کلام'' ہے۔ ہم اس کے سکھنے میں الم یا *ل صرف کرتے ہیں* اور <del>حلق کے بی</del>ھوں ، ہونٹ اور تالوکے استعمال کے مختاج ہوتے ہیں اورکھبی صرف ایک کلمہ ادا کرنے کے لیے تمام ٹھوں کوحرکت دینے کی ضرورت مین آتی ہج اور بچیگفتگویشروع کرنے کے لیے آسان اور بڑم خروت کے دریقیشیل حروت کی طرف ترقی سیکاہ۔ لڑا رہتا ہے۔ بیماں تک کہ وہ عادی ہوجا مائے، اور پھرلغیرکسی خاص احساس کے وہ بلا قادرالكلام بن جامات-یں زمانہ منتبہ عادت، زمانہ میں افزونی اور تمنیت میں بحیت کردیتی سے یس حب کوئی عمل بار کی تجبیت ایارکباجا تاہے اور وہ عادن بن جا آ ہے تو پھروہ بہت تھوڑے سے وقت یں انجام یا جا آہے، اوراس کے لیے زیادہ تنبہ کی صرورت بیش ہنیں آتی -اس کی مثال یوں سمجھے کہ حب کوئی شروع میں تھنے کی شق کرتا ہے نوا یک سطر کے لیے اُس کو کا فی انهاک ، کافی تنبہ، اور کافی فکر کی صرورت ہوتی ہے ۔ اور حب عادت پڑھاتی ہے تو پھر بیال ہوجا تا ہے کہ شروع میں جس قدر وقت ایک سطریا اُس سے بھی کم لکھنے میں صرف ہونا تھا اُس قت میں اب صفح لکھنے پر قدرت ہوجاتی ہے، بلکہ وہ اس پرقادر ہومیآب کہ وہ لکھ رہاہے اوراً س کی دماغی فکردوسری طرف شغول ہے۔ یا حب اکدایک کا تب لینے پیٹائر کتا ب میں جی لگار ہتاہے اور گانے ہیں بھی شغول رہتا ، اوراس طرح ہما ری زندگی عا دات کی مدولت صد کا گونه برطیع جا تی ہے ۔اور پی قربتِ

قربت على داسنے اور بائیں ہا تھ کے فرق سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے ، کیونکہ عادت ہی نے دا من المحدود كر بناديا ب اوروه بهت تفولس سوقت مي كام انجام دے ديتا ہے، اوراگرا نسان کا دا ہنا ہا کفر نہ رہے تو بھراسی عادت کی وجہ سے اُس کا با باں ہا تھو وہ سب الجھ کرنے لگتاہے جو دا ہنا ہاتھ کیا کرتا تھا خصوصًا جبکہ اُس کا داہنا ہاتھ ایسے وقت جامارہا ہوکہ ابھی تک اس کے اعصابیں صلابت رسختی مصنبوطی، مذیب ابد نی ہو۔ بلکہ بعض وہ آدمی جن کے دونوں ہا تھ نہیں ہوتے وہ اپنے یا وُوں سے دہ سب کھ کرتے ہیں جو ا تقول کے ذربعہ کیا جآ ہاہے۔اور پرسپ عا دے کا ہی کر شمہ ہوتا ہے۔ عا دست عا دت میں جو زبر دست توت ہے بهرت سے لوگ مس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیر كى قوت العادة طبيعة ثانية " عادة دوسرى طبيت كانام ب - اوراس كن كامقصد يەبېرة اسپىكە عا دىنتەبىي اس قەرقوت سەكە وەطبىيەت اولىٰ" اصل خىلېت انسانى ئىك بېست ای قریب ہے کیونکطبیت اولی اس چیز کا نام ہے جس برانان کوپیداکیا گیاہے۔ ہرا کیا نمان جو عالم مہت و ہو دمیں آبلہے وہ اس آلہ کی طرح ہےجو ہبت سی استعدا دول رقو نول بركے سامان سانخار ركھتا ہو۔ وہ دیکھنے کے لیے آنکھ، شننے کے لیے کان ، شم کے لیے معدہ رکھتاہے، اوراسی طرح کے دوسرے قولئے نظریہ کا حامل ہے۔ عرضکہ بہتمام اخیاد مجوبہائے خمیرس و دبعیت کی گئی ہیں اور جن كوسم نے لينے آبا وُا جدا دسے وراثت ميں يا باہے" ہماري طبيعت اولي" ہيں۔اورانسان ایران کا بهت بژانسلط بے بینی اگرانسان بر جائے کہ بیں آنکھ سے مُناکروں اور کان سے دیکھا لروں تو وہ اس پر ہرگز قادرنہیں ہوسکیگا۔اور بالآخراس کو عاجزو دریا ندہ ہوکر "طبیعت اولی" (فطرت) ہی کی حکومت کو سیلم کرنا پڑیگا۔

اورب چیزگوانسان طبیعتِ اولی پراضافه کرے انجابا براکه تلے اسی کا نام طبیعتِ

تا نبه با عادت ہے ، اور یوں بولتے اِس کریہ ابھی عاد سنت ہے اور بہ بری عادت ۔ انسان بڑس عادت کا بھی بہت بڑاا ترہے ، بیس بس راہ کی جانب ہم ابنی زندگی میں قدم اُٹھاتے ہیں اور اُس پر جلنے کی عادت دا تربی اُس کا بھی ہم پر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی ہم پر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی کا بھی ہم پر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی قدرا تربی کا بھی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی فدرا تربیل کا بھی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی فدرا تربیل کا بھی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی فدرا تربیل کا بھی کا بھی ہم کر قربیب قربیب اُسی فدرا تربیل کا بھی کر کر بھی کا بھی کی بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کر بھی کر بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کر بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کر بھی کا بھی کر بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کر بھی کا بھی کی کا بھی کی کے بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کے بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کر بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کر بھی کی کا بھی کر بھی کر بھی کی کا بھی کی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کی کر بھی کا بھی کی کی کر بھی کا بھی کر بھی کی کا بھی کر بھی کر بھی کی کا بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی

ہم اگر جابی ابتدائی زندگی میں عادت کے اٹرونفو ذسے آزاد ہوتے ہیں لیکن جب
ہم زندگی کی نشوو نامیں قدم رکھتے ہیں تو بھراس وقت اپنے تقریبًا نوسے فیصدی اعمال شلا
الباس پہننے ، اتار نے ، اور کھانے پینے کے طریقے ، سلام وکلام ، چلنے بھرنے اور معاملات
کرنے کے طریقے میں ایسے عادی ہوجاتے ہیں کہ معمولی سی نکرو قوج سے ہم ان کو انجام
دینے لگتے ہیں اور بھر ہم کو اُن سے تجاوز کرنا محنت وخنوار ہوجا تاہے ۔ اور جن اعمال کو ہم نے
زندگی کے ابتدائی دور میں انجام دیا تھا ہاری سادی زندگی اُن ہی اعمال وافکار کی تکرار
کا نام رہ جاتا ہے۔

پس اگریم کبین ہی سے اچھی عادیمیں اپنے اندربیدا کرلیں تو بقیہ زندگی میں بھی ہم اُن ہی عادات کی طرف متوجہ دہنگے اور اُن ہی کواپنا مقصد حیات بنا نینگے اور اُن سے بہت ٹرا فائدہ اُنظا کینگے۔

اس باره میں ہماری شال سُنے والے کی سے بس آج ہم وہ بُن رہے ہیں جو کا پہنینگے۔ باہس مصقور کی سی ہے جو ایسی زم بہیٹ والے کی سی ہو بعد میں سخنت نز ہوجائے۔ پھراس کے بعد اگروہ اُس نفسویر کی جانب نوجہ دیتا ہے اور اُس کو خونصورت بنا آ ہے تو لینے بقار وجو دیک فق مرد بیجے و اسلے کے لیے مسرت کا سامان پیدا کرتی رہتی ہے۔ اوراگراُس کی طرف سے باعن کی مرس

برتنا ہے اوراس لیے وہ دا غدار موجا اور بھرانی اُسٹی کل پڑفا کم رہ جا تو دہی تصویر دیکھنے والورکے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہوجاتی ہے۔

اس بلیے ہارے لیے صنروری ہے کہ ہم جین ہی سے ایسی ابھی عاقبیں الینے اندر پیدا کریں جوطویل زندگی میں ہم پر داحت وسوا دت کے بچول برسائیں اور لینے دور شاب میں پنے راس المال میں سب سے زیا دہ ان ہی پاک عاد توں کا ذخیرہ جمع کریں تاکہ اُس کے نفع سے اپنی آئندہ زندگی میں ہم زیا دہ سے زیا دہ نفع حاصل کرسکیں -

اوربقول پرونبیتر بیس عادت ہی وہ چیز ہے جو کان کنوں کو اندھیری کانوں ہیں'اور غوطہ خوروں کو برفیلے دریا وُں میں اور ملاحوں کو تند وتبز مہوا وُں میں ،اور کاشتکاروں کو کھیو کی مجتمالیٰ کے وقت گرمی وسردی کے جھیلنے میں سمولت اورآسانی پیراکردیتی ہے۔

عادت ہی وہ چنہ ہو ہر بیٹیہ ورکے لیے افکار ،عقالمہ، رجحانات اور بات جیت ہیں ایک خاص طرز اور خاص ڈھنگ عطا کرتی ہے اور حیب وہ ان نقوش سے نقتش ہو جیت ہیں بھراسی کی بدولت وہ اپنے بیٹیہ سے مانوس ہوجا تاہے اور دوسرے بیٹیہ کی طرف نتعقل ہونا اس کے لیے سخت دشو ار مہوجا تاہے ۔

اور قوتِ عادت ہی وہ سنے ہے جو بوڑھوں کواس پرآ مادکرتی ہے کہ وہ حدیداکھتانا وآراء کو تبول نہ کریں ، حالا نکہ وہ دیجھتے ہیں کہ بیٹ نظریا اور تحریبے تیزی سے ابنا کام کراہے ہیں اور ابنا اٹر دلفوذ قائم کرتے جارہے ہیں ۔ یہ اس لیے کہ بڑانے آ دمی خاص تسم کی آراء سم مانوس ہو چکے ہونے ہیں اور اُسی پڑھر کے بڑے حصد ہیں گامزن رہتے ہیں ، بہاں تک کہ اب اُن کواس کے خلاف کوئی بات ابھی معلوم ہنیں ہوتی ۔ گرجو انوں اور اور کوں کا حال اس کے بالکل بڑکس ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ابھی تاکی خاص رائے سے ستانٹر و مانوس ہنیں ہوتے لہذا ہرائس بات کو ماننے کی استعدا داُن ہیں موجود ہوتی ہے میں کی صحت پر دلیل وٹبر ان قائم ہو چکے ہوں۔

اس کی مثال شہور طبیب ہارتی (۸ء ۱۵ء ۱۹۵۰) کا واقعہ ہے کہ سب سے ہبلی اس نے اسان میں دوران خون کا اکتفاف کیا۔ اُس نے اس کا دعویٰ کیا اوراس کی صحت پر دلائل قائم کیے ہمکن اطبار عصر نے چالیس سال تک اس کی رائے کونہ ما نا۔ اس لیے کہ اُن کی فکراس کی عادی ہوچی تھی کہ خون میں دوران بنیں ہے۔ گرفوجوانوں اور نوعروں نے صرف اس لیے کہ اُن میں دانے کی مسلابت دعتی، پیدا بنیس ہوئی تھی اور قدیم نظریہ سے اُن کی فکر ما نوس مذہوئی تھی، اس کے قول پر لبیا ک و مرحبا کہا اورائس کو شرف ع

اور رہی قوتِ عادت اس بات کی علت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، بوڑھی عور تبیں پُرانے ڈسکوسلوں ہی کو لینے کاموں ہیں دلیلِ راہ بناتی ہیں حالانکہ اُن کے باطل ہونے کے دلائل روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو جبکے ہوتے ہیں۔

روسوكاقول ب :-

"انسان غلام پدا موتا ہے اور غلام ہی مرتا ہے جب دن پیدا ہوتا ہے اُس بیر خمار (اور هن) پیچی جاتی ہے، اور جس دن مرتاہے اُس پر کفن کبیٹا جاتا ہے"

روسواس خاص طرزا دامی عادن کی قوت کو بیان کرناچا ہتا ہے اور بیظا ہر کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس قون کامطیع ہے۔اوراس طرح وہ عا دان کے اختیار کرنے پرآماد ہ کرتاہے۔

ج تویہ ہے کہ ہرایک عادت اس قابل نسی کو اس کے اختیار کرنے پرانسان کو

آماده کیاجائے۔اس لیے کر دنبائی بہتر سے بہتر جیز کوجب ہے وقع استعمال کیا جائے تو وہ نترو فادكامنبع بن جاتى ہے مثلاً محكم وصنبوط فيال كولے ليجيے يظم وفن بشور،اورادب كامنبع ہے نیکن کبھی ہیں جرائم ،اور مراق کا منبع بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح عادت کا حال ہے کہ وہ انسان کوکھبی اپنامطیع و فرما نبردار بناتی ہے یگر جؤنکہ مری ہوتی ہے اس لیے اس کی مرجنی کاسرشہدین جاتی ہے جیے کہ بھناگ اور دیگر نشہ آور ت چیزو <sub>کا ا</sub>ستعمال ـ اوراگراهی ہوتی تو تہی سعا دیکا منبع بن جاتی ہے ۔ جیسے پاکیزگی،او قا کی حفاظت، قول کی سچائی ۔ خدائے تعالیٰ کی فرما نبرداری وغیرہ ۔ لهذا يه فلط طريقيه ہے كہم مرعادت برغلبه عاصل كرنے كى سعى كريں عبياكه روسو ك قول سے ظاہر سوناہے۔ ببرحال وه انسان کس قدرنا کام و نامراد ہے جوصفتِ عادت سے محروم ہے۔اس الیے کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ستر دد ہی رہنا ہے۔ رات کوسونے کے لیے، صبح كواُ تُضْفَىٰ كے ليے ، كھانے اور بينے كے ليے ، ملكه برلقمہ كے فيے جو كھا آباہے ، اور سرگھونٹ كے ليے جبیتا ہے متردہ ہی رہنا ہے ، اوراس تر دداور نجت عزم وارادہ نرمونے کی وجہسے اس کی عمر کا نصف حقیرے زیادہ یوہنی برباد حیلاجا ناہے۔ عادت میں ایبااو قات انسان بُری عاد توں کی وجہسے صیبنوں میں پڑجا تاہے اور چاہتا ہج شب میلی کوکسی طرح وہ ان عاد تو ں سے نجان یا جائے اور اس کی یہ عادتبرں مدل جائیں المذاير مفيد بات كريم يرجان كس كراس كے حاصل كرنے كاطرافية كيا ہے۔ ہارا یہ جولینا کہ عا دت کی خلیق کس طرح ہوتی ہے۔اس بات کے لیے بھی معین مدد گا ہوتا ہے کہ ہم اس عادت سے کس طرح نجات حاصل کریں ۔اس لیے کہ اس سے نجا ہے اصل

کنے کے لیے صروری ہے کہم اُس کے خلاف عمل کریں جو استحلیق کا باعضہ ۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کتخلیق عادت کے لیے صروری ہے کہ پہلے ایک شے کی خا رجان یا باجائے اور وہ رجحان اُس عمل کو قبول بھی کرلے ،اور پھر رجحان اور فقبول رجا بار باربوری طرح ابناعمل بھی کرتے رہیں ۔

تواب اس سے نجات کے لیے بر ہونا چا ہے کہ ہم عمل کی جانب بیدا شدہ رجا گا مقابلہ کریں اور حب بھی ہارا میلان اُس طرف ہونے لگے تو ہرگزیم اس کوقبول نکریں اس مالت ہیں ہم اس قابل ہو سکینگے کہ اس عادت کو ربکا دکرکے مار دیں ، حبیبا کہ ہم یہ رجان اور قبول رجان کے ذریعہ اس عادت کو زندہ دکھ سکتے ہیں۔ لنا میروری ہواکہ ثری عادتوں کے بدلنے کے بعیم مسطورہ ذیل قواعد کا کھانط رکھیں۔

ربیلاقاعد النیخ اندراییا قری اداده پیداگریس برده کادنی ساشائبکی نه به اورلیخ آپ کو ایسے مقامات بین رکھیں جواس قدیم عادت کے بالکل بی نامنا سب بو حس سے ہم نجات جا ہے ہیں۔اور جو چیزیں اُس کے فلا ن بوں اُن سے ذیا دہ سے زیا دہ سے اور کو کی ایسا کام ذکریں جو اس عادت قدیمہ کے مناسب حال بو اور حب ہم یہ دیکھ لیس کو اس کے مسلسل ترک کاا علمان اُس سے اور زیا دہ دور کردیگا تو اور حب ہم یہ دیکھ لیس کو اس کے مسلسل ترک کاا علمان اُس سے اور زیا دہ دور کردیگا تو اور حس کا اعلان کردیں۔

مخقہ طور پرلوں جھوکہ ہا سے لیے صروری ہے کہ اپنے جدیداِرادہ کومرالیں چیزے سے کہ اپنے جدیداِرادہ کومرالیں چیزے سے بچائیں جسے صادتِ قدیم کے قوی ہونے کا احتمال ہو، اس لیے کمیری احتماط کامیا ہی کے بڑے اسباب و دواعی میں سے ہے اور حب پورا ایک دن بھی اس طرح گذرجائے کہ عادتِ جدید نے قیام کرلیا اوراس میں صفیوطی پیدا ہونی عادتِ جدید نے قیام کرلیا اوراس میں صفیوطی پیدا ہونی

ىتىرقىم بوگئى -

(دوسراقا عده) ہزئی عادت کے پیدا ہو جانے پڑاس کے مٹانے کے لیے اسی جلت نہ کہ ن اور سراقا عده) ہزئی عادت کے پیدا ہو جانے پڑاس کے مٹانے کہ کوئی بھی صورت ہو فور گا اُس کے دزیعراس کوفنا کر دیا جائے تا وقت کہ کہ مارے اندر ابسی استعداد نہ پیدا ہو جائے کہ تم اُس کوابنی جان ، اورا پنی زندگئے ہے جدا کر دینے پرلوری طور پر ہرطرے اُس کی مخالفت کا جذبرانسان کو کا بیابی سے بہت دور پھینک دبتا ہے۔اورائس کی مثال ابسی ہوجاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص تیزی کے ساتھ گٹو پر دھا گا بسیلتا ہے اگر ایک مرتبہ بھی گٹو اُس کے ہانچہ سے بھوٹ کر گرجائے تو ایک دم دھائے کے بیسے اتنی مقدار ہیں کھل جائینگ کہ اگر دس گنازیا وہ وقت صرف کرکے وہارہ کہ بیٹی گئا تب کہ ہیں یہ مقدار ہوری گوگا۔

امن کی بنیاد کا اثر با تو کو می اور سے اور اس کا اثراس قدر قوی ہو جائے کہ کو اور سے کا اور سے اور اللہ کی سے اور نا اوت اور نوں کے درصیا وقت تک عادت پر اثر انداز بنس ہو کئی حب تک کہ ہراس معرکہ بی جوان دونوں کے درصیا واقع ہے فضیلت، ونا رت پر غالب را آجائے۔ اور اگرایک مرتبہ بھی الیبی عالمت ہیں کہ ابھی اور الکہ کی براس معرکہ بی الیبی عالمت ہیں کہ ابھی رزالت کی بنیا دکا اثر باقی ہو، دنا اوت نونیلت پر غالب آجائے تو وہ فضیلت کی ان نام بنیا دو کو منہ مرد بتی ہے جو ونا اون میں نونیلت کے بار المغالب آجائے کی وجہ سے کم وہ ان دونوں تو تو ل

ابیناا ترپیدانه کرسکے ۔اور بیربات مبایهٔ روی اویزم واحتیاط کی روش ہی سے حاصل ہو کتی ہم اوراس کے لیے عجلت وطلد بازی کسی حال میں بھی مفیر نہیں ہوگئی۔ الماعلم كاس ياتفاق به كربرى عادت چوان كابترين طريقه بيه كداقالى کو ترک کرے اوراُس کے ترک کی تکلیف کو جھیلے اور بردا شت کرے اور میم مرت دراز تک کس تکلیف کی برداشت کالینے آب کوعادی بنائے اُس کے بدی تظریکلیف کا احساس کم ہوتا جائيگااوراس بُرى عادت سے نبات مجائيگی۔ بنی اکرم صلی الله علیه ولم کا ارشادِمبا رک ہے:-انمأ الصبي عندالص متالاولى صبردي بجومدمك تثروع بي ميل فتياركيا جا سکین اس کے ساتھ بہ شرط ہے کہ انسان کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کاعزم اُسی قوت ے حبکہ اس کونتین ہوکہ یہ اُس کے مقد دراورامکا ن بب ہے۔ اس بے کہ اگر کسی ایسی چیز کا عزم کرلیا جو اُس کی قدرت سے با ہرہے تو بلا شباس کو نا کاحی اور رسوانی کاشنه دیکیفنا پر سی اید رینا کاحی، عزم واداده کی کخروری کا باعث بوگی اور نتجه يرموكاكه يحرانسان آسان سے آسان كام كريے ميں تھى عاجز نظرآنيگا-اليي صورت ميں حبكان ان كسى شف كے كلخت كرنے برقدرت نه ركھنا ہوعلاج ئ شکل یہ ہے کہ آہتہ آہتہ اس کی جانب قدم اُٹھا کے مِثلًا اگر شراب پینے کا عادی ہے تواب اُس کے ترک کاعزم اپنی استطاعت کے مطابق اسطے ہونا چاہیے کہ پہلے محقور ٹری تھوٹری کمی کی جائے اورنفس کواس کا عا دی بنایا جائے بھروقت آجائیگاکرایک روزاس سے شراب بالكل جيوط جائيكي ملكه وه أس ساورأس كيفل مك سے نفرت كرنے لكيكا-ئے اور جوآ دمی رو زانہ لینے ارا دہ کے نتبدیل کر لینے کاخو گر ہوا در کھبی اس کوعلی جامہ نہیںا

أس كى شال اُستىخص كى سى ہے جوكسى گراھى يا خندق كو پچيا ندنے كا ارا دہ ركھتا ہوا وراً س لیے دورسے دوڑ تاہوا آئے اورجب قریب پہنچے تو ارا دہ بدل دے۔اور پیمراز سرنواسی وهن میں لگ جانے اور وقت پر مجرارا دہ تبدیل کردے اور یوننی کرتا رہے توایسا آدمی نہ نودنىس كامباب بو كاادر نىكى أس كو أس سے بين نصب بوكا -رجبسراقاعده) جن چزکاتم نے وقع کرایا ہے اُس کے نفا ذیکے لیے پہلی ہی قرصت کو کام مرالانا ا ورہرایسے نفیاتی انفعال کوچواس کے لیے معین در دگار تا بت ہواس کے بیچے لگا دینا جا ا درحقیقت صعوبت عزم وارا دہ کے کرنے میں بین ہنیں آئی ملکہ اُمید کے نفا ذواجرا رمیں بیں اورانسان كمتنابى دانا يُرول ارتكمتول كومحفوظ كرك ،اوراس كى غيتبر كتني مى عمده ہوں وہ لینے اخلاق کواُس قت تک بہتراور قوی ہنیں بنا سکتا حب نک اپنی فرصت کے ہر لمحہ کوجواس کو حاصل ہوکام میں نہ لائے اوراس وادی میں اُس سے زیا دہ تقیرانسا کج ٹی ہنیں جو تمنا وُں کا ہجوم لینے سینہ میں رکھتے ہوئے اپنی زنرگی کواحساسات وانفعالات میں تو مصروب رکھے مگراُن کے مفتصبات کے مطابق عمل کچھی نکرے ۔اس بیے کہ اگرا یک شخص کو پیا حساس ہے یا اُس کا لفس اس تا ترکو قبول کرتاہے کہ تھجھے فلاں نیک کام کرنا کیا نیکن احیاس کے مطابق عمل کچے پہنیں کرتا تو یقینًا اُس نے اخلاق میں سے ایک ہم یے ظیم الشا خَلَق قوتِ عزم و متفيذ رائع كولينا ندرس فناكرديا-رجويها قاعده) ابني قوتِ مقابله و مرافعت كومحفوظ ركهنا هاسيه اورلينه الذرأس كي حيات کی حفاظت کرنی چاہیے اور بیاس طریق برہوکہ روزاند ایک چھوٹا ساکام مصن فیس کے خلا کیا جائے، اوراُس کے کرنے میں بجراس ایک جذبہ کے کسی دوسرے سب کا قطعاً وخل م

یہ اس لیے کہا گرکسی وقت مصائب کا سامنا ہوجا ہے تو اُس کے مقابلہ کے لیے ہی طریقیمعیر و مرد کارتا ہت ہونا ہے اوراس طرح ہا ری مثال اُستیف کی سی ہوجاتی ہے جو لینے گھر، اور این پیخی کی جفاظت کے لیے ہرسال تقور ی سی رقم خرج کردیا کراہے۔ فکرا ور | علائے نغیبات اس اصول کوتیلیم کرھیے ہیں کہسی چزمیں غور وفکر الم شبہ اس کے عادت على كى مسابقت كا زمه دارہے -كيونكه اختيار عمل حبب ہى وجود يذبر موسكم كاكه يبلے اس کے منفلت فکر وغور کرنیا جائے ۔ لہذا اگر ہم کسی چیزگی عادمت ڈالنے پانپہلی عادت کو فنا کرنے كاالاه ركھتے ہوں نوبهائے ليصروري ہے كہ بم اس اساس وبنيا د كومين نظر كھير حس كانام علم نفس کے قوانین میں بیقانون تم ہے کوفکر حب انسان کے دماغ برطاری ہوتی ب، اور دماغ اس کو قبول کرلیتا ہے ، اورع صئه دراز تک اُس کولیک کمننا رہتا ہے ، تاکس بین فکریکا انٹر بڑی مدیک نفوذکر ما تا ہے ، اور تھروہ فکر "علی کی جانب رجوع ہوتی ہے ماس کیے نکرجب ہبلی مرتبہ دماغ پرطاری ہونی ہے توا بکے عمولی سانفتش اُس پر چیصا دیتی ہے ا **ورجوں جو** وه باربارسائية أنى به أس كااز برهنا جانك ورد ماغ يرأس كا ورود آسان بوجانك اور الخركاريقينًا وعمل برنتيج بوتى باوراس طح بوت رسف سيري على عادت بن جالب-ادرکیجی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں اول فَلَر کا کوئی اٹر نہیں ہوتائیکن یا ریاراگراس کا ورود ہوتارہے تو پھرد ماغ کووہ متا تزکرلیتی ہے اور دماغ اُس کی خواہ ش کے مطابق کام کرنے لگتا ہے آب ہم کو جاہیے کہ عملی زندگی پراس قانون کو شطبن کرکے تھیں -ریک جوان صالح کوسیلی مرتبه اُس کے مُرِے دوستوں نے دعوت دی کہ آؤسترار نوستی کاشغل کریں ہم مانتے ہیں کہ وہ اس کا جواب بغیرفکروغور کے فورا ہمی دیگاکہ "نہیر

اس کے بیر نقا رکھے دنوں کے بعداس کواس بات برآ ہا دہ کر لینگے اور ترغیب دینگے کہ اچھا پینخ میں شرکب نہ ہونا گریا تھ اُنگنے بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہمیں ہے اور طرح طرح کی تدبیراں سے اس کواس کے لیے خوب عبر کا کمینگ آخرکاروہ کی اس مجسٹ انجیس کے بندر رسوجہ کا کہ يراك توكه برى بنين ، حب بين نيين كاعزم كي بهوك بوك تومعمول شدن وبرفا میں کیا حرج ہے۔ اور ایک عرصہ تک وہ اس عمد کو نبعا نبیگا بھی کہ اُن کا بھے طلیس رہنے کے باوج دینٹراب نہیں پُیکیا، گرسلسل اس طرزعمل سے اُس کی قوتِ مقابلہ کھروریڑتی جاگی اوراتهته آمهته نشراب کی حانب فکر کا فدم برهنا حائیگا او را یک روز وه دماغ کی گهرائیونگ بهنج حائيگى بهان تاك كەفۇت مقالباس درجە كەزور يۇجائىگى كەمھراگرىصاجىين ننراب كى بین کش کریں تواس کو منع کرنے کی قدرت ندرہی ، اور سیلی مرتبروہ بیسوج کریی جائیگا کجب ع**ِا ہونگاچھوڑ د**ذبگا، اورکھیر کہی سوچ سوچ کرمیتا رہیگا نتیجہ بہکلیگا کہشراب پینے کا ایساعا دی ہو جائیگاکہ متقبل قرب میں تقل نشراتی بن جائیگا لیکن اب لینے اس عمل کی وجہ سے بدنا مربکا اورلوگوں کی نظروں سے گرجائیگا ، اورسیت ہوجائیگا ، تو مس کاجی چاہیگا کہ اپنی ہیلی حالت یرواپس اجائے مگراب اُس کا ارا دہ اُس کے سائھ خبانت کر بیگا۔ اوراب اُس کا یاز اَجا باجگر اُس کا اثر ونفو ذنفس کی گرائیوں بک پہنچ حکا ہے،اُس نٹروع نہ کرنے کے مقا بلہٰ ہیں دمثوار نر ا ہوجائیگا۔

لهذا د ماغ بین بُری فکر کا وجوداور د ماغ کا اُس کومرحبا کهنا گویا اُس میں شعلہ کا بھڑکا نا ہے یپ اگرائے میطرکنے دیا گیا اور وقت پر نہ بجھا دیا گیا تواس کی آگ بڑھ کرسارے دباغ پر جھا جائیگی، ادادہ بیکار ہوجائیگا، توت مدافعت زائل ہوجائیگی، او علی شربرروئے کار آجائیگا۔ اوراگر شرع ہی میں فکر کوموقع مذویا گیا، اور دباغ میں اُس کو حکمہ مذدی گئی تو بھردہ اُس

یے نترسے محفوظ رہریگا۔ اور وہ نکوممل کی جانب نہیں بڑھیگی۔ بھیراس شعلہ کے مجھانے کے دوطر نقے ہیں۔ دك طريقة مبا شرت، وه يركه دماغ يران فكركا اثر نه يون دے اوراس كوكات زائل ر دے، اور جوامور اُس کی طرف دعوت دینے والے ہوں اُن پر تنطعًا دصیان نہ دے ، اور چوٹر کے اُس کی طرف اُل کرنے والی ہوں اُن سے زیرہے ذکرے -دوسها طریقیہ یہ ہے کہ د ماغ کوکسی السبی چیز میں مشفول کردے جواس<sup>ن</sup> کرکو ہالک بھ<u>لا ہے</u> اس ليه كمانسان كے ليه اس سے زيادہ نقصان ہيٹيانے والي كوئى بات ننيس كہ وہ ترجم كي نسكر سے فارغ ہومیشورمقولہ ہے کہ فالی حکمہ کوشیطان اپنامسکن بٹالبتاہے "پس اسی طرح اگرانسانی داغ فكرس بالكل خالى بو توجيمروه لهو ولعب بين شغول بوجا كب-اورسم نے شرابی کی جو مثال بیان کی ہے تام جرائم پیٹیدلگوں کی زندگی کوتم اسی ہیر قباس كراو - وه قاتل بروبا چور ياكونى اورمجرم - ا بك تصعدًا قتل كرف والاأسى وقت قتل يرآماده ہوتا ہے حب سیلے اُس کے متعلق فکر وغور کو دماغ میں لاتا ، اور پھراُس کوستقل حبکہ د بتاہیے ، تب أس كانفس أس يرفدرت عاصل كرلبتا ب اوروهم أفتل كركذر اب-نونس كيروس في اپني كتاب التربية الاستقلاليديس ايك قصفة ل كياب كه " ایک عورت جس کے نشرہ سے شمت و حیا ٹیکتی تھی ایک دوکان پڑینچی اور سب پیند چند چیزوں کو خریدا اورجیب بیں سے بنک کا ایک جیک کالاج یندر گنی کا تھا گردو کا ندار نے د کیا تو وه ردی تقا،عورت نے پر ثنا تو گھبراگئی اور پھر دو سران کال کر دیا تو وہ بھی پہلے کی طرح ردی تھا اب دوكا نداركو كيوناك بوا اوراس فيعورت كوكانسيبل كي حوالدكرديا-تفتيش کے بوبرعلوم ہموا کہ عورت درختین ایک امانت دارخا دمہے اُس کے الک

كے باتق كسي سے اتفاقاً دوردى جيك آگئے تھے اُس نے اُنسي جاك كيے بغير كھوس اُل ديا یہ خادمہ اُس کمرہ میں صفائی کے لیے آتی جاتی تھی۔ ہیلی مرتبجب اُس کی نظراُن پر بڑی نواس نے اُن کی طرفت کو ٹی توجہنیں دی ہمکین روزانہ ان کواسی حالت ہیں دیکھتے رہنے ،اور ذہن میں اُن کا نقتہ فائم ہوتے رہنے نے اُس کو ترغیب دی کہ وہ اُن کو اٹھالے بھر بھی اُس نے اس مرتبہ اُن کو قطعًا نے چھوا مگر کھے دنوں کے بعدان کواٹھا یا ، البط پلیط کرد کھیا ،اور کھراس طح كركوياً س كى انتكليون مي آك جل على ب فورًا إلى سے أن كو بين في يا ـ كراتم ته آم ته فكر" أس في نرغبب كومعظ كا تى رسى اورا يك دن غالب ٱلَّئي نِتيجبريه نكلاكهُ ان كومُيراسي لبيا-تواس سکینه کواس جرمیزی فتلاکرنے والی ہی بات تھی که اُس نے فکر کو د ماغ پرطِاری ہونے کاموقعہ دیا اور روزانہ اس کے اٹرکویا ندار بنایا اور حلد بجھانے کی سعی کی بجائے اس ک وبحبركنے دیا۔ لهذا صروری ہے كہ ہم أس كی نگهدا شت كریں اوركھبی ذہن و د ماغ میں استقیم ف فکرکو حکمہ نہ دیں تاکہ بھیروہ عادت مذہن جائے۔ عادت کی اب ہاری بھرمیں براتھی طرح آگیا کہ انسان زمین میں ایک علیتی پھرتی عادتوں المميت كعموعه كانام ب اورأس كى قدر قبيت كاندازه اكتراس كى أل عادتول ای کے دریسے ہواہے۔ پس ایک انسان کی شخصیت کی اہمبیت ۔ اس کے لباس ، لطا فت، کلام ورفتار میں تغیر تنی ونرمی ، کھانے پینے کے طریقے ،جہانی صرورہات کے سلسامیں روزانہ ورزش و غسل کی جانب توج، اور تیزی قل کے لیے تہذیب ونز بہت کی جانب خیال اہنی چیزوں ظاہر ہوتی ہے۔ اور زنرگی میں اس کی شخصیت کی تقویم اوراس کی کامرانی کے درجات کی تعیین ان ہی عادات کی وجرسے آشکار ہوئتی ہے ملکہ بوں کیے کرانسان کا نیک یا بر سونا امین یا فائن ہونا، بہا در یا نامر دہونا عادت ہی کی بدولت ہونا ہے۔ ملکراُس کا تذکرت یا مربعین ہونا (جوزندگی کے بڑے مراحل میں سے ہے) یہ بھی اسی عادت کے طفیل ہو۔ یداس لیے کہ بہت سے امراص کو نظافت، کھانے میں اعتدال ، وندگی میں ظم وتر ، وغیرہ کی عادت کے ذراحیہ اُسی طرح ختم کیا جاسک ہے جس طرح بہت سے امراص میں مبتلا ہوجا نا ان امور کے مخالف "عادت" قائم کر لینے سے ہوا کرتا ہے۔

کسی کامقولہ ہے" جو بیار تہوا وہ مجرم ہوا" یہ اس لیے کہ وہ لینے مرض کی وجہ سے پی اورا پنے ماحول کی برختی بیں اصافہ کرتا ہے ، تاہم بیہ تقولہ علی الاطلاق درست ہنیں ہے کیونکہ بعض امراص ایسے بھبی بیس جوادنیا ن کو مصیب سیس ڈال دینتے ہیں مگرانسان ہیں کی دفاع اور اُن کو دورکرنے کی قوت نہیں ہوتی

اورانسوس کی بات یہ ہے کہم اپنی بندائی زاز ہیں رجس میں عادات کی تکوین ہوتی ہے اس قابل بہنیں ہوتے کہم اپنی بنی سکیں، اور نہ ہمارے اندر وہ قوت بخیر ہوتی ہے ہی ہی سے ہم انتیاء کے اندر سے اندر وہ قوت بخیر اس کے عادی سے ہم انتیاء کے اندر سے اندر کی سے ہم انتیاء کے اندر سے اندر کی ہوں اور ابنے عیوب کو دیکھتے ہیں، اور ہم ابنی تبری عاد تو ن نیظر ہوں اور جب ہم اس محرکو پہنچے ہیں اور ابنے عیوب کو دیکھتے ہیں، اور ہم ابنی تبری عاد تو ن نیظر دانے ہیں نو بھران کی گرفت مضبوط ہو جبی ہوتی ہے اور ان کی جرام محمل کی وجہ سے ان کا چھوڑنا ہمارے یا ہم سے شان کا جھوڑنا ہمارے یا ہم سے شالی ہمی ہوتا اسے دائر جبی نام کمن بنیں ہوتا اگرفیشکلات سے خالی بھی بہر ہم ہوا۔

سگریٹ پینے یا سٹراب پینے کی مثال ہی کولے لیجیے،ان ہیں سے کوئی چیز بھی مڑوب دمحبوب نہیں ہے ، ملکی نفس اپنی فطرت میں ان سے نفرت کرتا ہے کیونکمہ دونوں کا ذالکہ بھی خراب ادردونوں میں نفضان بھی موجود لیکن بیر دونوں چیزیں ایام شاب و کم عقلی کے دور میں انسان کے سامنے آتی ہیں اور تب وہ اپنے ماحول برنظر ڈالتاہے تو دھوئمیں اُڑلنے والوں اور منٹراب پینے والوں کو با آہے، تو اُس کی محبت اس کو بھی اُن کی تقلید برآ مادہ کردہتی ہے اور اُس کو پیمان ہو جا ماہے کہ اگروہ بھی ان کی طرح عل کر مگاتو ان کی نگا ہوں میں اُس کی قدر دمنزلت بڑھ جائیگی ۔ اور سیمجھ کران میں متلا ہو جا نا ہے ۔

اوراگرده منرفع میں عادی نرہوگیا ہوتا ،ا در پھرحب عقل نیٹوو نما با نی اور نوت فیصلہ مضبوط ہوجانی توسٹ ذوزا در ہی اسیا ہوتا کہ وہ ان دونوں کا عادی بن *سکتا*۔

اوراس سے اس کابھی اندازہ ہوتا ہے کہانسان کو اگرصالح مرتی رمل جائے تو ہیکس قرار عظیم الثان نفرت ،اور مفید دولت ہے ۔ادر اگر کسی ذلیل طینت مربی کے انھنیں بڑھ ہے توکس قدر سخت نقصان اور خیارہ کی بات ہے۔

## وراثت اورماحول

قدیم منہ ورعقیہ و بھاکہ سب انسان، اپنی استعدادا در طبعیت ہیں بکیساں ہیدا ہوتے
ہیں ، اور بعد میں تر مبیت " اُن کے درمیان اختلات بیدا کرتی ہے لیکن علم جدید بدکہ ساہے کہ
کوئی ڈرشخص عالم وجو دہیں جہم عفل ، اور خلن سے اعتبار سے مساوی بیدا ہنیں ہوتے اور شخاص ہیں
بیافتلات کھی بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اور قریب قریب مثا بہ وحائل کے ہوجانا ہے اور کھی اس
قدر زیادہ ہوتا ہے کہ متفیا دو متبائن کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے جتی کہ یافتلات جڑواں بچیل
کے درمیان بھی موجو دہوتا ہے اور اس اختلات کا مبنی آقیل وراثنت ہے اور بھر احول ۔
وراثنت فطری قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ فرع دشاخی اصل دجڑ ہے مثابہ
وراثنت اخطری توانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ فرع دشاخی اصل دجڑ ہے مثابہ
کیا ہے ؟

و دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آبا و احدا د کے مثابہ ہوتے ہیں۔اوراگر جماصول کا پرکشنہ کتنا ہی بعید بومائے مرجی اُن کے کچھ نے کھے خصانص فرئے میں صرور پانے ماتے ہیں اور خصوصیات کا صول سے فروع کی طرف نمقل ہونا "اسی کا ٹام ورا نثنہ "ہے۔ قالون ورا نثن کا ٹبوت تو اجالی طور راُن قوانین صحیح و ثابت میں سے ہے جن کاانکار نامکن ،ا درجن پرشک کرنے کی کوئی ورائتی نہیں ہے۔ اگرچہ اس مو فع پرعلماءکے درمیان سخنٹ اختلاف ہے کمکن چیزوں میں ا جلتی ہے، اورکن ہیں منبی حلیتی اورکس قد رول<sup>ا</sup> نت کا انز ہو ناہے اورکس قدر آمنیں ہو تا۔اور اگرچه اس بین بهجی شاک نهیس که معبض قوّانبینِ وارنشت انجمی تک اس قدر پوشیده مین که علم تاحال أن كا اكتفات منبين كرسكا -"ائم اب اس نظريه كفي في ان الواع واقسام ك تذكره س كرنا چاست بي حبن س ودانت كالسله جارى بوتاب-انسانی خصائص انان بر مگراینے اصول سے صفاتِ شنزکہ کا وارث نتاہے جیسٹی کل میں ورانٹ | حواس ہنٹور ، رجمانات اعتقال ارادہ-اور بیصفات اُس ہیں نسلاً بعد سِل وجو دیذ بر ہونے رہتے ہیں ا ورائنی خصائص کی بدولت جو اُس کو ورا تثن میں ملتی ہم انسان أن تمام المورمين غالب آجاتا بعض مي حيوان عاجز و درما نده رسجاتين-قوی خصوصیات مرایب قوم کے خصائل دعا دان کے پیچیے کی خصوصیات کسبی ہوتی ہر جوان کوسلف سے خلف تک دراتن ہیں انتہ ہیں۔اور ہی خصوصیات مختلف توام کے رمیان وجامتیاز نباکرتی میں۔ اور پامتیا زات صرف رنگ وروپ ہی کے اندرمحدود منیں مکہ اُن کی صفات عقلبہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اجاس بشری کے امتیازات کے امرن نے اس کی تصریح کی ہے۔

دیکھیے سٹی منفل ، لاطینی اقوام وغیرہ مبلعض تو وہ صفات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے تمام انسا نوں بیں شنرک ہیں اور اُن سے بالا ترکھے وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہسے بیسب آئیس میں ممتاز ہیں اور مختلف اموں سے بیکا رہے جانے ہیں ۔خیانچ حب تم کسی انسان یطتی ہوئے دکھتے ہوتو تجربہ سے پیچان لیتے ہو کہ بیشرقی ہے ماغ تی ، انگرزہے یا فرنج اِسی طرح اگربات جيت كرتے ہوتوفورًا بيجان ليتے ہوكه بلاشبه سرفة ميں صُوا صُرا متيا زي صفاتِ عقلی خلقی موجود ہیں ۔ ہی خصوصی صفات اس کا مذازہ و تخبینہ تباتی ہیں کہسسی قوم میں ترقی ' اورزندگی کی کا مرانی کی کس قدر صلاحیت بانی جاتی ہے۔ والدین کی | ہرایک بحیاینے والدین کی صفات کا ورثہ یا ماہے گران صفات سے دہ صفا بیات مرادنهیں ہیں جو والدین نے اپنی زندگی میں خودا غتیاری طوریر پیدا کر لی ہیں بلکہ ہاری مرادفطری طبعی خصال*ص سے ہے*۔ يسمم لين آباء وا جداد كے طبار کع " تفق ات سے اسی طرح حصد پاتے ہیں جب طرح اپنی شكل وقامت ميں بم كوأن سے ور ته ملتاہے ۔اسى ليے يمقوله شهورہ كه. " اگر تندرست و فر مرجیه جا مهتاہے تو تندرست و قوی والدبن کا انتخاب کر''۔ اورابک شاعرلینے ارائے کی تعربیت سی کہتاہے۔ " بیں ٌاس ہمب کم خوابی اور سرگراں نہ ہونے کی صفت پا ٹاہوں اور یہ میرے سرکا اثر ہو اس لیے عام حالات میں کوئی ذکی یا غنبی لؤ کا اتفا تی طور پران صفات کا مالک ہنہیں بنجانا، ملکواس کے مجموع عصبی کے ساتھ اُن صفات کا جو کواس کولینے اسلان سے درا شت میں طے ہیں۔ بدت بڑا علاقہ ہے۔ اور ہاری بیشرطبا نع درحفقت ہائے۔ اسلاف کی طبیعتوں ہی كى صدائے بازگشت ہيں۔ اور يہ دعوى معقول منيں ہے كدار كالينے والدين كى تام صفات كا

ترام وکمال وارٹ ہوتاہے۔اس لیے کہمبی ہاں باپ کے اوصا منطبعی میں بحنت اختاا ف ہوتا ہے۔ اِ بِ مثلاً ۔۔،اوربے وقون ہے، گرماں بہا در،اور عقلندہے توکس طرح اولا دمیر فون ل ك اوصات كاتام وكمال اجتماع بوسكاب ؟ ىكن كونى علم ينهبس بتاسكتا كريجي كرووا ننت مي والدين سے جومتصنا وصفات المهران كے البى امتزاع سے أس كوس سے س قد وصله الله -اور با ويوراس كركم بحدكوليني أباء وا جراوس أن كى صفات ورانت بين لمتى بين، لچے کے لین شخصی امتیاز و تحفظ کے لیے کھا ایسی خصوصبات بھی ہوتی ہیں جن میں اس کے آبارہ جدا د کی تشرکت بهندی به وتی اوراً ن ہی کی برولت وہ غیروں سے تشکل صحت، رنگ،رجا نا۔ جدا د کی تشرکت بهندیں بہوتی اوراً ن ہی کی برولت وہ غیروں سے تشکل صحت، رنگ،رجا نا۔ طبعی عقلیت، اوراحنلاق میں ممازنظ راتا ہے۔ اور پھر"نسل" برنسرد کی اپنی شخصی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی اولا دمیں اسی طرح ان خصوصی صفات کو بطور وراثت جھورتی ہے۔ اوربسا اوقات يروراثنت اس طرح ظاهر ہوتی ہے کہ والدین ہیں جوصفات خصوصی کیے جاتے ہیں وہ اولا د میں نظر نہیں آنے لیکن بعد میں پوتوں اور پوتوں کی اولا دہیں اُن کا خلو دوسری طرح ابول سجه و که شروع نسل میں جو خصوصی اوصا ف پائے عباتے ہم مکمیمی اليابة الم كبت يع كناون بأن كالهور وقاب شلًا ابك البياك چنالوكيان پیدا ہوتی ہیں گروہ سب مبنیا ہیں اور نابینائی کا کو نئے عمولی انٹریجی اُن میں نہیں پایا جا مالیکن اُن کے اطب پیدا ہوئے توان میں سے معین ابنیا پیدا ہونے ہیں۔ یا ایک تندرست اِن کے قوی و تندرست بچہ بپدا ہونا ہے گراطکین ہی ہیں دیسے مرض میں مبتلا ہو کرمر حا آگہے جُواسی

آبار واجا ديس سيكسي ونيسل مين بين آبايخا-

جب اِن امور میں بیلسانم کوصا ن نظرآتا ہے توان ہی براموتِقلی اُور فقی کے توار کو قیاس کرلو لیکن یہ خوب مجھ لو کہ نظریۂ وراشت کی محت پر جزم بھین کے با دجو دائجی کا ساس سلسلہ کے ہبت سے قوانین پر دۂ رازمیں ہیں اور علم اُن کے اکتشافات کی جد وجہدمیں صرف

يهجولينا بجى صرورى به كداس ورا تت بي بم لينا بار واحدا دس نشوونا بإنى بوئي

طبائع، اور بخیة الکات کو بنس پاتے۔ ملکہ ان صفات کی استعداد اور اُن کے جراثیم میں موجود

پائے جاتے ہیں۔اس لیے تم نے نہ د مجھا ہوگا کہ سحبان کے صلب سے کوئی فضیح ، حجاج کوئی فضیح ، حجاج کا لوئی ہلاکوا ور نبولین سے کوئی حنگی بہا در پیدا ہوا ہو لیکین ان کی اولا دیں اِن صفات کی استعدا

نوی چا تو اور بعی استداد ہے جس کی نشوونا ماحول کے در بعیر ہوتی ہے اور اُس میں ترقی ہو پائی جاتی ہے اور مہی استداد ہے جس کی نشوونا ماحول کے در بعیر ہوتی ہے اور اُس میں ترقی ہو

رہتی ہے اور نہی جودتِ طبع کی علت ہے۔

اورکھبی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پوٹیدہ قوئی اوراستعدادات تا خیرسے ظاہر ہوتی ہیں اور برسوں کے بعدسا منے آنی ہیں۔اس کی وجہ احول میں نشوونما کی عدم صلاحیت یا استقسم

کے دوسرے موانع کامبیق آجا ناہے بہی حال تعض امراضِ حبما بنہ کا ہے منٹلاً گذہ دہنی کا مرض تو لڑکے کو دراشت میں ہنہیں ملنا نسکین وہ اس مرض میں مبتلا ہوجانے کی استعدا داسینے

مرص و کردے کو درا شتاہیں ہمیں ہما جین وہ اس مرض میں مبسلام و حاصے ی اسورا واپ باب سے درا شت ہیں با ماہے بس اگراس استعدا دکوماً حول سے اس طرح مدد ملے کومرض

له قال رسول الله صلى الله على وسلم الناس معادن كمعادن النهب والفضّة خيادكوف المجاهلية خياس كمعادن النهب والفضّة خيادكوف المجاهلية خياس كم في الاسلام ، دبيقى في والله الله الله المراس المرام المرام

وجود پزیر ہونے کے امکانات پیدا ہموجائیں تو وہ مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے ور مزہنیں - اور ہیں حال امراضِ طُلقی کا ہے یعنی کچر لینے باب سے غور ، ذلت ، اور شراب کی طرف رجحان ، ورا ثت میں ہندیں باتا ملکہ ان امور کی استعداد کی احد دیڈیری باحول برموقوت رہتی ہے۔

اوران ی استغدادات وجراتیم کے اعتبار سے انسانوں میں ورامٹ کی مقدار اور

کے دوجس طرح ملکات "استعداد کی صورتوں ہیں وراشن ہیں سلتے ہیں۔اسی طرح تجموعہ عصبی اوراس کی خصوصہات بھی وراشن ہیں میں اوران ان جمعی بیں اوران ان جمعی بیات اور مقالم سی سی می ختلف ہوتی ہیں۔ لہذا تا تران عصب کو اپنی رفتا ردفعل انفعال سے وقت مقاومت اور مقالم سی میں جب اور ہوتی سے گذر کردوسر سے عصب برس کا گذر ہورا جو ۔اور بری مقابلہ کی کیفیت سترہ وضعف کے اعتبار سے ختلف ان انوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اگر کردہ ہوتی ہے دور تا ترحب ان میں نفو ذکر تا ہے تو وہ ان کو متا ترک میں عملہ دران تک متعول رہت ہے اور حب از نہ سیس کرتا ۔ اوراس فیم کی عادت ان ان ان میں عرصہ دران تک متعول رہت ہے اور حب اور خرد انز نہ سیس کرتا ۔ اوراس فیم کی عادت ان ان انتخاص کی ہوتی ہے ہوں۔ مگر بیشقل مزاج اور مجد اور حب اور میں اور شروکی بڑاکام ۔ اور سیمی کا کام صادر بہوتا ہے اور نہ کو کی بڑاکام ۔

اس کے بگر بعض انسان عسبی المزاج ہوئے ہیں ، ان کے اعصاب پرتا تربت جلد ہوتاہے اوران کے اعصاب پرتا تربت جلد ہوتاہے اوران کے اعصاب پرعارفتے پالیتاہے اوران ہیں توت مقاومت بست کم ہوتی ہے ، اور بیعادت اکثر عقیل فوجم ، ذکی ، مثلون مزاج ، اور تیز طبع انسا نوں کی ہوتی ہے اوران سے عجیب بھیب حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں اور کی مسلون مزاج ، اور تیز طبع انسا نوں کی ہوتی ہیں کہ اپنے کھی بڑے ہیں ہوئے ہیں ، جلستے ہیں کہ اپنے کھی بڑے ہوئے ہیں ، جلستے ہیں کہ اپنے ماحول کو آن کی آن میں متاثر کولیں اوراس پر چیا جا کمیں ہیلی قیادت ورا ہمائی میں اچھے نابت ہنیں ہوتی ہے ، اور بعض اوقات جنون کی ہوتے ، اور بعض اوقات جنون کی

شکل افتیار کرلبتی ہے اوجس طرح ہم وراثت کے متعلق کر چکے ہیں کہ یہ فقط استعدا دکے درجہ بن ہوتی ہے اسی طرح مزاج عصبی کا حال ہے بعنی اولا داسپنے آبار وا جدا دسے مزاج عصبی کا مرص دراثت ہیں (لقبیہ بیرمنفیہ ۲۵)

میں اختلاف ہوتاہے۔ میں اختلاف ہوتاہے۔

مثلًا ر لى ميں حُتِ ذات ما ملا درج اورخوف بنتاليس درج اورغضب بنسطه درج بايا جا آن اور دنب ، ميں حُتِ ذات اسّى درجه اورخوف مبيس درجه اورغفس بيني طه درج بايا جا مان اسکے اور مقدار وراشت کے اعتبار سے صفات حب طرح راك ، ميں بائى جانی ہيں دب، ميں اسکے برکس یائی جاتی ہیں۔

اوکھی ایسا ہوناہے کہ ایشخص میں ایک مکر کی اس قدر زیا دہ مقدار یا ٹی جا تی ہے کہ وہ دوسے دملکان کو بالکام صحل اور سپت کردہتی ہے -

مقراط ہی برغور کیجیے کہ اُس بیں حُدیہ بیتجو ئے معلومات و بحبث اُس قدر نشو و نما پائے پینے بھی، اوراس قدر نیا دہ تھی کہ دوسرے داکا ت ) کے اُس بھرنے کی اس بیس کوئی گنجا کش ہی دعقی۔ رعلی ہزاالعتباس)

اکسی صفات علما بین اس بات پرقریب قریب اتفاق کے باوجود که بنیا دی صفاحیم نی انسان میں اس بات پرقریب قریب اتفاق کے باوجود کہ بنیا دی صفات الموں ، یاعقلی قُطْلَقی وہ اصول سے فوع کی طرف فیقل ہوتی رہتی ہیں انسان میں کسی صفات المجی پائی جاتی ہیں جن کی بنا پرا بک ہی قوم کے مختلف افراد میں اختلاف نظراً تاہے اُن کوانسا فورواشت میں ہنیں ملتیں ۔

دنقیہ حاشیصندہ، ہنتیں باتی بکہ صرف اس سرص کے قبول کی استعداداً ن ہیں موجو دہوتی ہے اور بھرم ص کا وجو دو عدم وجود ماحول کی اعانت بر موقوف رہتا ہے ۔

اسی وجہ سے تم دکھیو گئے کہ عصبی المزاج والدین کی اولا داورسل میں مختلف قسم کے افراد پیدا ہوتے ہیں! کیک امرین ہے نو دوسرا لیے و نوف و مبید، تمیسر الغز گوشاع ہے توجہ تھا دائم المحرشرانی، اور پانچواں بہترین واعظِ قوم یرسب قرت الفعال کی تیزی کے اعتباد سے ایک ہی سلسلہ کی کڑھایں ہیں اور یہ وراثت اور ماحول کی مقداد کے کیاظ سے مفیدا ورمضر بنتے ، اور مختلف الاحال نابت ہوتے ہیں۔

اس معلی من ای ایک جاعت کاجن میں ڈارون ،ارک ،مربوط ایٹسرشال ایک يخيال الم كداك معتبن عداكسبى اوصا ف مبريهي ورا نت كودخل ب- اس ليه ايك شخفر الركسي ابني حركت سيكسي مصيبت ميس متبلا ہوگيا تو ہوسكتا ہے كه اس كا اوكا بھي اس ميں بتلا ہو۔ اسی طرح اگر دونیچے بنبا دی صفات ہیں مسا دی ہوں تب بھی پیہوتا ہے کہ اُس شخف کا ب نے علم واخلاق میں کمال پیداکیا ہوائس جبیا عالم وصاحب اخلاق ہوجائے، اور شخف ان عال صنہ کے اکتباب سے قروم ہے اُس کا بچیم محروم رہے۔ مرعلماء کی دوسری جاعت نے اس سے قطعًا ان کارکیاہے اور اُن کا خیال ہے کہ ا شخص اگرانی زندگی میں کی خصوصبات وصفات کسب داکتا ب سے حاصل کرما ہے تو س کی اولا دہیں وہ صفات درا نہ گئیں خلیقیں۔ شلًا وہ امراض ومصائب جوانسان پر ں کے کسبی حرکانے سے طاری ہوتے ہیں وراثنت سے جُداہیں ۔سواگر کستی خص کی کلائی لوط لئى ہويا آنگھىبى جاتى رہى ہوں تواس كى اولادان عيوب ونقائص سے فطعًا باكسپيما ہوتی اور محفوظ رہتی ہے۔ یریھی واضح رہے کہ تنها وراثت ہے کہ لبق ونکوین انسا نبت کے لیے عامل نہیں ہے بلکہ اسی کے ہیلوہیں ایک اور زبردست عامل ماعل محال مجواس کے ساتھ ساتھ عل ا اگرتا، اوراس ورانٹ کی اصلاح وا فیا دکرتا رہتاہے ۔اس کی تفصیل ذیل میں مذکورہے۔ " احول ان انبا، کو کہاجا تاہے جو جا ندائیم کو گھیرے ہو سے ہوں اور سم کی نشوونا الم يت ہوں۔ شاكاً نبا تات كا ماحول مثى ، اورجة (خلا) ہے اورانسان كا ماحول مثهر، دريا، نهري

فل اور قوم وطن ہے۔ اس لیے کوانسان کی نشو و تا اِن ہی کے دائرہ بیں ہوتی ہے اور اس کی دوسمبر ہیں- ایک طبیعی (مادی) اور دوسری اجماعی (رووی) طبعی ما تول اطبیعی ما حول کے متعلق افلاطون کے زمانہ سے آج تک لکھنے والوا فے بہت بچھ لکھا ہے اوراس کی مشرح و تا شرکی بور تقضیل کی ہے اور ابن خلدوں نے اپنے مقدمتر ب بھی اس برکا فی لکھا ہے۔ دراصل جا نداوسم كا" بنو" بكرأس كي حيات "أس ماحول يرموقوت سيحس مي صم اپنی زندگی اس طرح گذا دناہے کہ اگر وہ اس کے لیے سا زگار مز ہو تو کمزور موجائے بافیا ہوجائے۔ لہٰذا ہوں روشنی مظا ، کا نبس، تتمری زمینیں ، اور زملینو ہیں دریا، ہنریں، گودیا اور زندگی کی دیگر صروریات کا بسنے والول کی صحت اوراک کی عقلی خِلفتی حالت برا تریش تا ہے اور پرسب چیزیں اُ ن پراٹرا نداز ہوتی ہیں۔ بس اگرہا ندار مبم کے لیے اُس کا ماحول اُس کے مناسب ضرور مان کا حدومعا م نب توجم کانٹوونا اُک جانا ہے، کبونکہ حقیقہ جہمانی حیات ، صرف جم اوراس کے ماحول کے باہمی اشتراک ہی کا نام ہے اور ببی حال حیا تیققلی کا ہے کہ عقل اور اس کے احوں کے درمیان اگرمناسب اختراک ہے توحیا نیعِقلی کا وجود بھی ہے ور نہنیں ۔اس ا اكرعقل كى بقاروترقى كامداراس پرہے كہ وہ لينے ماحول برعور وفكركے ساتھ نظر ڈلے اور اینے چیارجانب محبط ماحول سے استفادہ کرے۔ عهدِما فركے ايك معنف نے لكھاہے: \_

"مورضین نے عمد قدیم سے قلیموں اور تام عزا فیائی چیزوں کے تعلن کیا فی تفصیل سے لکھ دیاہے کہ جاعتوں اور قوموں کی ترقی میں ان کی تا شیرات کا کی قد عظیم الثان دخل ہے۔ بونان میں بہاڈوں اور طویل طویل سا صلوں کی کثرت اُٹلی میں سات بلند بہا را وں کا وجود ، گرین لینڈ میں سخنت سروی اور خرختم مونے والی رات افراقی میں سخنت کرمی اور آفتا ہے کی جملس وینے والی شعاعیں ، اورا مرکمی میں زرخیز و شا داب زمینیں ، ایسے موثرات بہر جن کے متعلق کتابوں کے ابوا ب ان مباحث سی شیاداب زمینیں ، ایسے موثرات بہر جن کے متعلق کتابوں کے ابوا ب ان مباحث سی شریبی کہ ان مقامات کے باشندوں بہا حول کی ان خصوصیات نے کیا اثر کیا، اور ایسی خصوصیات کے اثرات کیا مرتب ہوتے میں ؟

پس اگرائیبیس کے ماحول کو نیوانگلیڈر کے باشدوں کے ماحول سے بدل دیا طلئے، یا برطا فوی ماحول کو صبتی ماحول سے تبدیل کر دیاجائے تو تم خودمثا بدہ کروگے کہ اس تبدیلی ماحول سے ان کے افلاق میر کس قدر طرا تغیر بیدا ہوجائیگا۔
اوراگر ہم یک میں تو بیجا نہ ہوگا کہ انسان کی جائے ولا دین اور اُس کے وطن کا بھی اُس کی صفات کی تعیین و تحدید میں نی انجلہ وضل ہے، اور اُس کے دزیعہ سی ہیا ن کسی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات ماسل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات ماسل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات ماسل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی میں ماسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی ماسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات ماسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی معلومات ماسک کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہم میں کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہو یا ہل کا ہل ہے یا جا ہل کی جا سکتی ہیں کہ وہ عالم ہو کی جا سکتی ہیں کو سکتی ہو گا کہ کی جا سکتی ہیں کو سکتی ہیں کو سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں کو سکتی ہو گا کی جا سکتی ہیں کو سکتی ہیں کی خواصل کی جا سکتی ہو گا کہ کو سکتی ہو گا کی جا سکتی ہو گا کی خواصل کی جا سکتی ہو گیں کی جا سکتی ہو گا کی گا کی جا سکتی ہو گا کی جا سکتی ہو گا کی جا سکتی ہو گا کی گا گا کی گا کی گا کی گا کی

ماحول سے اور اُن ا بیائے سے جوان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں فدمت لینے برکس درجہ قا در ہیں ؟

تاکہ وہ اُن کو لینے لفنے اور فائدہ کی صورت میں تبدیل کرسکیں۔ اور تربیت کے مقاصد ہیں تصریح میں اس کے بیار کر دیا ہے۔

رسی بڑا مقعد میں ہے کہ انسا نوں کو اُن کی زندگی میں اس کے بیاء تیار کر دیا ہے۔

اجتماعی ماحول یا مول کی دوسرق ہم اجتماعی (روحانی ہے بیار انظم اجتماعی کا نام ہے جو انسان کی جماعتی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مثلًا مررسہ، قیام گاہ ، خدمت ، حکومت شائح انسان کی جماعتی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مثلًا مررسہ، قیام گاہ ، خدمت ، حکومت شائح میں اوراسی معتقدات ، اوب ، فن ، علم ، اخلا ف اوراسی قسم کی وہ تمام جزیں جو مدنبت و تمدن سے بیدا ہوتی ہیں۔

قسم کی وہ تام جزیں جو مدنبت و تمدن سے بیدا ہوتی ہیں۔

انبان حب مک غیرمترن ہوتا ہے اس قت تک اس بطبیعی رمادی، ماحول کااثر غالب رہتاہے۔ اور حب اُس کو تدن کی ہوالگنی ہے اور وہ اُس سے ہمرہ ور ہوتا ہے تب اُس میں اجماعی دروعانی، ماحول کااثر سرایت کرنے لگنا ہے، اور وہ آ بہتہ آ ہہتہ اُس پر اپنا زہر دست نسلط جالبتا ہے اور اُس میں بہ فقررت ہوجاتی ہے کہ ماحول کی اُسلِح حال کے لیے کسی تھم کا تغیر کرسکے، یا اُس پرتسلط جاسکے۔ نیز اس سے سنا سبت پیدا کرنے کے بیفنس کومعتدل حالت پرلاسکے۔

بس اگردہ اُس آلیم کا با شدہ ہے جوسخت گرم فصنا رکھتی ہے تو وہ اس سے محفوظ رہے کے لیے باریک اور سبید لباس اختیا رکر بگا۔ اور لینے مکا نات کی تعمیر میں ایسے خاص اسلوب کا لمحاظ رکھیگا جن سے فضا بین خنکی پیدا ہوسکے۔ اورا گراس کے شہر میں دریا پر قدر تی آلیم اُلیوں کے لیے ساتھی شیش موجود نہیں ہے تو وہ صنوعی گودی بنائبگا، اوراگراس کے ملک میں زراعت کی قابلیت نہیں ہے تو وہ علم کے ذریعہ ایسے حالات پیدا اوراگراس کی منرورت کی سی چنیں کر بھاکہ زمینوں میں زراعت کی صلاحیت پیدا ہوجا نے ، اوراگراس کی صنرورت کی سی چنیس

طبعی قوت کمزورہے با بالکل ایربہ ہے تو وہ دوسری مادی قوت مثلاً بھات انجی کے دراہے اس الم شره قوت كابدل ساركا-غرض انسان حسب تونيق على لينه ما دى إاجهاعي احرب سيسمتا ترمو شام كياوهم ا كرس ورتكساس يرقادرسي كدوه لين مناسب مال مول بناني اقدام كرس، اوراینی جد وجست اس کوغالج وجد دس ہے آئے۔ اور احتماعی رو نول ماحول می دومتفنا دا ترات پائے حلتے ہیں تعنی ان ایسی کرسکتاب کراشای غذائیے صول کی سیل کرے اوران میں زبادہ سے زیادہ ارقی کی شکلیں پیدا کرے ، اور پھی کرسکتا ہے کہ شیادِ غذائیہ کو کمزور کر دے اور اُس کو ہمت آمہت فناکر دیے مثلااگر نبا مان غیرز دعی اور بخرنین میرنج ٹی گئی ہیں تو ان کا ماحول اُن کو برا برکمزورکر تاریخاہے حتیٰ کران کو حلا کر قطعی فنا کر دنیاہے۔اوراگران می کومفیداور ذرخیز انین س کاشت کیا جائے قو اُن کا ماحول ان کونز فی دبیا، اورنشو و نامیں مردکرتا رہتا ے اور آخر کارینبٹ مِن کُلِّ نرج بھیج کا ساں پیدا کردیاہے۔ والسل الطيب بخرج سبأته بأذن ادرياك وزرخيز زمين لين رسي حكم سي مبزي ربدوالن ی خبت لا میخرج کلا نکل اُ اُگاتی کواور بخرونا کارہ زمین میں کمی جزکے علاوه يُحينين أكما -انسآن کابھی ہیں حال ہے کہ اگراُس کی ننثو و نما تعمدہ ماحول بینی اچھے مکان، ترقی

یذیر مدرسه، مهذب و شائسته رفقار کے درمیان ہو، ... دواورانصا ف ببندقالون س پرکمراں ہواور وہ بچنح دین وملت کواختیا رکرہے تواس ماحو آمیں اُس کی نشو ونا عمدا و

له اوراً گانی اس میں ہر ہررونن کی چیز۔

س کیجلین بهترسه بهتر بوگی ورنداس سے متضا دیا حول میں اُس کا شریرومف د بنجا نافت مین ہے اور ہبت سے اجنماعی اوراخلاقی امراصٰ کا سبب بھی اکثر ماحول ہی ہواکریا ہی۔ افلاس، سائلوں اور آیا ہجوں کی بہنات او بطلقی ، بیسب اموراکٹر بڑی ترمیت ہی کے نتا کے ہوتے ہیں اور نظام اجماعی کی بیشترخرا بیاں غیرمناسب رہائش میں نشوونا يانيي كي برولت عالم وجو ديس آتي بي-اسی لیے تم دیجیو گئے کہ چوری کے فجرم، نااہل و ناکارہ اشخاص، اور بازار می اجلا لوگوں کی اولا دمیں سے قاتل اور ڈاکو زیا دہ تر وہی ہوتے ہیں جوشا کستہ گھرانوں اوعمہ و مرارس کی تعلیم سے محرد م ہیں، اور یونهی تُری محبتوں میں چھوٹہ دیے گئے، اوراُن کا یہ تُراماحول رابرأن س الزيداكرتارم -وراثت اورماحول إيه بات توشك وشبه سے بالانزے كه وراثت اور ماحول دونوں خابدالم مے درمیان علاقہ اجسم کی قدر وقبہت بتاتے، اوراس کی کامیابی ونا کامی کی تحدید و گریه صروراختلا فی چنرہے کہ دونوں میں سے نسبتاً کس کوکس قدر دخل ہے،اورجا ندار موجو دات میکون زیاده انثرانداز،اوران کی ترقی کاکون زیاده فیل ہے۔اورجو نکداسی پراجهاعی اصلاحات کابہت کچھ انخصارہے۔اس لیے علماً دِ نقد وتبصرہ نے اسی موصنوع کو بحبت وسبات لی ایک ایم کڑی بھائے۔ اوراس اسلمیں اُن کے دورنرب ہیں۔ ایک گروہ کے سرخیل فرنسی جالون اور کارل بیرس بین ان کاخیال ہے کدا نسانی زندگی بین سب سے زیادہ ٹرا مذا ذوراتت ہے اور ماحول دبئیۃ ) اس کے مقابلیس ایک کمزورعا مَل کی حیثیت *کھٹا* 

ر کھتاہے۔ اُن کا قول ہے کہ۔

" ورانت کے ذریعی۔ آن ن کی وادت ہی کے وقت سے اُس کی نوع مقرر کردی اِنی ہے، اُسی کے ذریعی اُس کے افلان کی کلین ہوتی ہے اور اُس ہی کے واسط سے اُس کی عقل کی مقدار موہین ہوتی ہے اور نوع انسانی کی ترقی وارتقا کے لیے سب سی زیادہ جو چیز اہم ہے وہ زن وشو کے ہترین انتخاب کے ذریعہ وراثت کی اصلاح وہتری ہو اور بیعی وافلاقی اعتبا رسے جن زن وشو میں صلاح وخیر ہوجو ونہ ہوان میں تواللہ تناسل کے سلسلہ کو روکنا ہے "

اوراکشر علما و اجتماع و حیات، اور بعض جدید علمار کا خیال ہے کہ نوع انسا نی ہیں تا نیر وراثت کی تبیت کو اس صد تاک بطرها نا حقیقت سے بہت نہا دہ مجاوزہ ہے۔ اس لیے کہ اکتر حباتی عیوب کا مرشیدہ احول ہے نہ کہ وراثت اور استی فیصدی سے زیادہ بچے اپنی بہنا دو مرشت میں صالح بید ابوت بیں مگر بعد ہیں ماحول ہی اُن کومر نفی رغیر صالح بید ابوت ہے اور قابل نشو و خاوس استعداد سے مزین بیدا ہوتا ہے اور بی وراثت کی سے صاحب بوتا ہے اور می الله نشو و خاوس استعداد سے مزین بیدا ہوتا ہے اور بید و و اثنت کی سے صاحب ہوتا ہے ، مگر ان عطایا و اللی کی ترقی و تربیت کا اعتماد صرف ماحول پری خصر سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شریدا ور ذلیل انسانوں کے اُن اسباب روشہ و جبیشہ کا ازالہ کر دیا حالت جن کے ماحول میں وہ گھرے ہوئے ہیں تو اکثر انسان نباب اور صالح بن جاتے ہیں۔ اور بعن لوگوں نے جو یہ جھر لبا ہے کہ جرائم کا تعلق وراثت سے ہے یہ جے جہیں ہیں ہیں۔ اور بین کو کر اٹم کا تعلق وراثت سے ہے یہ جے جہیں ہیں۔ وہ ذیا دہ تراحول کے نتا گئے ہیں۔

ما حول کے قوی انز کا اس سے زبارہ اور کبا ثبوت ہوگا کہ بازاری اوربافلاق کو گول کی اولا دحب بجین ہی میں برے ماحول سے محفوظ ہوجاتی ہے تو اُن کے اخلاق می عظیم الشان تغیر پریا ہوجا تاہے، اور وہ مُن عل اور خوبی سے بہرہ ور موجائے بیں۔ اوراگروہ لیے اُسی خراب اورفاسد ماحول میں گھرے رہیں نو تھا بیت متمردا ورسرکس مجرم بنجائے ہیں۔اسی کیے بعض علماءِ اخلاق نے تو بیاں تک کہ دیا

"آبا، واجداد کی برا نیوں کا اولا دیر اسبی حالت میں کوئی التر تنہیں بڑتا جبکہ اُن کی والد ست و تربیب بوئی ہواور ولاد ست و تربیب تو اُن کے آبا دو اجدا دکے عیدہ ماحول کے وقت ہوئی ہواور اُن کے آبا، واجداد میں ذلالت ورکا کمت بعد میں پیدا ہوئی ہو۔

اوراگرسقراط، فلاطول اورارسطوالیسے ماحول میں نشورنمانہ پانتے جس سے ان کی عقل میں جبرت زاننٹو ونما اور ترفنی ہوئی تو ہرگر فیلسو من اور حکیم وقت نہ ہونے بلکہ معمولی انسان ہو اور مرالبند مرتبہا ور دفیج اکشان انسان کا ہی حال ہے۔

اورجن اُمور کو وراشت کی جانب منسوب کیا جاتا ہے "اگر بار بک بینی سے کام کیا جاتا تو بینتر اُن بیں سے ماحول کے ساتھ متعلق ومنسوب کرنے پڑینگے یضوصاً جن کوئم وراشت اِجَماعی کہتے ہوئینی اُمن کے لیے احتیاعی نظام، سیاسی نظام، افکار اور رائے عامہ وغیرہ تو بیرب امور افرا دِقوم کی عقلوں پر افزا ندا نہوتے اور اُن کو خاص قالب میں ڈھا لئے بیں اور مھرسلف سے خلف کی جانب جیلتے ہیں۔ اسی حقیقت کا نام ماحول ہے۔

ہر حال حسب اختلاب اقوال درا ثت اور ماحول دونوں میں سے جو بھی کم وہین مؤثر ہوصرت بہی دوعال ہیں جو مبم عفل اورخلتِ انسانی میں پوشیدہ اوراُن پراٹرا نداز ہیں۔

ابک شاعرکا قول ہے ہیں دوشم کی عقل دیجھتا ہوں، ایک فطری اور دوسری مصنوعی اور اکتسابی - اور مصنوعی عقل ، فطری عقل کے بغیر اسی طرح بہا رہیے حب طرح سورج کرنوں کے بغیر غیر میں ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ

ما حول وورا تت دونوں مصروب، اورمصروب فبہ کی طرح ہنیں ہیں!گر دو توں ہیں سے

کوئی ایک بھی صفر ہوگا تو نتیج صفر ہی تکلیگا ،اور دونوں ایک دوسری کے ذریعے بڑھتے اور ترفی پاتے ہیں اور ہا حول تک کرسے کے سلسلیمیں ترمیت بھی شامل ہے" اس کی قدرت نہیں رکھنا اور ہا حول تکرسے کے سلسلیمیں ترمیت بھی شامل ہے " اس کی قدرت نہیں رکھنا اکرمعدوم مجھن سے سے سے چیز تی نیسی کرسے ۔ اور نہ وہ کسی خالص بے وفؤف کوفیلسوف جگیم بناسکتا ہے ۔ اور نہ ایسی خوس کو کہ ہا تھ کی زمی سے کلیتہ محروم ہومستور بنا سکتا ہے ، ہل البتہ بیضرور کے ساتھ گھیردیا جائے تاکہ وہ اس کی استعماد کے ساتھ گھیردیا جائے تاکہ وہ اس کی استعماد کے مطابق اُس میں صلاحیت بیدا کردے۔

اور یہ توقطعاً محال ہے کہ وراثت اور ماحول کوکسی باریک بسے باریک آلہ سے بھی وزن کیا جاسکے اور اُن کے درمیان کو لی مہین سے مہین نسبت مقرر کی جاسکے۔

## إراوه

اس سے فبل ہم کہ چکے ہیں کہ اعمال کی دوسیں ہیں ایک غیرارا دی کہ جن میں ارا دہ کو مطلقاً وخل نہ ہو جیسا کہ حوکا ت قلب کی فشر ہیں ، سالنس کا چلنا ، اور فیزم کاعمل ۔ اور دوسر سے مطلقاً وخل نہ ہو وہ دکا سبب ہے جیسے ارا دی دول ہے اور وہ ہی اُن کے وجود کا سبب ہے جیسے ارا دی دول ہے اور وہ ہی اُن کے وجود کا سبب ہے جیسے

ا که کتابت وخطابت -

اوراعالِ عادیه شلاً رفتار، ادائے ناز، پڑھناوغیرہ، تویہ لینے وجود میں تنے کے لیم نوارا دہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگرحب بہ شروع ہوجاتے ہیں نوابنی کمیل میں ادادہ کے محتاج نہیں رہتے -

اب ہم مناسب سبھنے ہیں کے علی ارادی کی ایک شال بیان کریں اور بھڑاس کی تحلیل کرکے یہ تبائیں کہ اس میں ارا دہ کے لیے کونسی حکمہ ہے۔ فرض کروکہ تم کما بت میں شغول ہو

ہے نے طے کیا کہ کتا بت کوشتم کر و ، او رکھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر مبھو سواگر بھا*س* المارادي كي كليل كرس تواس كوسب ذيل اشاء رثيتال بالنبكي -را) بمبوك كي محليف كااحساس بهبي احساس وشعور" جواس وقت تتحليف والم کے لیے ہے اور بعض صور توں میں لذت وراحت کے لیے" دراصل اعمال کی اساس و بنیادہے۔کیوکہ حب مک اس کا وجود مذہوعل کا وجود نامکن ہے۔ رم کھلنے کی طرف میلان ۔ جوگذشتہ سے تبی کی لذن اور موجودہ بھوک کی کلیف مں اس کے وصل کے تصور کی برولت پیدا ہوتاہے ''ماور بہ واضح رہے کہ بیمبلان غیر*ادا* دی شے ہے اس لیے کہ بسااو فات انسان کامطلق ارادہ ہنیں ہوتا ، مرکثیر بھی بیمبلان طبعی موجود بوالي -اورببت سى مرتبه متعارض مبلانات بيدا بو حانة بين اسى مثال كوليجي إنسا کا مبلا ن کھی ایک تحظمیں کھانے کی طرفت ہوجا آسے حبکہ وہ کم سیری کی لذت کا تصور اور بھوک کی کلیف کا احساس کرتاہے۔اوراس تحفیہے قرب ہی فورا کیت ابن کرتے رہنے پیمی طبیعیت مائیل رمہتی ہے کبیونکہ وہ اس لذت کا تصمور کرتا ہے '' جواس موصنوع کے پورا <del>ہو</del> ا ی<sup>ا</sup>س کو محسوس ہوتی ہے' جس کی وہ کتا ہت *کرراہدے*ا وراس کے ناقص رہ جانے کی کلیف توصوس كراب اس مالت كانام مالت تروى " رس) اور پراتروی وه کیفیت سے جس کی برولت آٹ آن ڈفتیم کے میلان یا متعار<sup>ی</sup> میلانات کے درمبان مترد درہتاہے، اور مختلف مبلانات کے نتائج کے درمیان موازنہ کرتا (۸۷) اس کے بعد فختانف میلانات میں سے ایک تزخیج یا جا یا ہے اوعقل اُن میں سے ایک کو قبول کرلبتی ہے ۔اور باقی کو حبور دیتی ہے اوراس کوم ل تفریّب « رغبت " کہا

جاتات -

بعدازاں عزم آفسہم کا درجہ آتاہے اور اسی عزم کا نام ارا دہ ہے اور اس کے بعد گل دجود پذیر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد گل دجود پذیر ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی صروری بات نہنیں ہے کہ علی ہمیتے ارا دہ اور غربی ہوتا ہے۔ اس لیے کدانسان حب ارا دہ اور غرم کرنا ہے تو قریب و بعید دونو قسم کے امور کا ارا دہ کرتا ہے۔ اوراکٹر امبیا ہوتا ہے کہ اگر اُس کا عزم وا را دہ ایسی شے سے متعلق ہے جو

(عاشِة سلقسفه ۱۲) من بها ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بدکر "مبلانات ہیں سے کونسا سیلان خالب ہوتا ہے۔ مثلاً ذکورہ بالاشال ہو کہ بہا ان جاری رکھنے پر اُل ہوتا ہو کھی تھے کہ ان شروع کرنے ہوتا ہے۔ مدفور میں کونسا میلان خالب ہوگا اس سوال کا جواب عن علما یا نفیات نے پریا ہو کہ ہولیہ میلان محفوص نفیباتی حالت ما بہ ہوتا ہے یعنی سن من کی خاص حالات کے تابع ہے، اور کھانے کی جانب حجمیلان ہوتا ہے وہ نفس کی خاص حالات کے تابع ہے، اور کھانے کی جانب حجمیلان ہوتا ہے وہ نفس کی دوسری خاص حالت کو ترجمان کی اس حالت کو جمان کو تعمیلان ہوتا ہے اور اصطلاح میر نفس کی اس حالت کو جمان کی جانب اس عالمہ رجحان "کہ اجا تا ہے ۔ اور اصطلاح میر نفس کی اس حالت کو ترجمان کی اس حالت کو ترجمان کی گائی ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میر نفس کی اس حالت کو ترجمان کی تواب ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک انسان عالم فرح و سرور میں مست ہے اجا اکمانی دوست کی مون کی خور و حضات اثر سند ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک انسان عالم فرح و سرور میں مست ہے اجا ایک دوست کی مون کی خور و حضات اثر سند ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک انسان عالم فرح و سرور میں مست ہے اجا اس کی نفیا تی کی مون کی خور دوست کی مون کی کو بیکھی ایک انسان کی نفیا تی کی ہوا گائی دنیا اپنے بیچھے ایک خصوصی میں کو نفیا تا کی کو نسلان و ابستہ ہے۔ مثلاً کا نا سُننی ، اور تصاویرے دیکھنے کا میلان و ابستہ ہے۔ مبیلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرور کے بیچھے مثلاً کا نا سُننی ، اور تصاویرے دیکھنے کا میلان و ابستہ ہے۔ مبیلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرور کے بیچھے مثلاً کا نا سُننی ، اور تصاویرے دیکھنے کا میلان و ابستہ ہے۔

اور دنیائے عمٰ کے پیچیے انقباص وفلوت گزینی وغیرہ کامیلان پایاجا ٹاسپے ۔ اورعالم کبرونخوت کے پیچیے مراضی کے سامان کامیلان فلاہر ہوتا ہے۔ اگراس عالم میں اُس پرکسی وعظو پند سنے اثر کیا پیچے مدہوشی وسمرستی کے سامان کامیلان فلاہر ہوتا اسپے اوروہ مشراب نوسٹی سے بیزار مہو کراعمالِ صمالحہ تو یک لمخت اُس کی حالت میں تغیرو تبدل ہوجا آسپے اوروہ مشراب نوسٹی سے بیزار مہو کراعمالِ صمالحہ کی طرف ماکل ہوجا کم ہے ۔ بہی حال دوسری مثالوں کا ہے۔

اوران ہی علیاء کا قول ہے کہ سیلِ غالب دراصل اُس میل کا نام ہے جس کا عامل دوسرے اسیال ورججا نات کے عاملوں سے قوی تر ہوخواہ وہ عامل خوداپنی ذات ہیں عاملِ توی میں سے شار ہوتا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ اس سے قربیب ترہے تو اُس کا وہ ارادہ عمل کی صورت میں تبدیل ہو جا آ ہے ۔ مثلاً اُس نے چا ہا کہ اُر کا مقد کو حرکت دے اور سامنے رکھی ہو گئ کتاب کو اُسٹالے ۔

اور کھی ارا دہ کا ایفلق بیریت کے ساخہ وابستہ ہوتا ہے تو اُس صورت بیں کہمی ارادہ "
عمل کی صورت اختبار کرتاہے اور کھی ہندیں کرتا۔ مثالاً اُس نے عزم کیا کہ وہ کل فلاں حگر صرور

عائيگا، يا اس سال بي لعنت كى فلان كتاب ضرور فتم كرليگا - پس أَرْعَزم كابي عالم ملسل أس يرغالب را نوتعزم "عمل كى صورت اختيار كرليگا - اوراگراييا تنبين ہے تو بھر ليورم"

عمل کی صورت اختیار نه کرسکبگا، کیونکه جوعالم عزم کے وقت موجود کھا وہ آج متغیرو متبدل

ہو گبا۔ اور جو صورت کہ ذم ن میں ارادہ کے وقت منت نقش ہوئی تھی آج اُ س میں انقلاب منودار ہو گبا۔ اور اگرچیرعزم تو یا ماگبالیکن حبب وفت آ با قو وہ ک کی صورت اختیار نہ کرسکا۔

برمال اس طوبل کلام سے بیات نابت ہوتی ہے کعمل ارادی مسطورہ ذیل

الموركوشال ب-

را، شعور (۲) رجمان (۳) ترقی (۲۸) عرض

اوراس کے بعد گل کائمبرآتا ہے جو کھبی وجو دیڈ بیر برمونا ہے اور کھبی بنیس ہوتا ہم اس فوج پر برگرزیدالادہ بنیس رکھنے کہ اس مجت پنفسیلی بحث کریں اور اُس کی قبیق تشریجات کوموٹر گل کریں۔ اس لیے کہ بیٹم انفس کا کام ہے۔ ہما را منفصد توصرف اس قد دہے کہ اس حجگہ فیاضی کر دیں کہ ادا دہ کس شنے کا نام ہے۔ تاکیفنس اعمال اور اُسکے ادا دہ کے درمبان انسان کوخلط مذیبید اہو اور وہ ایک کو دوسرے سے متا زکرسکے۔

"اراده" ایک اراده توی حیات بی سے ایک قوت کا نام ہے جس طرح کر بھاپ یا بجلی

قوت كا نام بى وغيره ا درية قوت ا نان مي ايك حركت بيداكرتى به اوراسي ساعمال

ارادبه کاصدور ہوتا ہے۔ اور تمام مکانت وقولے کے انسانی سویرے ہوتے ہیں۔ اور ارا د ہیں اُن کومیدا کرناہے۔

بس ایک صناع کی مهارت ، مفکر کی قوتِ عقل، عال کی د لانت ، عضلات کی قوت ، واحب و صنروری کاشعور ، لالت و نالائتی امور کی معرفت ، ان تمام اشیاء کا حیاتِ نسانی پراس وقت تک مطابق کوئی انز نهیس مونا حب تک که قوت ارادی ان کوح کت میں نه لائے ، اور بیسب اس وقت تک بے قیمیت میں حب تک کدارا دہ ان کوعل کی کل و

ارادہ کے دقیسی کی میں ہوتے ہیں۔ ایک علی دافع 'دوسراعل مانع بینی ایک ہیں اور دہ قوی انسانی کو کھی علی جانب ہاتا ادا دہ قوی انسانی کو کھی علی جانب د فع کرے یا حرکت دے ہزائت کی جانب یا تا وخطابت کی جانب مثلاً ، اور کھی ان کو حرکت کردو کے اور انسان پر اس کا قول فوٹ کے حام کردے۔ اور قویتِ اوا دی ابنی ان دو تو تسموں کے ساتھ تمام امور خیرونٹر کی منبع ومعدن ہی بینی تمام فضائل اور رد ائل ادا دہ ہی سے پیدا ہوتے ہیں لیس ستجائی ، ہما دری ، اور باکداستی یا نو اُس اوا دہ می بیدا ہوتی ہے جو تو اے انسانی کو ایک خاص طب رہتے ہیں ہر گامزن ہونے سے دیتا ہے یا اُس اوا دہ سے جو اُن قوئی کو ایک خاص طب رہتے ہرگامزن ہونے سے ہاز دکھتا ہے۔ اور بہی حال ہے ان امور کی صدر بھوط وغیرہ کا بورڈ اُنائٹ میں شار ہوتے ہیں ہاز دکھتا ہے۔ اور بہی حال ہے ان امور کی صدر بھوط وغیرہ کا بورڈ اُنائٹ میں شار ہوتے ہیں

اہ کا وُنٹ نے علم الافلاق کی اپنی مشہور کتاب کو ان الفاظ سے شرقرع کبلہہے:۔
" دینا، اور ما درا و دینا میں کو نئی چیز ارا دہ کے سوالہی نہیں ہے جس کو بغیر کسی قید و مشرط
کے یہ کما جائے کہ پیطبیب اور عمدہ ہے۔ بیں مال ، جاہ جسمت ، اور است سم کی دوسری چیزی طبیب مفراس شرط کے ساتھ کہ وہ عمدہ مقاصد میں استعمال کی جائیں میں اور کہی کا ونٹ کہ تاہے کہ ایکن ارا دہ طینبہ تو بغیر کسی شرط و قبیر کے طبیب کہ اجاباً کہے ، اور مہی کاونٹ کہ تاہے کہ بھی ا

فوت اراده ارادهٔ قوی سے ہاری می مراد ہے کا بیا ارادہ بونا جا ہیے کہ بی طرف وہ تُن کے اُس کوکر گذرے خواہ کتنے ہی دمتنو ارگذا رم حلے اُس کی راہ میں رکا وط ڈالیس، اوکٹنی ہی توفناک گھاٹیاں اُس کی راہ میں حالل ہوں۔اور اپنی وسعت و قدرت کے مطابق موا نع کی تذلیل و تحقیم منکن سعی اور حدوجهدسے کام لے ۔اوراس درجہ بریمنیج جائے کہ لینے رُخ سے ہٹنے کو دنیا کی تمام دشوار بوں سے زیا دہ دستواری اور صیب نوبا دہ صیبت سمجھنے لگو۔ ىپى دە تۆيارادە"سەجوجياتِ انسانى كى كامرانيوں كارازاورلېيلالقدرانسانوں كى ننڈگی کاعنوان ہے حب وہ کسی کام کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں تو کیھرکو ٹی طاقت اُن کو اُس سے نہیں ہٹاسکتی، وہ ہردا ہ سے اُس کی طرف بیٹیقد می کرتے ہیں،ا دراُس کے حصول کے لیج برخت سيسخت مصيب وبرسياني كوتهيتين-بلاك مبيني مهيبيِّ روميٌّ ،ملمان فارسُّى ،سعيد بن جبُبرواحد مب شبايٌ ، ابن تمريُّه، احد سر بنديِّ يداحدٌ، تهمعبلْ شهيدا ورهموداسنُ جيسو بزرگ زېمي سنقلال وريزات حق کې روشناريخ برن قوت ارادی اراده، ایب جو بر کمیا ہے جواپنے خاص نورسے اشیاء کوروش کر اہے! اوربیماں یتمیزگرنانھی صروری ہے کہ ارا د واور رغبت مبن فرق ہے یعنی حجر دغبت یا یوں کہو کہ مجرد تمنا ۽ ئيس موسكتى -اس بليا بعض كا فغول ہے كەرەبنىم مقا صدطيب كى دجەسے بھر لوړىئے، اس بليے كەمقا صدطلىر جب عزم توسعی کے ذراجیجل سے وابستہ نہ ہونگے اُن کی کوئی قمبت نہنیں ہے۔ ارا دہُ طبیہ سے ہماری مُراد ہیہ ہے کہ جس عل کوا نسان خیر سیجھ اُس کے کرسنے پر عزم صمم ر مکھاورا س عل کے وجود یذیر مونے کے لیے جما د توسی ہیم کری۔ اوراس طرح اگرارا دہ طیب عمل کی صورت اختبار کرنے تواسم سل کوغیل طبیب کہاجا نیکا خواہ اُس سے مرے تنائج ہی کیول مزو توع پذیر ہوں۔ لہذا عمل خیسے میں نتیجہ کالحاظ ہنیں ہوتا بلکہ صرف اس ارادہ کالحاظ ہواہے جس کی بدولت یہ عالم وجودیں آیا ہے ۔ نس کو کی عمل طبب بغیرارا دہ طبب کے وجود میں نہیں اسكتا ونيكن يه ہوسكتا ہے كمعمل طبيب كميمى نبائج برپيداكردے ادرعمل بنيج دوسرے عالموں كے لحاظ ہے لبهى عمسده تماع بيداكردك وتوجب عم اخلاقي صكم بركلام كرينك تب اس سله برروشي والينك.

ى زىزە ئنالىي بىي-

ایک تخکیم ردانا) حب کسی کولین عمل میں بزدل ونامرد دیجتا توکهاکرتا" تولینے اواوہ

میں شروع ہی سے پختہ مذکفا" اور نبولین کے کا لوں میں ان الفاظ ہے زیادہ ناگدار اور کر ہیہ

الفاظ كوئى منبي ہوتے تھے كە" ميں منبي جانيا"" مجھ ميں طاقت منبي ہے" "محال ہے"

حب وہ ان کوسُنا توجیخ اُ ٹھنا۔" توجا تناہے" رحمل کے لیے قدم بڑھا" دسعی کر"

الىمى وجە ہے كەأس كى زندگى لمندى اراده كے مظاہر ميں سے ابک بہت برامظمر نابت ہوئى -

اس سے ایک دن کہا گیا کہ عدا و توں کے پیاڑ تیر بے سکر کی را ہیں سربفاک

کھڑے ہیں تبولین نے جواب دیا "عنقریب عدا وٹیس اور خالفتیں مٹ جائینگی اوراس کے بعداس نے لینے لیے ایسی راہ نکالی کہ اس سے پہلے اُس پر گا مزن ہونے کا اُس کوموقع ہی

بوں کے بار میں بنا پراس کی قوت الادی اور قوت ِ روحی اُس کے ماحول کومُو ژبکیا بغیر خرتی

تھی۔ آخوا کے دن اُس نے یہ کہ دیا کہ میں اپنے افسروں کومٹی کا بنا دونگا" اُس کامطلب یہ تھا کہ اُس کی روح افسروں کی رمح ہیں اپنی فوتِ ارادی سے ایسانشا طاور ایسی فوت پیدا

کہ اُس کی روح افسروں کی روح ہیں اپنی قوتِ ارادی سے ایسا کشا ط اور ایسی قوت پیدا کردیگی کہ کھروہ اس کے احکام کے سامنے مٹی کی طرح بے س ہوجا نینگے اوران میں کسی میں کا لام

فاطرباقی بنیں رہگا۔

ارا دہ کے امراض | اوکیمی ارا دہ کو بھی اسی طرح مرصٰ لگ جاتے ہیں جس طرح جسیم انسانی کومزن لگتے ہیں ۔ ارا دہ کے امراض حسب ذیل ہیں ۔

. راىضعف اراده - يەكەتم مىل يەطاقت مەم كەنتى خوام شات اورىشموات بفس كى ندات

ا اسکانتیجہ یہ ہوتا ہے کرحب ان امور کے شتعل کرنے والے اساب پدا ہوجاتے ہیں ا

تؤکیم ضعیف الارا دہ انسان خود کو غضنب، نشراب نوستی، اور جا جیسی خبیث عا د نول کے حوالہ کر دبتا ہے۔ اور اس کے مظاہر میں سے بہنایاں بات ہوتی ہوگا انسان ایک کام کو خیرو خوبی کا کام کو خیرو خوبی کا کام میں میں اور اس کے کرنے برعزم کرتا ہے خوبی کا کام میں مجدتا ہے، اور اُس کے کرنے برعزم کرتا ہے کیھڑاس کے ارادہ میں کمزوری آتی ہے اور وہ اُس کے ساتھ خیابنت کرتا ہے اور آخر انسان نود کو بیجارگی اور میکاری کے شپر دکر پڑھتا ہے

(۲) مُری فوتِ اوا دہ۔ بیکھی ایک قسم کامرض ہے کہ اوا دہ تو ہذا بیت قوی ہوتا ہے گراس کا ڈخ سکیوں اورخوبیوں سے مبط کر مُرائیوں کی طرف بھر حابا ہے مبیا کہم کی فوٹ مجرمین میں باتے ہیں۔ کہ وہ جرائم کرنے پراس قدر قوی الا دادہ ہوتے ہیں کہ کو کی طاقت اُن کو اُس سے واپس ہنیں کرسکتی۔ ان جیسے لوگوں ہیں قوتِ اوا دی لینے کا مل مظاہر کے ساتھ ظاہر مو تی ہے اور بہت سے اربا ہے جرک اوا دوں سے بھی زیا دہ ان کی قوتِ اوا دی سے اور بہت سے اور بہت سے اور باب چرکے اوا دوں سے بھی زیا دہ ان کی قوتِ اوا دی سے اس سے کا می باب بھرگیا میں استحکام یا یا جا آ ہے۔ اور اگر عیب ہے تو صوف اس قدر کہ اُس کا دُخ بُری جا بنہ بھرگیا ہے ۔ اِس اگر عیب ہے تو صوف اس قدر کہ اُس کا دُخ بُری جا بادہ بی می اور بی می اور نیکیوں کے بادہ میں طل ہر خوبیوں کے بادہ میں طل ہر خوبیوں اور نیکیوں کے بادہ میں طل ہر خوبیوں اور نیکیوں کے بادہ میں طل ہر خوبی کو توبی تھی ۔

ارادہ کا ارادہ کے مسطورہ بالا امراض کا علاج تھی مختلف طریقی سے کبیا جاسکتا ہے۔ عمعالجہ دن ارادہ حب ضعیف ہوتو اُس کو توی کرنے کے لیے شن اور حارست سے اُسی طرح کام بینا چا ہیے حب طرح کمزور ہم کو حبانی ورمن سے قوی کیاجا تا ہے، اور قال کو دقیق و میت مبا کے ذریعے توی و تیز کرنا تھی کمن ہے۔ لہذا نفس پر ایسے اعال کولاذ م کرلینا کہ وشقت وسعی بلیغ کے طالب ہوں۔ ارا دہ کو توی بنا تا ہے۔ اور وہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہوجا تا ہے۔ اوزنفس حب صعوبتوں پرغالب اورستولی ہوجا تا ہے تو اُس کی وجہ سے جونشا طربیدا ہوتا ہے اُس کو وہ اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح ایک قوئ بیکل انسان سخنت سے سخت و زرشوں اورکھیلوں کی شق کرنے سے لینے اندرنشا طبا تا اوراُن میں جہارت و کا مبابی حاصل کرتا ہے اسی طرح ہروہ کو سشس جوخوا ہشات و شہوات کی مرافعت 'اوراُن پرغلبہ حاصل کرنے کی طر رجوع کی جائے۔'' اوا دہ کو قوی کرنے کی باعث ہوگی۔

(۲) ہم کوچاہیے کہ لینے ارا دہ کو ؒلینے عزم کے مطابق نا فذکیے بغیر ' پوہٹی گرمجوشی کے لیے منجو ڈ دیں ، اس لیے کہ لیے ارا دہ کو ُوشی اکٹر ارا دہ کو ضعیف ، اور نفاذِ ارا دہ کے دفنت اُس میں سے رہ مہری پیدا کر دہتی ہے یپس اگریم کوئی عزم وارا دہ کریں تو صروری ہے کہ حسب استطاعت اُس کی تنفیذوا جرار کا بھی قصد کریں اور بغیر سیے تصدیم کے کہر اُڑ اُس کو محض جوش میزوش کے لیے نہ اختیار کیا کریں ۔

رس، اگرا دہ قوی ہوا وراس کا مرض صرف یہ ہوکہ اُس کا گرخ "جسرائم و معائب" کی طوف پھر گباہے نواس کا یہ علاج ہے کہ اقراف نفس کو خیرو نشرے تا م طرفقوں کی شاخت کرائیں، اوراس اور ہردو کے ننا بج سے بخو بی آگاہ کریں، اوراسبابے خیر کی اطاعت کا اس پر بوجھ ڈالیس، اوراس کے لیے اُن کو صروری کھی رائی اورائ تام امور کے درمیان اُس کو گھیرویں جو خیر کو محبوب رکھتے ہوں "نا آئکہ اُس دارادہ کا گرخ خیر کی جا سب بھر جائے ۔ اور یہ بھی عزوری ہے کہ اس کے عند لط رجان کی مدافوت کے لیے اُن کی مدافوت کے لیے پور سے مبرسے کام لیا جائے یہاں تک کہ وہ صراط ستقیم پر پڑے ہے۔ اور یہ بھی عزوری ہے کہ اس کی مدافوت کے لیے پور سے بہت کے کہ س کے تنہیں کمی پر دور کرنے کے لیم ارستی اورائس کی کی کو دور کرنے کے لیم اس بی اورائس کی کی کو دور کرنے کے لیم اس بیرائی میں ہے کہ اس کی اورائس کی کی کو دور کرنے کے لیم اس برت کا صبر سے کام لیتے ہیں ۔ حب تاک کہ اس میں ایسی استقامت پریا نہ ہوجا ہے اس برت تک صبر سے کام لیتے ہیں ۔ حب تاک کہ اس میں اسی استقامت پریا نہ ہوجا ہے اس برت تک صبر سے کام لیتے ہیں ۔ حب تاک کہ اس میں اسی استقامت پریا نہ ہوجا ہے اس برت کام میں ہوجا ہے۔

## الميركوني شف أس بي كجي سيدا مذكر سك

اس عرکہ بی حصنہ لینے والے دوگرو موں میں مبٹ گئے ہیں "اور یہ اختلاف قدیم سے رہا سے اور آج کک جاری ہے "اسی لیے فلاسغۂ لیان میں سے قبض کی رائے یہ ہے کہ ارا دہ'ا ہینے عمل میں مختا رکل ہے ۔ او بوجن کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص راہ پر چلنے کے لیے مجبور ہے اوراس تخاوز ناممن ہے ۔

اہلِ وب نے حب ان علی مباحث میں قدم رکھا نو اُن کے سامنے بھی یُرسُله آیا۔ ان میں سے ایک جاعت نے تو اس قدر غلوسے کام لیا کہ صاف کہ دبا

"انان بالكل محبورب اورأس كے ادا دہ كوكونى آزادى حاصل نهيں - ملكة تصاومت را

جس طرح دیا ہتی ہے اُس پنفٹ کرتی اور اُس کے مطابق اُس میں تصرف کرتی ہے۔ ان ن تو تُندَبَوا میں بریا در باکی موجوں میں چھلکے کی طرح ہے۔ اُس کا ندا دادہ ہے نافتیار، خدابی اس کے علی کو اس کے الم تھوں سے کوا دیتا ہے"۔ ان کے برخلات دوسری جاعت نے تھی غلوسے کام لیا ،اورکہا۔ « انهَ إن كا اداره قطعاً آزادہ اوراس كى قدرت اوراس كے افتيادي ہے كھيں شے کوچاہے کیے، اور صب کوچاہے نہ کرے وہ اپنے ضل اور عل میں مب قیداختیار رکھتا، أوران دونون جاعتون سخت خسنسلات سياور براكب لينظر ميكودلا كالم مرابم سے نابت کہ اس سے بیان کرنے کا میمل و موقع ہنیں ہے۔ جديد دورظم مي هي سينك وضاحت واكتفاف كميدان مي آبامواج اوراس إره مي فلاسفهٔ جديد كي هي قايم كي طيح داورامين مين - سبيونوزا، بهيوم، ماليبرانش كي رائے جبركي جا سنب ہے اور اکٹر فلاسفہ ارا دہ کی آزادی اورائس کے منا رکل مونے کے قائل میں مگر زمانہ مال مي اس عبث نے ايک حبر شکل اختيار كرلى ہے۔ وہ يو كر بيض الى جبر شكا كرو مرك او اكتاب كانان عبير محون بركراس برحركون والعاسكما ول كاما في حالات من بس جیخف تبرس کی جاعت میں پیا ہواہے اور اُن کے احوال میں اُن کی باتمیں تا ر مہاہے اور سارا ماحول اُس کوجرائم ہی کی دعوت دبتا ہے تو اُس کا جرائم میشید ہونالازم اور ضروری ہے۔ اور ہرگز اُس کے اختیار میں منیں ہے کہ وہ جا ہے نوجرا کم میتیہ ہوا ورجا ہم الزين من مجد-

> ئە فۇقىلىك اللاي بىل فرقى كانام جريب - ئە ان كوقدرىيكىغىيى -ئە القرنى بىن الغزى دەركىكىنى بىلىم كىلىم بى بىلىن قابلى مطالعىتى - سۇلىن

ادرج تخص پاک ماحل میں پیدا ہوا ،صالح تربیت پائی اورخیروصلا سے وائرہ میں محصور رائے ہوں کا نبیک ہوتا ہوا ،صالح تربیت پائی اورخیروصلا سے وائرہ میں محصور رائے ہو۔ اُس کا نبیک ہونالازم وصروری ہے اسی لیے ڈاکٹر اُون کو اصلاح انسانی کے لیے بہتر اللح بہت زیادہ استام اس بارہ میں راہے کہ اُن اسباب ولل اور اُس ماحول کی مبتر سے بہتر اللح کی جائے درمیان انسان گراہو ہے۔اورار بابت کی طرح اس نظریہ کی مخالفت میں دورر کی جاءت بھی حد سے آگے متجاوز ہے اور اُس کا نظریہ یہ ہے کہ۔

"انسان كااراده مطلق آزاد ہے اوروہ اسباب اور ماحول دغیرہ كاكسی طرح مقبدو پابند ننیں ہے "

اس مسلم ہیں ہاری رائے ہا ہارا رجمان طبع یہ ہے کا نسان فی انجلم آزاداور فی انجلم مجود ہے بینی جبرِ طلق اورآزادی طلق کے درمیان ہیں اُس کی راہ ہے۔

فی انجاری بی المی الله بی می اداده داره داره المون کا آبع و نیا زمند ہے۔ ما الفی ادا خواجی۔

قام الفی سے مراده و درائت ہے جواس کو آباء و اجداد سے نسلًا بونسلِ ملی ہے۔ وہ
انسانی اداده کو بقینیًا اسی شکلِ خاص میں ڈھالتی ہے کہ ادادہ کو اس سے کلو خلاصی نامکن ہے۔
مثلًا اگر کوئی شخص تم کو میں کھی نے ایک اورادہ کو یہ امرتما ہے احاطات قدرت سی اہم

ما رون م اور معارفی معارفی و برب به و دیم سران ما ما دور و برب به و دور ما ما دور دور و دور مرابع ما دور دور و م اس لیه کدید ملکه محتبِ ذات ک قطعاً سما فی ہے۔

ں بیکن اگروہ میں کم کرے کہتم لینے شمن پر تعدی اور دست درازی نہ کرو تو اس کا اتمال تماری قدرت واستطاعت میں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ بہت سے صلحین (ریقارمرس) کو ناکامی کائمنہ دیکھنا پڑا۔اس لیے کہ جس مقدم کا اصلاحی نظریہ اُنہوں نے بیش کیا وجھن خیالی ٹا بہت ہوا اورکسی طرح مورو تی ملکاتِ طبیعی کے ساتھ اُس کا جوڑنہ لگ سکا۔

جیساکدایک جاعن نے برکوشش کی کدا فرا دکی ملبیت کا ایک دم خاتمہ کر دیاجا اور ملکیت عامہ (اسٹیبٹ کی ملکبت) کو بکلخت اُس کی حکمہ دیدی جائے۔ ظاہرے کہ بنظریہ اُ اُس کے قطعاً خلانے جوصد اوں اور قراؤں سے لوگوں میں درا نتے طبیعی کے ذریعہ اِلکِ فاص کی جانب رجحان ومیلان کی صورت میں راہے۔ اصلاح وہی کامیاب ہے جوملکات و تو کاطبیعی کے مناسبِ حال ہو، اوارہت المهتهاس طرح ترقی پذیر ہوکہ لکاتِ طبیعی کے ساتھ فوری تصادم نہیدا کر دے۔ اورهامِل خارجی، قوت تربیت اور ماحل کانام ہے اور ان امور کانام ہے، جن ك متعلق علما يعلم الاجتماع نے بیٹا ب كرديا ہے كه آف آن الرطرى حد تك اليفاعال میں اُن اعمالِ احتماعی سے متا تر ہوتا ہے جن کے درمیان وہ زندگی بسرکر ہاہے۔ تویه دو عامل ارا ده کے اختبار برحبر کا تھیہ لگاتے ہیں، اور اس کوایک حد تامقید كرتے ہيں۔ اوراس كے ليے ل كى راه پيداكرتے ہيں - اوريم كوبية قدرت ديتے ہيں كريم بير تاسكيں كانسان رجس كے اخلاق متكون بوطي بيں عنقرنيب كونساعل كرنے والاہے نیه نواس کے فی انجملہ جبر کی قصیل تھی اب فی انجلیا ختبار و آزاوی کو لیجیے''۔ ہہ بات ظاہرے کہ ملکہ طبیعی ماحول اور تربیت آنسان کے اختیار کو بالکل ملب ہنیں کر <u>لین</u>ے جبیبا کرہم خود اپنےنفس میں اس کاشعور داحساس پاتے ہیں کدان تام ام<del>ورک</del>ے إ وجودتهم مي اختياركي قوت باقي ہے-اوراگران ن مجبور محص ہوتااور خبروشر کے اختیا دیں کسی سم کی ہمی اس کوآزادی عاصل نه ہوتی تو پھے اُس کواخلاق کامکلف بنا نا،اوراُس کوامروہنی سے مخاطب کرنا ' عبت اورفضنول ہوجاتا۔ اور بھیراہی حالت میں ٹواب وعذاب یا مدح و ذم کے کو ٹیمعنی

ى نەرىت -لىذااس اعتبارىسەدە فى اىجلىغارىمبى ب-

## عمل کے بواعث ارباب اٹروابیٹ ار

باعث العن اعت، دومنی میں انتعال ہوتاہے کیمی اس شنے کے لیے جوم کومل کی جانب کے معنی حرکت میں لاتی ہے۔ اور کیمی اس فائن کے لیے جس کے حاصل کرنے کی خاطر اس علی کو کی جانب منتوجہ کرتی ہے۔ اور جو در حقیقت ہم کومل کی جانب منتوجہ کرتی ہے۔

یں اگر باب اپنے بیٹے کو ماد تاہے تو پہلے منی کے اعتبار سے تم بیکمو کے کہاس مار کا سبب غصر ہے۔ اسی نے اس علی پرائس کو آما دہ کیا۔ اور دوسر سے منی کے کھا فاسے کہا جا لیمگا کہ اس دمار ) کا مقصد لرطیکے کو با ادب مبنانے ، اور باادب مبنانے کی غرض سے ہی بیمالی جو میں آیا ہے۔

بااگرا بی مفلس فینر بربه تماری نظر بارے اور تم اُس کو بچھ دو نوکھی تم یہ کو سے کہ بری اس عطائخو شب کا باعث فقیری حاجت کا ستر عطائخو شب کا باعث فقیری حاجت کا ستر باب ہے۔ توشففت باعث داورجن جو ہو ایس باعث خاتی کہ لائیگا۔ اورجن جو ہو کی بنا پریدا خلافی باعث زیادہ سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ اسی دوسرے معنی "باعث خاتی کی بنا پریدا خلافی باعث ذیا دہ سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ اسی دوسرے معنی "باعث خاتی کے لیا خاسے ہے۔ اور بہی خی بی جن سے ہم محبث کرنا جا ہے ہیں

كبالذت بى ہيشہ ايب جاعت كاخيال ہے كذلات كاحدل ہى وہ غابت ہے جس كى جا ا باعث ہوتی ہے اسے تصدوا را دہ كا رُخ رہنا ہے - يا يوں سجھے كدلذت ہى ہيشہ كس كے -ليے باعث بنتی ہے - نبتا م اس كے تعلق بررائے ركھنا ہے :- حدانے انان کو لذت والم دونوں کے دیر فرمان بناباہے۔ اس بیم اپنے تمام افکار
میں النی دونوں کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں، اور سالے تمام احکام اور ذرندگی
کے تمام مقاصد کا کہی دونوں عرجع ہیں۔ اور چیخف یہ دعویٰ کر تاہے کہ اس نے اپنے
مفس کو ان دونوں کے افر اور حکم سے آزاد کر لیا ہے۔ نوسی حیر بہنیں اسک کہ وہ کیا کہنا
ہے ؟ کیونکر انسان کا مقصد دحید ۔۔۔ ایسے وفت ہیں بھی جبکہ وہ بڑی سے بڑی
لذت کو چیوڑ آیا اور سحنت سے سحنت الم کو تبول کر تاہے ۔۔ طلب لذت اور ترکی لیم
کے علاوہ اور کی جنبیں ہوتا۔

دوسری جاعت کا خیال ہے کہ علی کا باعث کمھی لذت بنتی ہے ، اور کھی اُس کے علاوہ دوسری چیز۔ وہ کہتے ہیں ۔

> "واقعات شا ہدیمیں کرہم معبن البیے اعمال کاالادہ کرتے ہیں جن کے ساتھ لذت کا کوئی تنفی نہیں ہوتا۔

پھرلدن میں کو ہمیشہ باعث قرار دینے والے حضرات بھی آئیں میں ختلف الرائے میں .
"کیا محض تخصی لذت اور حب ذات ہی مل کے لیے سبب ہیں یا عام ان اور کی لذت اور اُن کا فغ یعنی اجتماعی لذت ومفاد عاتمہ" مجی سبب بنا کرتے ہیں؟"

ان میں سے ایک گروہ ہیلی صورت کا فاُئل ہے بینی انسان کے لیے ضبعی ونظری محاظ سے مُت ِ ذات اور لذن نِفس ہی سبب بنتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں منتی یا ور رہا ما نبت

ے اس پر تنبیہ صروری ہے کہ ہا رہے اس قول میں "سپیٹے علی کا باعث لانت تنبیں ہوتی ہے" اوراس قول میں اس کے اس پیٹے مرقبس چیز میں ہم کوشاں میں اس کا حصول انسان کے لیے لذت کا باعث ہے" ہمت بڑا فرق ہے۔ اس لیے ا کر دوسراجلہ تو محلی اختان میں ہمیں ہے کہ ہم جس چیز کو ماصل کرنا چاہتے ہیں جب وہ وجو دیں آجائے نوچاہنے والے کے لیے لئے اس کے لیے لذت کا باعث ہوتی ہے دیکن ہماجملہ لین "مہیٹہ لذت ہی باعث عل ہے" محل اختلاف ہے۔ کا ایک انز ہے جواپنی ذات کی تعبلانی کے علاوہ دوسری کوئی بات مہنیں دیجیتا۔ اور افلاق کاکا م بیسے کہ اس تا شرکوسیت اور شحل کرنے تاکہ اُس کا تعلق مقادِ عامداور صلحتِ عام کے ساتھ مت کم ہوسکے ۔

ان ہیں سے بعض کا یکھی خیال ہے کہ اخلاق کا کام انسان کے نفس کو اس درجہ کہ ترقی دنیا ہے کہ وہ یہ سمجھنے گئے کہ اس کی لذت اور بھیلائی جاعت کی لذت اور بھیلائی بین ضمر ہے ۔ اور حب انسان سے ذاتی مصلحت اور حب ذات کا "جزء" فنا ہو جا ٹیگا تو عمل کا سبب 'ڈاتی نفع بھی باقی نہ رہ ہگا۔ اگر حب باعث ختم ہوجا ٹیگا تو عمل خود ہی معدوم ہوجا ٹیگا ۔ 'ڈاتی نفع بھی باقی نہ رہ ہگا۔ اگر حب باعث ختم ہوجا ٹیگا تو عمل خود ہی معدوم ہوجائیگا۔ سے دقیق اعمال خیر کی تحلیل میں کنج و کا ؤ کے بعدا عمال کا سبب ہرصال یہ جاعت دفیق سے دقیق اعمال خیر کی تحلیل میں کنج و کا ؤ کے بعدا عمال کا سبب

ذانى منفعت ہى كوبتاتى ہے۔ وہ كتے ہيں

"وه انسان لینے نفوس کو دھوکا دیتے ہیں جو بیکتے ہیں کہ ہماسے فلاں کام کا باعث ادارِ فرض یا عامۃ الناس کی منفعت ہے۔ بیس سی ناصرو مددگا اُر کا بیتوں کہ اس کے اس علی کا با مظلوم کی حابیت اور حق کا افہارہے" یا کسی طبیب کا بد دعویٰ کہ اُس کے عمل طب کا با مریض پر جمرا بی اور اس کی شفاء کی خواہش ہے " دغیرہ وغیرہ ہرگز صبیح ہنیں ہے۔ در اصل اُن کامقعدان دونوں باتوں ہیں سے ایک بھی ہنیں ہوتا۔ بلکہ ان اعمال سے اُن کا الدہ ذاتی مصلحت شلاً حصول مان جاہ اور ستہرت ہوتا ہے "

اس ذہب کے قائل میکافیل اوراس کے سٹ گردہیں اور یہ ذہب صرف دورانصدا ہی نہیں ہے فکراس کے تسلیم کر لینے سے انسانی شان پر بھی سخت دھتبہ لگتا ہے۔ ہم دیجتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسانی اعمال ہیں جن کا حُب ذات سے ہر گز تعلی نہیں ہے،اوران سے کسی طرح منفعتِ ذانی ظاہر نہیں ہوئی۔ شلاً والدین کے وہ بہت سے کام جواولا د

اور نیجے کے لم تھے سے موال کرنے والا لم کھامرا دہے۔ (بخاری وکم)

کی منفت کے لیے صا در ہوتے ہیں یاصلحا ، وانقیاء کے دہ بہت سے اعمال جوخو واُن کے لیے اگر چانتمائی 'وکھ اور مصیب کاباعث بنے ہیں کر محص خدا کی مخلون کے فائدہ کے لیے اُن سے دجو دیزیر ہوتے ہیں -

اور دوسراگروہ اس کا قائل ہے کہ دفطری اور معیاعتبارسے انسانی اعمال کے لیے کہمی ذاتی لذت وخیرباعث منبتی ہے ، اور کھبی نفع انسانی اور مصلحتِ عام۔

ہرحال من من موٹر کا ایک اثر ہے کہ جس کے لیے بھی ورا نت سبب نبتی ہے اور بھی کول اورا خلاق کا بیرکا مُضِبی ہے کہ وہ ہردوجا نب کو ہمذب و مرتب کرہے، دونوں کے درمیان موا پداکرے ، اور کسی طرح ان کے درمیان اختلات و تصاد نہ ہونے دہے ، اور معض علما رکا خیال ہے کہ اطلاق کی ڈبوٹی یہے کہ ترجیج ذان کو سبت کر کے انسان کو ایٹا ادکا خوگر نبائے۔

ہے وہ ماں دیں بہت ہاری اخلاق کے مبادی اس لیے وصنع کیے گئے تنفے کہ وہ ترجیج نفس کے خلات جنگ کرکے انسان کوا بتار کی جانب راعنب کریں ، جبیا کرمسطورہُ ذیل نصائح سے

ظامريناب

" لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کروجودوسروں سے اپنے بیے لیپ مذکرتے ہو ہے"

" اپنے بھائی کے لیے وی پ ندکر وجو لینے لیے لیندکرتے ہو"

" بیند لی تیت لم تھ سے بہتر ہے" وغیرہ وغیرہ -

المناه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد كوحتى يجب الهنداوقال كجادة ما يجب المفسد دسلم رسول الشرصلى النبي ولم فرماياته تم أس وقت تك مؤمن كسل في كمستى بنيس بوجب كه يصفت المبيدا كولوكه لم ين الما كراك وكالم المناه على ولمي عبوب مجموع الني ذات كه يوعب سبحقة بوسلم عن ابن عمر الله على الله على الله على وسلم فال وهو يذكر الصدن قد والمتفف عن المستملة "المبدل العليا خيمين الديل السفلي والبيل لعلم الملفقة والسفلي هي السا ملئة وسرول الشرصي الشرعليد ولم تقد صدقه اورموال المرائد من الديل العلم المنفقة والسفلي هي السا ملئة وسرم برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقدس برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقدس برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقدس برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقدس برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقد سه برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام تعتشي كم المقد سه برميز كاذكرك تن بوك ارشا وفرما با او بركام المتنسق بسرم برميز كاذكرك الشاهد المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والله المقد الله المناهدة والمناهدة والله المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والله المناهدة والمناهدة و

اوراس کی وجریقی که وه به دیجهته تھے که اس خاکدانِ عالم بی بیشترستروف دکا باعث تزجیح نفس اورا نبار کا نقدان ہے۔ سنشلیرنے «تشرح مزہب افلاطون» میں لکھا ہے کا نسان ہیں سب سے برتر ایک عید ہے"جوبیدائش کے وقت سے ہی ہم ب کا رفیق ہے، اور شخص اُس کے متعلق سل انکاری برتاہے اوراسی لیے تم کسی ایک کو تھی مذیا و گے کہ وہ اس سے گلو خلاصی کے تعلق سجت کرتا ہوتا اس عیب کولوگ حب وات یا فزانی مفادیک نامسی بکارتین -اگرچەاس مىس كونى شەپنىس كەس ئىب دان كے ليے بھى معبن حالات مىں صيح مگہے، ملکاس کا وجود صروری ہوجا ما ہے، اسی لیطبیت وفطرت نے اس کو ہم میں کو ندھ دیا ہے ۔ ناہم اُس کا فطری طبعی ہونا ہرگزاُس کے منا فی منیں ہے کہ حب یہ جذبہ صد إره وائ نوسى بهاك تام معائب وجرائم كي يم تقل علت بن وأنا ب-دیکھیے،انسان کے دل میں حب بیعقیدہ راسخ ہوجا آہے کہ ذاتی مفا دہرسم کے حق و صداقت كى صلحتون سے بلندو بالاا وربر ترشے ہے تواس وقت بہت آسانی کے ساتھ وہ اہم سے اہم زیمینہ سے بھی اندھا کر دیتا ہواور وہ جق ، پاک اور بیل حیین امور کے ساتھ بھی بهت بُرامعا لمدكركذناب-لهذا جوشحض لبرا نبنا چاہتا ہے اُس کے لیکسی طرح تھی بنا سب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات یا ذاتی مصالح کومحبوب اور مقدم منجھے خواہ وہ اپنی ذات کے لیے ہویا دوسرول کے لیے۔ ورمزنو وہ ہزار وں ایسی بلاکتوں میں پڑھا کیگا کسی طرح اُن سے نجات نہ پا سکبگا۔ بعص علما دِنفیات نے ترجیح ذات اورا شارکے درم**یانی فرن** کو اس طرح وا**ضح** کیاہ کو۔ براکی عل جوکیا جاتا ہے وہ امکاتِ انسانی کے کسی ایک الکہ رغریزہ کی بنا پر کیا جاتا ہو

یا پوں کمد شجیے کہ دراصل ہراہائے علی کا آباعث محرک کوئی ملکہ ہوا کرتا ہے۔اور جوعلی بھی ملکہ کی افزاہش برصا در ہوتاہے اس کے حصول کے بعدانسان ابک بہترلدن کا احساس کرتا ہے، ا یا اُس میں لدنت کا تطبیف شعور پیدا ہوجا اہنے۔

اب اگریہ عامل اپنے اِس علی خبر میں عام مخلوق اور مفادِ عامہ کے لیے لذت الذت اور الطبیت شعور محمد س کرتا ہے اور اگر فقط ابنی ذات اور الطبیت شعور محمد س کرتا ہے اور اگر فقط ابنی ذات اور البیٹ نفس کے لئے لذت یا باہدے نواس کا نام ترجیح نفس ہے۔

مثلًا ایک طبیب کولین میشید و ملکات سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک مخلوق کا اس کی جانب رجیان ، اور دو مسرا اس رجیان پرفنس کا احساس مسرت ، سپ اگر اس نے لینے اس کام کا رُخ " لوگوں کو علاج کے ذریعہ نفع مہنی انے ، اور اُن پراس سلسلی سی اپنی توجہ و عنا بیت کو مبذول کرنے "کی جانب رکھا تو اس کا نام اینا رہے ۔ اگرچ اُس نے اس کے حان کے ساتھ اپنی تعرفیف اور اپنی بہند بدگی کی لذت کو بھی حاصل کیا ہے۔ اس کے رائی اُر اُنفنس پرمصا مُب جھیلئے ، اور لذنوں کو فربان کرنے ہی پرمنیس ہے ملکہ اُس خون و فایت پر ہے جس کے حصول کا ہم ارا دہ رکھتے ہیں۔ اور اگر صرف ذاتی فائدہ ہی کو بیش نظر رکھا فوریا نا نبیت ہے اور ترجے ففس ہے۔

ہرصال ہم اگر کسی علی سے عامۃ الناس کی مجللا ٹی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیا نیٹا دہے۔ 'خواہ ہم کو بھی اس سے لدنت حاصل ہو'' اوراگر اُس عمل سے ہما رامقصد صرف فنس ہی کی بھلا ہے تو بہ ترجیح نفس ہے۔

ترجیح نفس اُ ورایتارک | ہربرٹ سنیسرکھتا ہے کہ متعلق سنیسر کی رائے | ترجیح نفس اور ایثاران دونوں میں سے سی ایک میں ہی مبالغہ

كباجائة توأس سے مقصر اصلى صائع ہوجا ماہے اس ليے كداگرانسان اپني الذت ہي كونشار بحبث بنالے توبیحصول لذائذ كى برترین داه ہے-كيونكه مرا كيانسان فطرى طوریر دوسرے کا محتاج ہے اور مہی حال اینار کا ہے۔ اس لیے کہ اگرانسان لینے ہڑل میں صرف دوسروں کے فائدہ کا ہی تصد کرنے لگے تویہ خودان ہی کے مصالح کے لیم عظيم ترين نقصان كاموحب بوگاكيونكهاس مالت بي وه لينے نفس كے مصالح كورك کرے اُس سے بے ہیدوا ہوجا اُسکا ، اورنتیجہ بیٹکلیگا کہ وہ کمزوریڈ جا اُسکا اور میریہ دوسروں کی تھلائی اوران کے مصالح سے تھی حاجزو درماندہ ہوکورہ جائمیگا۔ راور پرکناک طرح سیم منہوگا "کہ اس کی کھلائی کے لیے کوئی دوسراتنحف کر کیا" اس یے کہ دوسرے میں یہ قدرت کہاں ہے کہ اُس کی حاجات وصرور یات سوا سے تبائے بغرواقف ہوسکے ۔ اورا منی ذات کی طرح دوسرے کی فلاح وہبود کرسکے) سنسركى تحبث كاحاصل بيرب كه نههم كوفحف ترجيح نفنس ببي كاعامل ہونا چاہيے اور فيجفن ا یٹارکا، ملکہ صرورت ہے کہان دونوں کے درمیان ہم ایک معتدل راہ اختیا دکریں اور سب موقع دونوں کو کام میں لائمیں ۔ امام غزالی ابن فتم اور شاہ دلی التد کی بھی ہی رائے ہے۔ ا درحب کو ئی جاعت ترقی یا فتہوجا تی ہے تواس میں ترجیح نفس اور ایٹار دونوں تحدا ورمنبزله عنصروا حد کے نظراتے ہیں۔ بس حوانسان ترقی یا فتہ جاعت ہیں سے ہوتا ہے تواس کی بگاہ میں ترجیح نفس اورا نبارکے درمیان کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ ملکہ وہ اپنی بھلائی جاعت کی تعبلانی میں دیکھنے لگتا ہے۔ اوراس کو اپنانفس جسبم کامل کا ایات عضو ٌنظرآ تا ہے اور وہ ہجتا ہم لىعصنوكا فائدہ جسبم كا فائدہ ہے، اور حسم كا فائدہ عصنوكا فائدہ ۔۔ اوران دونوں ہں سے كوئی

Data of Ethics

ك دىكىموددا الآف اكفكس

## دوسرے سے قبدانسیں کیا جاسکا۔

## حنان

بعض علماء کے نزدیک خُلق کی تعربیت کسی ارادہ کا عادت بن جانا "ہے یعنی ارادہ اگر کسی نئے کاخوگر ہوجائے نواس خوگر ہوجانے کوخلق کہتے ہیں یپس اگرارادہ عطاء توشیت کے عزم کاخوگر ہوجائے تواس عادت کوخُلقِ کریم راتھی عادت ،کہاجا کیگا۔اسی کے قربیب قربیب بعض علماء

کا وہ فؤل ہے جو انہوں نے خلق کی تعربیت بیں اس طرح بیان کیا ہے۔ م

"انان کے رجما اُت بی می رجمان کالینے استمرارولسل کی وجہ سے غالب آجانا مُلت کہلا تاہے۔ اور یہی رجمان اگر بہتراورا چھاہے تواس کا نامٌ فلقِ حن میں

سی ملا ہاہے۔ اور بی رہائ کریم استخف کو کسینگے حس کا رجانِ دادودہ ش دوسر پہذا اس تعربیت کے مطابق کریم استخف کو کسینگے حس کا رجانِ دادودہ ش دوسر

رجانات پرغالب آجائے اور شاذونا درصور توں کے سواحب کھبی اسباب و دواعی پائے جائے ا

اس میں بدرجان منرود بایا جائے۔

اوُرخیل استخف کا نام رکھینگے جس پر جمعِ دولت کا رجحان تنام رجحا مات پرغالب مو رور وہ اس جمع کوخرچ پرنضیلت دیتا ہو۔

اس قاعدہ کی بنا پرنیک اُسٹیض کوکیلینگے جس پر ہشند عمرہ رجما نات کا غلبہ رہے۔ ورخیبی**ٹ** وہ ہے جس پران کے برمکس رحجانات غالب ہوں ۔

اب اگر کسی خفس میں کوئی رجمان خاص طور پرغالب منرموا وروہ اُس کا خوگر بھی نہ موا ہو تو اُس رجمان کو فکن نہ کسینگے مشال ایک شخف دادو ڈیٹن کی جانب ما کس مواور حسب ِآتفان کسی کوعطا رخیشش کر دے مگرائس کا عادی نہ ہو، اور کسی موقعہ پر جمع و دولت کی جانب اُس کا ائس کا سبلان ہوا دروہ خرج سے ہائقر ریک لے گراس کا بھی خوگر نہ بنا ہو تو ایب شخص نہ کریم ہے نرنجیل اوروہ کسی متعلق خلت کا مالک ہنیں ہے۔

دنیامیں ایسے ہدت سے انسان ہیں جواس معنی کے اعتباد سے صاحب اخلاق ہنیں کے جاسکتے اوراُن کے میلانات ورجانات کے اندر حلد حلد تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اُنہوں نے اگر کسی کریم کودیکھا توطبیعت کرم کی طرب مائل ہوگئی اور نبک خرچ پرآمادہ ہوگئے، اوراگر کسی بخیل سے واسطہ پڑگیا اور اُس نے بخل کی طرب متوجہ کردیا تو اوھر ماکل ہوگئے اور بخل اختیار کر بیٹھے عرض کھی کسی ایک حالت پر قائم ہنیں رہتے۔

استفصیل سے ہاری ہجھیں بہ آتا ہے کہ ضلق ابک نفیباتی صفت ہے اورانسان سے مُجداکوئی شے ہنیں ہے لیکن اس نفیباتی صفت کا ایک خارجی نظر کھی پایا جا آاہر جس کو سلوک یا "معاملہ کہتے ہیں۔ اور "یسلوک" خلق کے لیے دلیل ، اور اُس کا ظاہر کرنے والا ہے۔ مثلاً حب ہم متفاہدا بہا ب و حالات میں ابک شحص کو دا دو در شن سے متعمف باتے ہیں اور دہ ہم کو اُس صفت کا خو گر نظراً تا ہے تو ہم اُس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ شخص کر بیا نہ خلت کا اور دہ ہم کو اُس صفت کا خو گر نظراً تا ہے تو ہم اُس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ شخص کر بیا نہ خلت کا اور ایک دو حرتبہ اُس سے وجود ہیں آتا ہو خلق کی دبیل ہنیں میں برک آ۔

اورارسطونے عاداتِ طِیبّ کے وجود پذیر ہونے کے متعلق ۔۔۔ بینی لیسے پا کا داور قائم فُلق کے متعلق حب سے دوا می طور پراعمالِ حسنہ کا صدور ہوتا رہے ۔۔ بہت سخت را افقیا رکی ہے۔

ہرمال حبر طرح درخت لینے بھیل سے بیجا نا جا آہے اُسی طرح فکن حسن ان اعمالِ صالح ہے بیجانا جا آ ہے جوایک خاص نظم وانتظام کے سائق عالم دجو دہیں کتے ہیں۔

ی ایسے ہمت سے امور ہی جوخلق کی تربیت اور ترقی کے لیے مین ورد کا رہا بت ہوئے رمي إن، أن سبال جندائم الموركا تذكره كروشامناسب-(۱) دائرہ عور وفکر کی توسیع - ہر رہ اسٹسر نے خلق کی تربیت کے لیے اس کو بہت ایا ہ ہیت دی ہے،ا در میسیح بھی ہے ۔اس لیے کہ کوتا ہ اندلینی ہمت سے رز ا<sup>ئ</sup>ل کا منبع اور معد<sup>ن</sup> بنتی ہے ،اورکو ناعقلی وکور دماغی سے سے صورت میں بھی بنداخلاتی پیدائنیں ہیگتی۔ تم کوہت سے انسان ُبز دل اور ڈر لیک نظر کتے ہیں سواگراس کے اساب پرتم عور کروگے تو بیشتراس کا سب اُن خرا فات کو یا وکے جوان کے دماعوں میں بھوت میں کے نام سے بھر دی گئی ہیں اور بہت سے ایسے غیر تدن اور وحتٰی قبا کل میں جن کا ماعتقا و کم اُرِ" انصات صرف لیٹے ہی افراد کے سانھ کرنا ضروری ہے اورغیروں کا ال بھین لینا، اور اُن کاخون بها دینا، بیکونی طلم یا ناانصا نی کی بات نهیں ہے، تو بیسب کوتا ہی آل ہی <del>ک</del>ے نَ الْجُهِينِ ـ الرَّفْلُوكا دائرُه تنكُ ہوگا تو كھِراُس سے اخلاق تھبی دنی اورسیت ہی پیدا ہو تگے جیباکهم نرجیخنفس دانا نیت، کی صورت میں دات دن مثامه ه کرتے ہیں کا <sup>د</sup>یباشخفر بجزاین ذات کے فائرہ کے اور کھیند نہیں کرتا، اور وہ میتعقیدہ رکھتاہے کرمیرے علاوہ عالمہ کا كوئي وحود خيراو ربهتري كأستحق ننسي تنگ دامنی فکر، کونا ہی عقل،اورانا نبت ان سب کا علاج ہیں ہے کہ وہ اپنی نظرکے دائرہ کو وسیع کرے ماکہ اُس کوجاعت بیں اپنی قیمیت کا میجا ندا زہ ہو،او دیپہمجھ سکے کہ وہ ہم رحبات ا اگاا کے عصنو (فرد) ہے،اوراُس کا پیگا ن سیجے نہیں ہے کہ وہ ٌوا بُرُہ کا مرکز ؓ ہے ملکہ مباعث کے روسرے افراد کی طرح محیط پرا کی "نقطه کی طرح ہے۔ ينگ نظريٰ انسان کي هنل کوشل او رُهناوج کر دبتي ،اورهن بيني سے هروم رکھتی ہے۔اوقتل

سے واتکام صادر ہونے ہیں دخواہ وہ احکام علمیہ ہوں یا اخلاقبہ اُن کو ناقص یا باطل کردیتی ہے۔

ایک پرفیسر نے کمیلیفور نیا کو نبورسٹی ہیں ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی اور بہبیل تذکرہ یہ بیان کہ الاسکا کے بعض پیاڑ کیلیفور نیا کے بہاٹروں سے زیا دہ بلند ہیں جتم مجلس کے بعدا کیا العجلم اسکے بڑھا اور کہنے لگا کہ

"آپ کی مجلس بذاکرہ میں بعض باتیں اسی تھیں جن سے میرے رجحا ناتے قلبی کو صدمہ ہنچا۔ ہم کمیلیفور نبا کے باشندے ہرگز اس کو ہرداشت ہنیں کرسکتے کہ جانب کان میں سے بہاڑوں سے بلندیں ہیں مقام کے بہاڑ بھی ہولئے دیا وں سے بلندیں "
کہی مقام کے بہاڑ بھی ہولئے یہا ڈوں سے بلندیں "
کرکسی مقام کے بہاڑ بھی ہولئے یہا ڈوں سے بلندیں "
کرکسی مقام کے بہاڑ بھی مہالے یہا ڈوں سے بلندیں "
کرکسی مقام کے بہاڑ بھی مہالے یہا ڈوں سے بلندیں "

رسی معام مے بہار ہی ہتے ہیں دوں سے بدیت یکو تا عقلی کی ایک روش مثال ہے کہ اس میں اُس کی وطنیت نے اتنا بھی حوصلہ نہ چھواڑا کہ وہ یئن سکے کہ اُس کے بہا اڑوں سے دوسری حاکبہ کے بہا اڑ لبند ہیں ۔ اِس شکس حیات میں انسانوں کی ہدت بڑی قداد انسی تنگ نظری کی شکار ہے

اس کے معادات واعال ہے۔ اور سے ایک کے اعال صادر ہوتے اور اُن کے اخلاق وجود پذیر ہوتے ہیں۔
اوراسی تنگ نظری سے اُن کے اعال صادر ہوتے اور اُن کے اخلاق وجود پذیر ہوتے ہیں۔
اس سلسلہ ہیں ہماری عبرت کے لیے وہ مناظر کا فی ہیں جو ختلف ہذا ہمب کی ہیر وجاعتوں
کے در میان بغیر سی تھے حسب کے جنگ و پہار کی صورت ہیں نظر آتے ہیں۔ یہی تنہ ہی تنگ نظری ہے جس نے لاکھوں ان اول کے خون ناحق سے ہاتھ دیگے، فقنہ و فساد تنل و فارت کو جائز دکھا، اور مذہم جبیبی پاک اور مقدس سے کو بھی اس آلودگی سے محفوظ نہ رہنج فارت کو جائز دکھا، اور مذہم جبیبی پاک اور مقدس سے کو بھی اس آلودگی سے محفوظ نہ رہنج ویا، اور مدمن بھی ہیں بلدا گرتم آبایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ کیا طریع لی سام کا سرکا اور سے اس کا جائزہ لوگے، اور یہ صلوم کروگے کو کسی ایک قوم کا فرد دوسری اقوام کے عادات واعال ہو جائزہ لوگے، اور یہ صلوم ہوگا کہ وہ اپنی قوم کے حق ہیں سخت گروہ بندنظرا کیگا، اور اس کے معادلہ ہو با با جائرگا اور قومی اس کے معادلہ ہو با با جائرگا اور قومی اس کے معادلہ ہو با با جائرگا اور قومی اس کے معادلہ ہو با با جائرگا اور وجی جانب باری کرتا ہو اپا با جائرگا اور قومی کو جس کرتا ہو اپا با جائرگا اور قومی اس کے معادلہ ہو با با جائرگا اور وجی جانب بداری کرتا ہو اپا با جائرگا اور قومی کرتا ہو اپا جائرگا اور قومی کے حق میں سخت کروہ بند نظرا کیگا اور قومی کی تا ہو اپا با جائرگا اور قومی کرتا ہو اپا با جائرگا اور قومی کرتا ہو اپا با جائرگا اور قومی کرتا ہو اپنے اور کیکھوں کی کا دور میں کرتا ہو اپنے اور کیکھوں کرتا ہو اپنے اور کیکھوں کو کھوں کو کہ کر جائی کیا ہو اپنے اور کیکھوں کی کو کو کھوں کے خوالے کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کر بھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کیا ہو کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھو

بنصب کا پیلسلهٔ اس کواس حد مک بھی پہنچا دیا کر ناہے کہ وہ کلم کو عدل اور عدل کو طلم شار ارنے لگتا ہے ۔

انسان کواس گروہ بندی اورجنبہ داری سے اُس وقت کک نجات ملنی شکل ہے حب تک کُرُحقیقت اور واقعیت کے سائھ اُس کی حجبت اُس قدر فالب نہ ہوجائے اکد اُس کی اپنی رائے اور اپنی جاعت دولوں کی محبت اُس کے سامنے مفلوب او حقیقیت کے کہنج و کا کو ہیں بخ ق ہوکر دہ جائے

اس حالت پر پہنچ کرالبتہ اُس کی نظروسیع ہوجائیگی،اوراُس کافیصلہ سیج ہوگا،او اُس کے بعداُس کے خلق میں ہمت زیا دہ رفعت اور ملبندی پیدا ہوجائیگی۔

الجيول كى دوسرى جيز جس سے خلق تربيت با آئے نيكوں كى حبت ہے۔اس ليے كم صحبت انسان تقليد كالبحث عاشن اور حراص ہے اور مبرطرح ورم لينے ماحول كے

انیا نوں کی ہیئت وصورت کی قال آتا رہا،اور بیروی کرتا ہے اُسی طرح اُن کے اعمال خال

اکی می تقلید کرتا ہے۔

ايك داناكا قول سي:-

"متم مجيكو لينه بهم ليس كاعال بتاؤتومي تم كوتبا دونگا كهتم كون بواوركبا ہو"

کیونکہ بہا دروں کی محبت بزدلوں کے دلول میں بھی مٹجاعت بیدا کردہتی ہے،اسی

طح دوسرى صفات كا حال ب كصحبت ابناا تركيب بغيرتيس رتبى -

اہ چندصدیوں سے یورپ کے دیواستبدا دینے قرمیت اور وفلنیت کے نام کو دوسری قوسوں اور مکوں برمظالم اور بربریہ ا کا ایسا بے پناہ اور ہون ک حال کھیا ہا ہے کہ اس کے سامنے تاریخ عالم کے ظلم واستبدادی وہ سب داستانیں گرد ہوکررہ سی ج مقیم کی بھی" منگ نظری"کے باعث صنی کہ نیا پر دجو ڈیس آ جگی ہیں۔ اس لیح باشہ بیکھ احباسکتا ہے کدیورپین قرمیت دو طنیت کی ا '' سنگ نظری" کے سامنی برقسم کی تنگ نظر مایں ہیچ ہیں، خرق صرف اس قدر سوکھ اورکوتا، نظر لیں کا ام جمالت ہجاورد ورجہ نے

ہے مثاہیرنے کمالِ تنمرے کے متعلق بیان کیاہے کہ ان کو یہ دولت کسی ایک یا چندا ہے نیکو کا دانیا نوں کی حبت سے نصیب ہو ایجن کی نیکی نے اُن میں انٹر کیا اور اُن کے خوابیده جو سراس کی وحبسے بیدار ہوگئے اور کھروہ مشاہیرونا موران دنیامیں شمار ہونے لگے ‹ ﺳﻮ› ﻣﺸﺎ ﮨﯿﺮﺍﻭﺻﺒﯿﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺭﯨﻨﺎ ﻭﻥ ﮐﻲ ﺳﻴﺮﺕ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ـــــيى ﻋﻠﺎﺭﺝ ﮐﻲ ﺗﻤﻴﺮﻱ ﺷﻜﻞ کی تقلیدوا تباع کاالهام کرتی ہے کیو نکرحب مجھی مشاہراورقومی ہیرو کی زندگی کے حالات پڑھی جائمیں تو ناحکن ہے کہ بڑھنے والے کے دل میں بیعسوس نہ ہوکہ ایک نئی روح ہے جو اُس کے قالب بی کیونکی جا رہی ہے، اوراس طرح اُس کے عزائم میں اسبی حرکت پیدا ہو جاتی ہے سے بڑے کام پر خود کو آبادہ یا تا ہے۔ اوراب ابار الم بواہد کہ حب کسی نے کوئی طراکام ہے تو کسی طبیم النتان رہنا باجلیس القدر مہرو کا کوئی واقعہی اس کا باعث بناہے" جو اس کے سامنے روا بیت کیا گیا تھا" اوراس نوع کے قریب قریب امثلہ اور"اقوال حکمت" ہیں ، یہ بیفنس میں قوت لل کو بڑھاتے اور ترقی دیتے ہیں اور ذہن میں اُن کا حضور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہوجا اہے ۔ اوران امثال وحکم میں مجبوعۂ معانی اس طرح مرکو زہوتے ہیں سرطرح پانی کے قطروں میں بخارات <u>کھیلے ہوئے ہوتے ہیں</u>۔ (۱۲) عمالِ خیر ب سے سی مفید عام نو رع عمل پرا قدام <u>ن</u>ز بیتِ خلق کے سلسلہ میں جب علاج کے مفیدا ورکار گر ہونے کوہبت زیا دہ اسمیت دیجاسکتی ہے وہ بیسے کرانسان لینے لیے اعمال خرمی سے اسبی نورع عمل کو مخصوص کرتے ہومفید عام ہو، اوراس طرح اُس کو ا بنانصب العین اورمنہمائے نظر بنائے کہ جو کھے بھی کرے اُس کے اثبات وتحقیق کے لیے

ارے۔ اور عل کے لیے اس سے مقاصدو غایات بہت ہیں، اور انسان مختارہے کہ وہ آ استىدادا وركبينے رججا نات كے مطابق أن بب سے جس كو چاہے ببندكر بے مثلًا مجت على يا مكر أ شغری کا کمال، اقتصادی میاسی، یا مذہبی سلمیں قومی ترقی ہیں عبی وغیرہ ۔ان ہیں ہے کسی مذ نسی شاخ سے انسا ن کوصرو رلگاؤ ہوتا ہجاوروہ اُس کا عاشق وفدا کئے کہا جاتا ہے،ا درہبی وہ ذائع ا ہم جن کی وجہ سے اُس میں دوسروں سے تحبت کرنے کا حذبہ بڑھنالہ ہے، او فضلت کواس کے ا مذرعمدہ غذا او رہتبرین نشوونها کا موقعہ ملتا ہے۔ اوراگر پہنیں ہے تو پھرانسان کی زندگی نها مناک و تاریک اور تقیرزندگی ہے جو فکر ذات کے محدو دوائرہ کا قدرتی تفاضہ ہے۔ ره) یا نخوین تدبیروه ہے جو" عادت کے بیان میں ہم ذکر کرکئے ہیں۔ کرنفس کو ایسے اعمال کا خوگر بنایا جائے کہ حسب سے اُس کا زور ٹوٹے اور اُس کومغلوب کیا جاسکے ،اورروزاُ ايا كام كيا مائے كرجس سنفس ميں اطاعت كى عادت بيدا مهو، اور قوت مقامل كو تقويت يهنيج اورية اس وقت تك موتار ب كي نفس" داعي خبر كولبيك كهن لكے اور داعي منر كا نافران بن جائے۔

علاج السطوكها كراكفا:-

"حبان نی افلات میں سے کوئی خان حوا عدال سے متجاوز ہوجائے تو اُس کو اعتدال ہے متجاوز ہوجائے تو اُس کو اعتدال ہے اور اسے بارکیا جائے۔

یس اگر نفس ہیں کوئی شہوانی جذبہ قدرے حداعتدال سے بڑھتا ہوا بھوس ہو

تو صروری ہے کہ فنس کو قدرے زہر کی جانب اُئل کر کے اُس کی کرود کر دیا جائے ہے۔

یامرقا بل کا ظہمے کہ ان ان اگر بُرے طلق سے نجات پانا چاہتا ہے تو اس کی خبراسی میں سے کہ وہ اس کے فکروغم میں متبلائہ دہ ہے۔ اور اس بارہ میں لینے نفس کو طویل محاسب سے

یرنشان نه کرے ۔ بلکواس کی کوشٹ ش کرے کراس کی حبگہ ایک نیا اچھا خُلق پیدا ہوجا ہے اس ليے كەفكراور مولىمىي طول دىناكىجى انقباض ففس كاباعث ،دجاناپ - اورباحساس بىدا كرُ ديبًا ہے كەنفىن اس معامله ميں بىجد كمزوراور ناقض ہيے، اوراس طرح اعمًا فِفس جا نار بہتاہيے جوبچ*ڈھنرہ* اوراگرسا ابن خلق بدکی جگہنئے خلق نیک کو پیدا کرنے کی سعی کر بچا تو اُس کے فنسر ن نشاط اورسرور پیدا ہوگا اور اس کے سامنے امید کا درواز کھل جائیگا۔ یس اگرکونی شخص شرایی ہے تو اُس کو اس کو میں گھلنے کی صرورت نہیں کہ وہ شابی ہے بلکہ صرف اسی قدر توجہ کا فی ہے کہ اس کی بیر عا دت بدل جلاہے،اوراس کے لیوگس لوچاہیے کہ وہ ابنی توجہ کوکسی جدید اچھے عل کی طرف پھیرد سے مثلاکسی دمیپ کتاب كامطالعه، باكسى ابسے اہم كام يس مصروفيت، حواس كى تام توجه كوايني طرف جذب كرلے، اوراً س کی مشراب نوستی کو پیکسر کھلاہے۔اسی طرح اگرکو بی شخص لینے اُدقات کو نفنول مقامات ين، يالهو ولعب كى مبس منالع كرتلب توأس كوجابي كدوه تبديلي مقام كركسي نتى حگه اورنی محبس کواختبار کرے، اور لینے نفس میں مفید کاموں کی محبت پیدا کرے۔اس طرح یقینّااُس کی ّبُری عادت "انجھی عادت ٌ میں تبدیل ہوجائیگی،اوروہ کا فی نشا طوسسہود فحسوس کرنگا۔ ومران سم اننان لینے نفس کی گرائی میں ایک قوت کو محسوس کر تکہ ہے واس کو بُرے کام نس وقت روکتی ہے حبب وہ اُس کے کرنے پر تز عنیب دیا جا باہے ، اوروہ برا بڑاس کے Conscience

درپے دہتی ہے کہ کسی طرح اُس کو وہ مل نہ کرنے دہے، اور حب وہ اس مل کے کرنے پرمہ ہے کرنے لگاہے، اور اُس کو شرقرع کر دیتا ہے تو وہ اثنا یو مل میں مجسوس کرتا ہے کہ اس فوت کے اور کو نہ باننے کی وجہ سے اُس کو راحت واطبینا ن اور سکو اِن قلب حاصل ہنیں ہی ۔ بہاں تک اکہ اگر وہ اس علی کوکرگذرتا ہی تو بھی ہے قوت اُس کو اس پر زجر و توزیخ کرتی ہے اور اپنے کیے پر وہ نادم انظراتا ہے۔

اسی طرح یہ فوت اُس کو واحب اور ضروری اعمال کے کرنے کا حکم دبتی ہے اور اگروہ کم کے زیر اِ تُراُس کا م کوکرنے لگتا ہے تو وہ اس عمل کے دوام واستمراریراُس کو بہا در بناتی ہے ، اور حب وہ اس کو کمل کرلیتا ہے تواطمینا ن اور راحت یا اور نس کی فیرت میلندی کو محوس کرتاہے ۔ وبلیندی کو محوس کرتاہے ۔

اسی آمروناہی رحکم کرنے والی اور منع کرنے والی قوت کا نام" وجدان" «صنمیر" یا "کانشنس" ہے۔ اور حبیباکہ تم نے ابھی مطالعہ کیا انسان میں ہیٹی قوت عل سے بہلے عمل کے ساتھ، اور عمل کے بعد کار فرمانظراتی ہے۔

عمل سے بہلے صروری عمل کی ہابیت کرتی، اور نا واحب عمل سے خوف ولاتی ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ رہ کرعل صالح کے استام، اور علی بدسے پر ہنز بر پہادر بناتی رہتی ہے اور عمل کے بعدا طاعت و فرما نبرداری کی حالت ہیں راحت وسرور نے کرآتی ہے، اور نا فرمانی کی صورت ہیں ذلت و ندامت عطا کرتی ہے۔

ہم اس وجدان کا احساس اس طرح کرتے ہیں کہ گو با وہ ایک آ وا زہیے جو سبنہ کی گمرائی سے ملبذ مور مہی ہے اور ہم کو صزوری کا موں کا کم کرنی ، اور اُس کے نہ ماننے برخوف دلاتی ہم ہو ہے"اگر جیہم کواُس کے کم کی تعمیل میں امیدِ جزا ، اور اُس کی مخالفت میں خوفِ سنرامطلق نہوں ۔ ہے"اگر جیہم کواُس کے کم کی تعمیل میں امیدِ جزا ، اور اُس کی مخالفت میں خوفِ سنرامطلق نہوں غورکردکدایک مخاج کو ایک چیز طری ہوئی طبی ہے، اور اُس کولین ہے کہ اُس کے پرورد کے اور اُس کولین ہے کہ اُس کے پرورد کے سواکوئی شخص اُس کولائیں جا کھورہا ہے، اور منہ وہ قانونی دستبرد میں اسکتا ہے، اور اس تقیین کے باوجو دوہ مالک کے پاس حاکراُس کوسونپ دیتا ہے ، باحکومت میں داخل کرا تا ہے ۔ بتا وُ لَدُ اُس کوس شے نے اس برا ما دہ کیا ؟ وجلان نے اِضمیر نے! بہاں وجدان یاضمیر کے لائنس کوس شے نے اس برا ما دہ کیا ؟ وجلان نے اِضمیر نے! بہاں وجدان یاضمیر کے علاوہ اور کوئی شے منیس ہے ۔ وہ انسان کوا دار فرص پر فین خارجی ٹواب وعفا ب کی وجہ ہی اُما دہ بنیس کرتی مبلکر منس کو ۔ ۔ وہ انسان کوا دار وخرص پر فین خارجی ٹواب وعفا ب کی وجہ ہی اُما دہ بنیس کرتی مبلکر منس کو ۔ ۔ ۔ وہ انسان کوا دار وخرص پر فین خارجی نواب وعفا ہے عذا ب سے گفوظ سکھنے کے لیے کرتی ہے ہے۔

ا دسین علماد کتے ہیں۔ ان ن بلینے اندردو آوازیں شیوس کر گہے۔ ایک صوب و سواس اورد دسری صوبت و حبوان۔ اوردولوں ایک دوسری کے مقابلہ ہیں فرت ورغبت کی آ واڈیں ہیں۔ یہ اس بلیے کوانسان ہیں اور خیس کے رجانات ہیں۔ کبلائی کا رجان اور شرائی کا رجان توجب کبھی جرائی کے رجان کا قطح فتح ہوجانات بائے اندر دسواس واغواکی آ واڈکوشن اسے کہ وہ اُس کوشر کی جانب پکار رہی ہے اور حب بھلائی کے رجان کا قلع قبع ہوجا آ ہے نو وجدان کی آ واڈکوشن اسے کہ وہ اُس کوشر کی جانب ہیں اور کہ دہی اور دی کہ میں کا قلع قبع ہوجا آ ہے نو وجدان کی آ واڈکوشن اسے کہ وہ اُس کوشر کی جانب ہیں کے وقت شنی جانی ہا در نیک اور وجدان خیر کی آ وا زہے جوشر کے خالب آ نے اور فیر اُس کوشر کی جانب ہیں گئے رہے ہے دیا اور کرم صبی عدہ صفات کے رجانات کو ذیرہ رکھ اور کن میں میں میں گئے رہے نے کہ متحان کا فلع قبع کر دے۔ مگر یہ قلع شدہ رجانات ہروقت اس تاک میں گئے رہے نے کی متحان رصفات کے رجانات کا فلع قبع کر دے۔ مگر یہ قلع شدہ رجانات ہروقت اس تاک میں گئے رہے تیں ہیں کہ کہیں دار اس بھی سرائی ان کا موقع ہا تھ آجائے تو آپ کو نایاں کریں ، اورانسان کوشر کی جانب بہکا بھائیں۔ ان ہی کو وسواس ( معہ فلا موقع ہا تھ آجائے کہ تو آپ کو نایاں کریں ، اورانسان کوشر کی جانب بہکا کیونسی دار اس بھی سرائی اس میں موقع ہا تھ آجائے تو آپ کو نایاں کریں ، اورانسان کوشر کی جانب بہکا بھائیں۔ ان ہی کو دسواس ( معہ فلا کا موقع ہا تھ آجائے کو آگا ہیں۔ اس کریں ، اورانسان کوشر کی جانب بہکا کیونسی دار اس بھی سرائی کا موقع ہا تھ آجائے گائے ہیں۔

ادراس کے بڑکس خبیت انسان وہ ہے جوطلم، انا نبت ، جیسے رجیانات کو حیات مازہ بخشے اور ہاتی رکھے، اور خبر کے رجیانات کو فنا کرتا کہ رہے، مگر یہ تباہ شدہ رجیانات کسی نہ کسی منفذ سے ظاہر ہوتے اور اُس کو اپنی اطاعت اور فرا نبرواری کی دعوت دیتے ، اور بدی کے راستہ پر ڈائم رہنے سم خوف ولاتے ہوجی اسی آواز کا نام وحدان یا صنمبر ( معدہ عدہ عدہ عدہ عدہ کا سے ر

بہمی دافنج رہے کہ وجدان کے بینا اتِ امرونهی انسان کے درجاتِ رفت البندی (بقیم برصفحہ ۹۱)

وجدان كالحيوانات بي بهت سوي كروه بين من من خاص خاص عادات إن جاتي ب نشوونما اورابس می ان عادات می کی بنایروه پیچانے جائے میں اور اُن کے افراد میں ے جو فردھی اُن فصوص عا دات کی مخالفت کراہے وہ گروہ کے نز دیک قابل سراسمجھا جا آ ہے۔ اس سے بیعلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرفرد کھ نہ کچو بیٹعو رضرور رکھیا ہے کہ ہائے لیے کھوایے کام ہی جو کرنے کے ہیں، اور کھوایے جوند کرنے کے ہیں۔ چیونٹی، شد کی کھی اورکتا استقیم کی جاعتوں میں سے ہیں۔ان کوا دا وفن کے لیے رائسم كا دراكب طبى حاصل ب- اوركتا اگرانسان كى محبت ميں رہے لگتاب تو أس كا بیشعورا در تھی تر فی کرجا تاہے ،اوراگرکھی خفبہ طورسے و کسی حرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ،یا لینے مالک کی مرضی اور کھم کے ضلاف کھے کر گذر تاہے قواس کے بیدیم اس کو ایک قیم کے ضطر ہے وقلن میں بتلا بانے ہیں ، یہ دراصل دھدا ن ہی کا جر<del>آو</del>مہ ہے جواس کیفیت کا موحب نبلہے ادىيى جرنومداگرا*س بىي ن*ىيا دە ترقى كرجا ئاسى قەنچىرانسان كى طرح اُس بىي بىي غايان نظر كەنے بِس حِبَا نسان و نطرةً "اجتماعي زندگي كي حاسب مأل ہے تواس كي خليق بھي اسی طرح ہوئی ہے کہ اُس کا ربحان ایسے اعمال کی طرف ہوجن سے اُس کی جاعت راضی

اور خوش ہو، اور وہ ایسے اعمال کا مخالف ہوجن کو جاعوت قابلِ نفرت سمجھے -

دبقيصفيه ٩٠) كـ اعتبا رسے منتلف ہوتے ہیں كيونكما يك انسان ايكے عمل پرلينے وجدان ہيسخت لامت ونفرت جمس اس ہے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے اعلیٰ مرتبۂ پرفائز ہوا وراً س کے وجدان کا شعور منایت میراور ذکی انجس ہو۔ یہ تومدایک بھوٹے سے بچیہ کے اندر تک پایا جاتا ہے ، کمھی اس پراگر شرمت رگی كة أنارطاري بوتي بين توبم أن كوأس كى تكاه سے بيجيان ليتے بيس، اورأس كا منطراب م قلق ہے کو بہ بتا دیتا ہے کہ اس سے صرور کونی خطا سرز دہوئی ہے۔ انسان میں بیرجرنومراس کی حبانی ننٹو د ناکے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے بیاں تکہ کروه انسان کواس حدیر بہنچا دیتاہے کہ حب وہ ادا یر فرصن سے عهدہ براً ہوتاہے تواس کومسرت وخوشی اور فرحسن وانبساط سے مالا مال کر دیتاہیے ۔اوراگرا دا بِفرض کے خلاف اس سے کوئی کام سرز دہوجا آہے تو اس کو تا سعت و ندامت سے گھلا دیتا ہے۔ انسان میں اگرچہ نیشعور "طبعی اور فطری ہے جابل نسان میں بھی پایا جا ماہے گرانسا كے تمام قوىٰ والكان كى طرح " نزبين" اس كو يمبين ازمبين ترقى دېي تېتى ہے -حِنالِخِهِ حِتنی انسان مِی" شِیْعولاً اُسی طرح سا دہ حالت میں پایا حا ما ہے جس طرح بول حیال سرفت، سپیان اوراجماعی حالت کے بارہ میں وہ ایک ما دہ انسان نظر آتاہے۔ اورمترن انسان میں سی شعور "ترقی یا فتہ حالت میں یا ما جا کا ہے بہال تک کہ قومی آزادی کے لیے "جاں بازی" تک پرآما دہ کر دتیا ہے۔ اختلاف وجدان سطور بالاست آساني يسجهين أسكناب كرختكف قوام ين جرٌوحدانًا پایا جا تا ہے اُس میں بہت بڑا تفاوت ہے ،حتی کہتمدن اورغیرمندن اقوام کے وجدان میں بھی ہت بڑافرق ہے۔اس لیے اُن کے درمیان خبروشراور ٹیک و برکی قدر قیمت ہی جی نايال فرق نظر الها ودان سيكم يتجه دراصل وي "وجدان" كا اختلات كام كررات. پس سردملکوں میں کا ہلی آورستی اگرم ملکوں کے مقابلہ میں زیادہ ناگواری کا باعث مع تی ہے ، اسی طرح صفات صدن ، شعاعت ، عدل وغیرہ نصفائل کا حال ہے۔

اس كيكدا أربي اقوام وافح ال جيد فضائل كوفضائل بحصف مين ستحديمي بوماكيس سبيعي مذ اُن میں بحیاں ترتیب قائم کی حا<sup>مک</sup>تی ہے اور نہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک فوم ان میں سے حرفضیلت کوزبادہ اہم بھتی ہے دوںسری قوم بھی اُس کو اسی قدراہم سمجھے رکیونکہ وحدان کا اختلاب اِس یر صرورا نزاندا زبوتا ہے۔ بس حب قت کوئی قوم سی خیات کی عظمت کا احماس کرے تو ہورا ا اُس کو وجو دہیں لانے کے لیے لبیک کہیگا،اوراُس کی مہبودی کے لیے بہت زیا دہ توی اسی طبح زمانک اختلات سے بھی وجدان میں اختلات پیدا ہوجا آ ہے، سے گرکسی توم کا دجدان دو مین صدی قبل کے لینے دحدان کے سامخہ جمع ہوجائے نوتم ایک ہی تو<sup>م کے</sup> ن ہردو و مبانات میں ہبت طبا فرق با دُگے۔ دیکھیے صدیوں بک عورن کے ساتھ ہمایت ذلیل اورا لم نت آمیزطرزعل روا یکه جاماً مقاا دربهت سی توموں کا وجدا ن اس کو مناسب اور پیندیر پھچستا تھا، گرآج تمام قوموں کے مزدیکہ يتفقة طوريزنا پسندېده سجها جاناې، اورتيڅض تعجې اس کا توکسبېږ تا ېوکسکا پيمل دليل او پخت ميموب قرار د ياجا آ بلکاس سے بھی ترقی کرکے یہ کر سکتے ہیں کہ سی می سی نا نے اعتبار سے اپنی ہی دجدان کو مختلف یا با ہے۔بیاا وقات ایسا ہو تاہے کہا کے شخص ایکے عل کواچھاسمجھ کر رہار ہتا ہےں کین حب فکروتا مل کی منزلس سطے کرتا ہے تو اُس کاببی وحدان اُس عمل کو مراا ورعل برسمجینے لگتا ہے۔اسی طرح اس کے بھکس ہو ارمہّاہے۔ ہم اس زمانہ میں بھی اس کی مثالیں مثابرہ کرتے رہتے ہیں مثلاً پچھلے چند برسول میں مصرکے چند زعامسلانوں اور قبطیوں کئے درمیان اختلافی خلیج کو دسعت دینا پسندکرتے تھے اوراُن کے اختلاف کی خلیج اس قدر وسیع ہوگئی تھی کہ دونوں فریش کے لیڈروں نے صُراُحِدا اپنج

6 14 كانفرنسي منعقدكس، او دا يك دوسرے كے خلافت تجا و براورمطالبات مرتب كيے گئے۔ اوراُن میں کا ہرایک شخص ان امور کو زیادہ سے زیا دہ بستر چیز سمجھنا تھا ۔ گر آج ہم ہر دوفریق کے ان ہی فرفذ پیست رہنما و کود سجیتے ہیں کہ وہ اتحاد کے بڑے داعی اور دونوں فراق کے ملاپ کے سب سے بڑے بتغ ہیں، اور قبط وسلمان کے درمیان بیاسی تربیداکرنے والی ہر ابک تخریک کوسب سے بڑا جرم اور برترین شرادت خیال کرنے ہیں۔ اور بیصرف اس ہواکہ اُن کی نظر میں وسعت پیالہ وی اوراً ہنوں نے دکجھا کہ ہم میں چیز کوخر سمجھ رہے ہیں وه درهقیت برترین چیز ہے اور آج اُن کا وجدان اُن کوتام اُن سرگرمیوں سے روکتاہے جو اس سفنل اُن کے نزدیک بہتر تھیں۔ پوریمن افوام کی باہی جنگ و حدل اور موجودہ معرکۂ کارزار اسی وحدان اور شمبر کی وسعت نظری سے محرومی کے سبب بیاہے ، اور سندوستان کی مختلف اقوام اور اُن کولیڈرو کاموجودہ نرگام ٔ رست خیز بھی اسی وست نظری کے نقدان کا تیجیہے۔اوراُن کا آج کا وحدان ٹل کے اس جران سے بالکل مختلف ہو گا جبکہ اُن کی وسعت نِنظر '' اُن کو یہ تعیت میں دلائگی کدان کا عمل خیر نبیب ملکہ شرہے۔ ب دان | یہ جو کچھ کہا گیا اُس سے بآسانی بنتیجا خذ کیا جاسکتاہے کہ وجدان کو نئ مصوم

<sup>ٹ</sup>لطی ارمبرنیں ہے۔اس لیکھبی وہت وواحب کے سلسلومیں ہما دی غلط دینہ بھی کر دیتاہے ، اوراً س سے خطابھی سرز دہوجا تی ہے اور وہ بھے کو ایسے عمل کامکم دے بیٹھتا ' جوكسي طرح حق يا واحب نهيس كهلا بإجاسكا - بيراس ليح بهوتاب كه وحدان اسع لل كاحكم <sup>د</sup>يتا ہے جس کواعتقا دِانسا نی واحب اورصروری باحق سمجفناہے،بیں اگریاعنقا دغلطاور فام ہوناہے تو وحدان كاغلطى كرنالقينى ہے۔

-ارخ ہم کوا ہے بہت ہولناک اعمال کا بتر دبتی ہے جو وحدان ہی کی دہبہ سے عمل میں <del>لا</del> اس سلسلیکی ایک واضح مثال سیانیہ کے محکم تفتیش کی ہے بینی بادشاہ فرڈ مینڈ اور ملاً از ملا کے عمد میں ایسے فنٹن مقرر کیے گئے تقد جواس کا فیصلہ کریں کہ دین (عبسوی) سم ر کون کو بنخف باعنی ہو گیاہے ، اُن کے سامنےابساشخف مین کیاجا انھاجس بریتهمت لگا نی تنی کہ بربوپ کی ریاست دبنی کا قائل منیں ہے مگر حب اس کے دریافت کرنے پروا یا تاکہ وہ بوپ کے دین علقہ سے باہر نہیں ہے تو اس کا برجوا کسی طرح قابل قبول منیں مجها عبا آعها ملكواس كوبهر ن سحنت عذاب بس مبتلاكيا جا ما بهال مك كدوه مجبور موكردس ك فلات كرأ فيا ا بفت بن محكة عدالت أس ك جلاد الن كاحكم ديت اوركت كراس كو محت سے سخت عذاب دے کرز ندہ اگ میں حلا دو۔اس جابرا خاکم کے مامحت ایک ہی سالى مرن البيليين دوسوا عشفن اس كلم ك شكار بو گئے۔ اور دوسرے شمروں میں دوہزاد سے بھی زیادہ انسان بربا دکر دیے گئے۔ اوران کے ان اختیارات کی ہمگیری کا غلبداس درحبر مڑھاکہ وہ آبہت آہت لوگوں کے اندرونی معاملات تک میں ڈپیل ہونے اوراُن کے را زارے اندرونی میں بھی دراندا زمونے لگے جتی کہ جشخص کوبھی زندقہ کی ہمت کسی نے لگادی وه فورًا اُس کو تبد و منبرمین ڈال دیتے،اوراُن بیجاروں کوغیرعلوم مرت مک جبلخانیں ر را کے دیکھتے اورکسی طرح اُن کا فیصلہ نہ کرتے ۔اورطرفہ بیر کم جو بوپ کی دینی ریا سٹ کے سیتے مخلصان متقد تنفے وہ بھی زندفذ، اور بد دسنی کے الزام سے ان کے ہاتھوں نہ بیج سکے۔وصر بیٹھی کہ ى تتمت لگانے وليے سے بہ پوچھاہى بنسين عا ناتفاككس بنا ديراس شخص كونتمت لگائى جاتى ہے۔اسی کا بنتیجہ ہواکہ کئی لاکھانسان اس کی بھینٹ چڑھ گئے اوراس طاعظ بم کا شکا رہوگئے۔

نس إن مزادين والون بس اكثراس بات كاعتما داولقين كفن تقاكه و ه ح كيمكر به بن بالكل مليك اور قطعًا حق كرره به بن اوران اعمال مين وه اپنج وجدان وتمبير كي ا<del>طلق</del> سکن اس کے باوجود کر وجدان مجمع فعلی بھی کرتا ہے، ہمارا فرض میں ہے کہم حصوات کی اطاعت کریں اس لیے کا نمان اس عمل کے کرنے پر امور ہے جواس کے اعتقادیں ت بو، اوراس کے لیے مکن بہنیں ہے کہ واقعی جوحق ہے اُس پرعال ہو۔جب وہ آبا ہے۔ کوچق سجتا ہے اوراُس کے ضمیرو و حدان کی آوا زہی ہے کہ وہ حق ہے توضروری ہے کہ اس کی بیروی کرے۔ اور وہ اس بارہ میں بالکل معذورہے کہ بعد بین اس کو میصلوهم جوکہ میر حق نا نظا بکدمضراور باطل امرنفا کیونکریم" اخلاقی کم کے باب ہیں یا ظاہر کرنے کے کمسنے کل پرخیر مایشر ہونے کا حکم عامل کی غرص کے اعتبار سے ہوتا ہے ندکہ اُس کے تیجہ کے اعتبا رہے فلآصهٔ کلام بید به کی تیمض این صنبری آوازی بیروی کرتا به وه خراور بهتر کن تا ہے خواہ بعدیس بہظ سر سوکہ اس کے وجدان سے خطامولی اور و عمل نقصان دہ ہے ۔ مگر علی شید عل سے پہلے بیضروری ہے کہم وجدان اوضمیر کے سامنے وسعت عقل،اصاب سے اسے اور قوتِ فکرے درایہ سے منزل راہ کوروش ومنورکریں ۔اس لیے کہ وجدا انجفال ہے کے ا بع فرمان ہے۔ اور قال سی چیز کو بہتر مجمعتی ہے وجدان اسی کا عکم کرتاہے ، بیں آگر سیم اپنی عقل کوقوی کریں، اوکسی شے کے خیروشر مونے کے بارہ میں کم کرتے ہوئ وسعت نظر سے له يهم إن معالمات سے متلق ہے جن کا خيروشر ہو نامنصوص دلائل سے ثابت ندمجوا وعقل ووجوات سکے علاقہ ہ أس كاكوني دوسرا رامنا منهو-منه عله قوت ِ فكراودا صابت رائي من دو دلائل وبُرامِين بهي شامل بي جودي الني كي دربيدا نسان كي را مبع في كريق

كام ليس توبقينًا وحدان لم دى ومرشد ثابت بوگا-اور ہا اسے لیے میجی صروری ہے کہ ہم اپنے وحدان کی آواز کوئنیں،اوراس ہی کے مرکا اِمِّنال کریں اگرچہ دوسروں کی رائے اوراُن کا دجدان اس کا فحالف ہی کبوں مذہو۔ اور ہم کوکسی طرح ندامت اور دوسروں کی ملامت کے خوف کو اپنے اویر سلط نہیں کرنا چاہیے۔ س ليے كه بم يواسى حق كى بيروى لازم ہے جس كوہم حق سمجھتے ہيں بذكراس حق كے جس كو د وسرے حق مستحقیق اس -وجدان کی انسان کے دوسرے قوی و ملکات کی طرح وجدان کے لیے بھی میکن بنے کنزمیت ت اے ذریعہ اس کی نشو و خام و، اور تربیت مزمو نے کی وجہسے اس بیاض محلال و لمزوری پیدا ہوجائے۔ ملکہ وجدان کو مهل حجوڑ دینے بااُس کی ہمیشنہ افرمانی کرنے رہنے کی وحہری اُس ہیں مذصرف صنعت آجا ماہیے ملکہ اُس برموت طاری موصا تی ہے۔ صبیباً کہمتالاً ایکیتھن کو کا نائننے کا بہت ذوق موکھروہ عرصکہ درا زنک ندمنے اور اُس سے بازرہے تو ایسی صورت پر أس كا ذوق صعبف وكمزور بيط اليكا، ملكهمعدوم بوجاليكا-اس مسلمیں ڈارون کی ایک حکایت شہورہے۔اُس کابیان ہے کہ جین میاس ر نناعری سے عشق تھا ہیکن اُس نے طویل مدت تک شعر طریعنا یا اُس پر دھیان دینا بالکل مرک کردیا نتیجہ ین کلاکہ اُس کی زندگی کے آخری دورمیں شاعری کامیلان بالکل فنا ہوگیا اوراس کا يس هيي جا مّار الكيشعرس كبياحُن وغوبي ٻو تي ہے-ہی حال وجدان کا ہے کہ وہ تم کوا کیے علی کا حکم دنیا ہے، مگرتم اُس کی نافرانی کرتے مو، توره سخت اذبت وملال محسوس كرّاب اورهب تم دوسرى بارْاس كی مخالفت كرنے مو نو بہلے ی بنیدت وه کم اذب محسوس کرتا ہے ، اور تھ اِلنیان برا برا یک ثبرا ٹی کے بیچیے دوسری بڑائی کرناجانا

ہے اوراُس کوقطعاً باحساس باقی ہنیں مہتاکہ پر کوئی ملامت ونفرت کا کام ہی اسٹے کہ اُس کے وجدان کی آواز کمزور پڑھانی ہے ، اوراُس کا تسلط ضعیف ہوجا آہہے -

اور جب طرح مهل محبور دینے یا گناہ کرنے سے وجدان کمزور پڑھا ناہے اسی طرح مُروں کی مجت یا ذلیا فسم کی کتابوں کے طویل مطالعہ سے بھی اُس میں ضعف آجا ناہے، اور بید دونوں باتیں وجدان کواسی طرح بے حس کردیتی میں حب طرح بے حس کر دینے والی دوا میں حبم کو بے حس کر دیا گرتی

-U

اور دوران طاعت ونیکی سے جلد نزمیت پا آہے، اُس کا دبر بر زبر دست اوراُس کا احساس بطریف ہوجا آہے اسی لیے جو سے چا احساس بطریف ہوجا آہے اسی لیے شہری قوانین البسے ہوئے چا ہئیں جو وجدان و شمبر کے نشوہ فا میں عین و مددگا دہوں کیونکہ شہری قوانین اگر عمد دہ ہوں اوراُن کے احکام بڑوجدان کے احکام کے مطابق ہوں قوانسان اطباعت ونیکی سے قزیب نز ہوجا کیگا، اوراُس کے وجدان کی طاقت زیر دست ہوجا کیگی ۔

اسی لیجاقوام وامم کے بڑے بڑے بڑ مصلحین ہمیشہ وجدان کو قوی کرتے اور لینے احساس کو ترقی دیتے رہتے ہیں ، اور جس شے کی اسلام کے در بے ہوتے ہیں لوگوں پڑاس کی بڑائی اور اہم بیت جہاتے رہتے ہیں۔ نیز جو کچے وہ کہتے یا لکھتے ہیں اُسی کے مطالق لینے وجدان کوآمادہ اور تعل کہتے

بلتين.

وجدان کے اوجدان کے بین درجے ہیں: ررجبات اسلا درجہ۔ لوگوں کے خون سے اوائے فرض کا شعور ۔ یہ 'نوع' قرمیب قرمیب ہرایک انسان میں پائی جاتی ہے خواہ وہ وشتی ہویا مجرم یا بچہ آاور مبن حیوا نائٹ بیں بھی اس کا وجو دماتا ہے۔ بیشعور بہت سے انسانوں کو اوائے فرمن پرآما دہ کرنا ہے اوراگرائن میں یہ نہایا جاتا تو اُن سے اس اوائے فرصٰ کی ہرگز توقع نہوتی۔

ہمت سے نشکر 'میدانِ کارزا رسے صرف اس لیے نہیں بھاگے کہ اُن کولوگوں کی عار کا ڈر، اورطعن و نشنیع کاخوف تھا۔اور ہبرت سے ان ان صرف اس لیے بہج بولنے کے عادی

ہیں کہ اُن کو بیخوف لگا دہتاہے کر جموٹ بولنے سے کہ بین ہم لینے ماحول اور سوسائٹی ہیں ورعگو بمشہری مدہ ائمیں مادہ اُزن کی نگاموں سے بنگر جائمیں۔

یمشہور ہوجائیں، اوراُن کی نگا ہوں سے نڈگر جائیں۔ د

گروجدان کی است میں دوعیب ہیں ایک پر کراس طرح کے انسان اگراس امرسے بے خوف ہوجائیں کہ لوگ اُن کی حرکات پر نگاہ رکھتے ہیں ا در اُن کے اور اُن کے نفس کے

درمیان حائل ہیں تووہ روائل میں متلا ہوجانے کے لیے ہروفت تبار رہتے ہیں۔

دوسراعیب بہ ہے کہ اس مسم کے آ دمی حب کسی سبت اور ذلیل ماحول دبیئیر ،مرکانس

جاتے ہیں تؤٹرے کام سے جھجکتے ہیں نہ شرمندہ ہوتے ہیں،اور نہ کسی کی رائے زنی سوڈرتے نتیں توٹرے کام سے جھجکتے ہیں نہ سرار مندہ ہوتے ہیں،اور نہ کسی کی رائے زنی سوڈرتے

ہیں، نتیجہ بیرہوتا ہے کہ وہ جرائم کے از کا ب ہیں متوث ہوجاتے ہیں۔

دوسرا درجه به تقوانین "جن امور کاحکم کرتے ہیں اُن کی خفیہ وعلانیہ یا بندی کانشور

نخواہ بہ قوانبین افکلاتی ہوں یاصنعیؓ اور وجدان کی یہ نوع پہلی نوع سے زیادہ ترقی یا فتہ ہے اس ریتا ہے۔

که اس طالت میں قوانبین کی غلات ورزی پرخود کوتېرم کی *منزلسی محفوظ پانے کے باوجو د صاحب* برین

مصدان وانبن کے سامنے مجاک حانے کولینے اوپرلازم کرلیتا ہے۔وہ دیانت کے ساتھا ما

والوں کی اہانت اپسی حالت میں سپر دکر دنیا ہے کہ مالک امانت کے پاس ایک گواہ بھی موجود

نهیں ہوتا، وہ اپنے وعدوں اور زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اسی طرح رعابیت کر تاہیے جس ریاں میں اس میں میں اس میں

طرح لینے طے کردہ معاملہ کے نفاذ کی حفاظت کرتا ہے اوراس کا بیطرز اس لیے ہے کا یک طرف

"قانونِ اخلاق وفا وعهد كنعليم دنباہے، اور دوسرى جانب قانون طبعى "طے كروہ معاملہ كے اجراء

وضروری قرار دبتاہے، اور شیخص ہر دو تو انہیں کے سامنے سرنیا زخم کرجگاہے۔
" وجدان و شہبر کی اس میں کا طالب اگر چینٹراو عذاب سے کتنا ہی بیخطر کیوں نہ ہو دہ تھی کو دھو کا نہیں دیگا اور تو اہ جموط سے اس کو فائد ہی پہنچتا ہو گر کھی جھوط نہ بولیگا اور اگر وہ طالب علم ہے تو امتحان دسیتے وقت کھی خیاشت کے قریب تک نہ جائیگا ہ خواہ گھیا اور اگر وہ عالم سے فافل ہی کیوں نہ ہوگیا ہو کیونکہ اس نے خلیہ وعلائیہ دونوں حالتوں ہیں تو انبین کی بابندی اپنے فافل ہی کیوں نہ ہوگیا ہو کیونکہ اس کے اور دو مرول کے درمیان ہویا اس کے اور دو مرول کے درمیان ہویا اس کے اور دو مرول کے درمیان میں اس کے اور دو مرول کے درمیان ہویا اس کے اور دو مرول کی بہنری ہوئیا ہیں ۔
درمیان اس کے لیے دونوں حالتیں مکیاں ہیں ۔

تنبسرا درجهر۔اس درجه پربڑے بڑے صلحبین امن اور ذعما یہ قوم کے علاوہ اور کو ٹی منبس پنچیا اور پیشعور کا وہ درجہ ہے کہ اس برکسی امر کی بیروی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کانفس اس کڑھی جانیا ہے ، وہ اس سے قطعاً ہے بیرواہ ہونا ہے کہ لوگوں کی رائے اوران کے قوانمین ستعارفہ اس کے خالف جیں یا موافق ۔

وھدان کی تیم تام اقدام سے قوی ترہے، بیصاحبِ وجدان کو اُس المهام کی اطاعت کا حکم کرتی ہے جو اُس کی دائے کے ذریعہ سے اُس کا بہنچا ہے" خواہ اُس کو سخت سے خدی شواریا کا ہی سامنا کرنا پڑھے نو وجس بات کو تون سمجھتا ہے اُس کے خلا من کسی قبید و بند کو تسلیم نہیں اُکرنا، اوروہ اپنی نظر کو قواعد و توانین متعارفہ سے تسکے لیجا تا، اوروسعت نظر سے کام سے کرختی کی بنیا دوں کو بہنچا نتا ہے ۔ اور حب اُس کو حق ملح با اُل س کی مخالفت میں اُل س کی مخالفت ہوجا ہے تو وہ حق کے مقالبی پرواہ کیے بغیر اُس کی مخالفت ہوجا ہے تو وہ حق کے مقالبی در وہ اور اُنہیں کرتا ہے۔ اللہ تمام قوم تھی اگر اس کی مخالفت ہوجا ہے تو وہ حق کے مقالبی در قرہ برا بڑاس کی بیواہ سے بڑھی کرتا ہے۔

اورکھبی اس طبقہ کے انسانوں کے لیے بیصورت اس حدّ کک پہنچ جاتی ہے کڑعتٰق و

فرنینگی حق کے ملادہ اُن کے سلمنے کچھ باقی ہی تنہیں رہتا اوراس ایک صدافت کے سو اُن کھے کچینظر ہی تنہیں آتا اور اس درجہ پر پہنچ کرتا ئید ونصرتِ حق کی راہ بیں جان ومال سب کچھ تج دینا اُن کے لیے آسان سے آسان نز ہوجا ما ہے۔

رجقیقت بیمرتبه انبیا ، ومرسلین طبیهم الصلوة والسلام ، اوران کے بیخظیم المرتب الحین کی برواہ کرتے ہیں کے لیے مخصوص ہے - بیتن کی سر مزنبدی کے لیے نہ طام ت کرنے والوں کی طامت کی برواہ کرتے ہیں اور نہ ایزا ہینچانے والوں کی ایزا ، کاخوت وہ بیج گری کے ساتھ برا برحق کی ہی جانب دعوت ویتی رہے ہیں ،خواہ اُس کی برولت اُن پرموت ہی کیوں نہ طلہ کر دے - اور وہ ہمیشہ لیے عقیدہ ہی کے مطابق علی کرنے ہیں ،اگرچہ وہ بحث سے سخت عذا ب یا انتہا نی مصیبت ونکبت ہی ہیں کیول نہ مثلا کر دیے جائیں ۔

# الل ني (الآير) ( مَلْ ) كافاتمه كرف - (اس سے زیادہ ترے افتیاریں اور کی اللہ میں اللہ

اوران تینوں درجات میں سے ہرایک سے دوسرے مک ترقی کرنے کا ہروقت موقعہ حاصل ہے، اور میں درجہ پر بھی ہوشخص ہے اُس کا اُس سے آگے بڑھو کرنز فی کرنا نامکن بنیں ہے ملکہ وجدان کی ترمیت کے زیرا ٹروہ درجہ ہررجہ ترقی کرسکتا ،اورکرتا رہتا ہے۔

وجدان کی اس بی کوئی شبهنیس ہے کہ ہاری دنبوی سعادت اور زندگی کا "مدار" عمّال اور اہمبیت کاربیشے لوگوں کی امانت داری اوران کے عمل کی ضبوطی پر ہے،اس بیے کہ شہول

جها زوں اورانجنوں کے ملاح اور ڈرائیور اگر اپنے عمل میں حیت وچالاک، اور چات وجوب م مزموں توہدت سے انسانوں کوموض ملاکت میں ڈالدیں ۔

اسی طرح اطبار، ڈاکٹر، اہر سی علم مہندسہ، اسا تذہ اور تشرم کے کارپر دا زوں کو قیاس کرنا چا اس بارہ بر کھبی بھی دو رائے بہنیں ہو کتیں کہ قوم وطت ملکہ تنام انسانوں کی سعادت" اسی میں ہے کہ امن کے نا خدا اور صحت کے ذمہ دار لینے لینے فراکض میں جیست اور ستعد ہوں ہر اور اسی طرح دوسرے ذمہ دار بھی اپنی ذمہ دار ایوں کو محسوس کریں لیکن سوال بہتے کہ اتنام عمال کو ان کے عمل اور کا ریر دا زوں کو ان کی کاربردا ذی کی قدمہ داریوں "کا احماس کو کو آنا ہے۔ بلاشہ اس کا ایک ہی جواب ہے دہ یہ کہ تمام انسا نوں کو "ادلے فرض" پر آبادہ کر نیوالا اور ان کے عمل اور اُن کی صناعیوں اور کارگذار بوں کا مضبوط کرنے والا و حبدان اور صرف حبدان

ے البتہ منصب نبوت بغرعطا ہوالمی ہنیں ہل سکتا اس لیے کہ وہ منصب ہے نیا بت ِ المٰی کا اور وہ اُسی کی عطاؤنوال سے حاصل ہوسکتا ہے نرکعل وکردار کی توت ہے ۔

ع جوُّان کی طبیعتوں، اوراُن کے نفوس کی گهرائموں میں گندھا ہواہے.

اللها علم حيث يحبل وساكتد (الهام) اللهي خوب جانن والاب كدوه ليض مضب مالت كوكس كم ميركرو-

یمی دحدان ہے وائٹ نوں کے اعمال میں اس درحبہ لطافت اور ہار کہ بہنی کا طالب ہے کہ وہ تواب کی ترغیب اور عذاب کے خوت سے نہ کئے جائیں بلکہ صرف اس کے کیے جائیں کہ وہ خیر 'ہیں اوراُن سے ادائے فرض انجام پایا ہے۔

یں بیت بین میں یوں اس کے وجران اور خبیر کاخون کر میکی موتو اُس کی سعادت نما اوراُس کی جیات تک برباد ہوجاتی ہے۔ جیات تک برباد ہوجاتی ہے۔

## مثل اعلى

اس سے پہلے کہ کوئی مکان تعمیر پُونقشہ نوبی اسکانقشہ تیا رکڑ تاہے اور نقشہ کشی سے قبل اس مکان کی پورٹ کی مکان تعمیر پُونقشہ نوبیں کے ذہن میں آجاتی ہواور بھر آس کے مطاب وہ نقتہ تیار کرلیتا ہے۔

بہی مال روابت اور داقعہ کے واضع "کاہے، وہ روایت کے وجو دسے بہلے اپنے ذہن میں اُس کا نقتہ تیار کر آلہ اوراس طرح پوری روایت کا نقتہ اُس کے ذہن بین قتش ہوجا آ اہیں۔

لدذا ہرایک انسان کے لیے صروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کو حب طرح پیندگر ماہج اُس کے اختیار کرنے سے پہلے اُس کے صیح اور کمل نقتہ کو ہیٹ نظرلائے۔

بارلاایسا ہوتاہے کوانسان خود لینے دل سے بیددریافت کرتاہے کہیں کیا ہونگا پاکیا کونگا ؟ اس کے بعد جوصورت ہمارے ذہن ہیں آتی ہے اور جس کے تعلق ہم بیلیندکرتے ہیں کہوہ اُنٹکا را بوتاکہ اس سے ہم اپنا نفتنہ زندگی نباسکیں اور مسطورہ بالاسوال کا جواب دھے کہیں ؛ جذیر مصنفین کی اصطلاح میں سی کوردمشل اعلیٰ کہتے ہیں۔

اور پین شاهای انسان کو دوسرے حیوانوں سے متازکرتی ہے، اس لیے کہ تام حیوانات کی زنرگی کی عام سطح ایک ہی بنج اورا یک ہی طریقیہ کی ہونی ہے اور اُن بین تحرک ترقی نظرنسیں آتی اوران کی قدیم سے قدیم زندگی اورآج کی زندگی میں طلق کوئی فرق نظر ننس آنا۔ له شلاعلی کی دوسیس میں ایک وہ حس کو سرایک انسان اپنی زندگی غابت بنا کہ اور دوسری وہ جوحقیقت میں تام غابتوں کی غاببت، اورانسانی حیات کی منهلات مقصدہے۔اس دوسری شم پریم آخیب کوشکے۔ لیکن اس عبایت سے یہ دھوکا نہونا چاہیے کہ اس نظریجُ ارتقار *سے م*طابی '' کمالاتِ انسانی کی روحانی اورا فلانی ترقیمیتقبل کے پیردہے ادرماضی کی تاریکی متقبل کی روشنی سے کیتی جا رہی ہے ۔کیوند پیلمی او علی دونوں اعتبار سے غلط ہے۔اورا گرچ برمفام تفصيل كوبرداشت بنبس كرسكنا آبهم اس فدر خرور سجوانيا جاسي كربياس ليصفلط به كرتاريخ ك اوراق اس ات پرشا دہیں کہ انسان کے ابتدائی دور مبر تھی " اخلاق کامشل اعلیٰ "علی طور پراسی معراج کمال بر تھا جس کی تعلیم آج صدید نظر ہیں کے ذریعیر دی جاکراً س کے حاصل کرنے اوراً س تک پہنچنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ اورجب کھی درمیانی دوریں انسان اُس سے مطار غلط راہ پرالگ گیا ہے تو قدرت اللی کے فطری قانون نے نورًا کسی رہبر کال بینیبر کے دزامیہ اُس کی سیج را ہنا نی کر دی ہے اور را ہمانی کا بیلسلہ اَ فر کارا س صدیم پینچ حیکا ہے جس کو ندیب کی زبان میں کلام امتر" قرآن مجید" اوراخلاق کی زبان میں شل اعلیٰ کی معراج ترقی کا " منتها ہے۔ مقصد کہ اجاما ہے اور جب کی اخلاقی ترتی کا اعترا دن دوست اور تثمن دولوں نے بکیاں طور پر کیاہے۔ لہذا اس کتاب ہیں جس مقام ر بھی انسان کی ترقی وارتفاء کی راہ کا تذکرہ کیا جائے اُس سے بیرمراد لیجیے کہ انسان کے سہ بڑے اخلاقی را ہماؤں بيغمبرول ك اوراً ن سبك سردار عظم" محدرمول الله عليه والمراس في كوالم على دونول طريقيل سے پیکھا بہے کو اخلاقی ترقی اورائس کی انتوو تھالیک متحرک شاہراہ ہے، اورائس کی شل اعلیٰ کے تعین کے باوجود ں کے ان گنت درجات ہیں جن کے مصول کے لیے انسا ن کواپنی محدود عمر مس کسی ملک تھر حالے کی احازت ہندہے، س لیے کہ اخلاق میں ''شل اعلیٰ' کی طلب حیتجو کا مقصد وحیدا بری وسرمدی مسرت و فلاح کا پالیناہیے۔ اوروہ وطانی سعادت کے بغیر ناممکن ،اور روحانی سعادت کے لیے ہرا کیب انسان کو لینے ماصنی سے سقبل کی طرف برا برتر تی کرتے رمبنا صروری ہے تا آنکہ وہ دنبوی سعاد توں کے سائھ سائھ" ابدی وسرمدی ہسرت " تک بہنچ جائے بھاس کی زندگی کا منهائ مقصدب - اسی کے لیے ذبان وحی ترجان (روحی فذاه ابی وامی) في ارفاد فرمايا-انى بعثت لا تمومكادم الاخلاق او ميرى بعث كامتعديه وكريس نسان كوافلات كيمثل اعلى كي كيل كراؤن أورغايتِ تعنوى تك بينجاؤن محاس الإخلاق-اوراسی کے لیے ارمث دباری ہے۔ فداہی وہ ذات بوجس نے ان پڑھول میں ان سی میں سے هوالذي بعث في الوميين سرسولا رسول بحبجاجوأن برمهاري أيأت ملاوت كرتا اورأن كالزكير منهم يتلوا عليهم أيتنا ويزكهمو

شدى كھيا حبطع قديم زازميں لينے چيتہ كے سوراخوں كومسدس شكل ہيں بناياكرتي تعيس کے بھی ُاسی طرح اُسی شکل میں بناتی ہیں لیکن انسان روز **بروز ترتی پذیرہے ،**اوراُس کا<sup>ستقبل</sup>ُ ہر کے ماضی سے بلندور فیع اور ترقی یا فتہ بھی ہوتا جا آگئے۔براسی بیے کرائس کے بیش نظر مثل اعلیٰ ہے وہ اُس تک پہنچنے کی معی بلیغ کر آہے اور حب وہ اُس کے قربیب بہنیج حبا اُلہے توشل علی اس سے اورآگے بڑھ جانی ہے ۔ گویا اس طرح اُس کی ترقی کا حکرختم نہیں ہونا۔ لهذا ازبس صروري ہے کہ ہرایک انسان کے پیمٹل اعلیٰ مواور رہ اُس کے صو کے بیرسی بلیغ کرہے، اور اُس تک رسا ٹی کے لیے اپنے تمام اعمال کا رُرخ اُسی عبانب ببی<del>ر دے</del> كيوكداس ونيامين انسان أس كيتمان كي طح ہے جو موج و راموج متلاهم دربامين شتى باجماز ئى ناخدانى كرد ما جودەكىشى كواس دىت تىك يارىنىس لگاسكىنا ،جىب تىك كەكنارە مۇۋەت يزمو، اورأس تك بهنچنے كے ليے اُس نے ايك نقتنه تيارند كرليا ہو، ورند تو وہ راہ سے پيمبار جائیگا،اوراُس کی شتی موجوں کے تلاطم کی نذر موحائیگی -اسى طرح انسان مخلف وقى المرابول منه المثات ايك عانس المرابول من والمثات ايك عانس المرابول من الماريول الماريول صعوبات دوسری جانبین آتی ہیں، اور مختلف موٹرات الگ بیا اٹر ڈالتے ہیں۔ اب اگروه اپنی غرمن کو محدود ، اور اینے مثل اعلیٰ کومعین مرسے توہی وی کی اُس کو ويعلهم والكتاب والمحكمة الآيه كرتاه اورأن كوكتاب اورتكمت مكمانات -روراس کے بیے ارث دے۔ انك لعسلى خلق عظيم ربيتك آپ اخلاق كىبس او پنج ورم براي) " تزكييا ورحكمت" بهي دونوں اخلاق كى عملى على على كليب بيں، اوران بى ہردوكے كمال كا ناتم شل اعلى ، مح ے مئلہ ارتقاء کا ما دی وعلمی ہبلوسو بیرا کیستنفل *عوک*ۃ الآرا ہمئلہہے جس کے قبول وعدم فبول کے تمام گوشوں ر بحث کے بغیر اس حقیقت کاواشگاف ہونامشکل ہے اور برنجیت" ساحتِ افلاق"کے لیے موزوں نہیں ہے اورجس صد ے اُس کے لیے موزوں ہوکئتی ہے وہ عنقر سیب آ ہیا کے سامنے آرہی ہے۔ کے بیصرت ادی اعتباز موضیع ہے۔

ا پاره پاره کردین ،اوراُس کی را بین تشراور پراگنده هو حائیں ،اور وه ک<u>شکته ب</u>ورُد ل کی طرح بے مراد *بو کردیجا* نفوس نیانی میں شال علی کا بہت اثرہے ، اور وہ انسان کی نظر*کے سامنے ہرو* تعظیما آراب، اوراینی حانک شش کرتی، اورانسان کولیٹ بڑوٹ کے لیے دعوت دبتی مرتب ہے میں وجہ ہے کوانسان کے شل اعلی کی حیثیت اُس کے اعمال اوراُس کی زندگی کے طرىقوںسے سى داضع ہوتى ہے، اورا خلاتِ انسانى ميں قرسم كے موثرات داحول مكان اولىم وغیرہ مثل اعلیٰ کی صلحانہ وساطت ہی سے اثر کرتے ہیں۔ اور صاحت صاحب ان بہ ہے کہ عمیاً مِشْلِ عَلَىٰ ان انوں میں مثل اعلی کا اختلات اس وسعت کے ساتھ موجودہ کو اگر ہر کمرہ یا جاتے كا اختلات كاسانوركي شادك برابري شل على كا اختلات بجيب نوبركز مبالغه ننهوكا-ایک کو دیکھیے نوائس کی تیں اعلی سرما بیروا ری کا حصول ،اور زندگی کی ترسم کی لذتوں سے ہمرہ اندوزی میں تخصر ہے۔ اور دوسرے یر نظر والیے تو اس کی شل اعلیٰ کا ال افقال ہونے علوم کا اہر بننے ،اورمعارت پرحاوی ہونے میں ہے۔اوزمبرے انسان کی تل اعلیٰ طن برتی حفوق وطنی کی حفاظت و مدافعت ، اور قوم کی رفعت و مبندی ، اورمها واین انسانی کی حایت اِسی طرح" مثل ِ اعلیٰ" سا دگی اور تزکیب کے اعتبار سے بھی مختلفت ہے۔ مثلاً ایک شخفر

اِسی طرح" مشلِ اعلیٰ" سا دگی اور تزکیب کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ مثلاً ایک شخص کی مثلِ اعلیٰ ایک سا دشکل میں ہوتی ہے جس کا نقشتہ اُس نے لینے والدین سے سُن سُنا کرتیّا ر کیاہے ۔

اور دوسرے کی مرکب شکل ہیں ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کا نقتشہ اس طرح بنا آلہے کہ اقال اخلاق سے مقلت محبث ومباحثۂ علمی کرتا، اور لینے معبار صحت کے مطابعی خیرومشر کے پیایڈ ہو

فضائل اوراً ن کے مراننب کو بھیا نتاہے اور تھیراً ن کے ذریعیسے نقشہ تیا رکر ہاہے ۔ مثل اعلیٰ کے اختلات کا تو یہ حال ہے کہ خود ایک ہی انسان کے ایک زیا مذکے مظا بیں دوسرے زمانہ کی منٹلِ اعلیٰ " تک بیں اختلات ہوتار ہتاہے، اسی طرح ایک قوم کی مشلِ اعلیٰ "جبہوہ منا زل ترقی کی جانب قدم اُٹھاتی ہے بلتی رہتی ہے۔ اور یہ کو نی مشکل بات ہنیں ہے کر رمثلِ اعلیٰ کے بے شارا و رغیر محدود ہونے کے باوجو و ٹی انسان ہاکو ٹی قوم لینے لیے ا بایش شل اعلی کو محدود و عین کریے ۔ البتہ بیخنت دسٹوار کام ہی یان برانتخابی فیصلہ کرے کرشن و منامعیت کے لحاظ سے اُس کے لیے کونٹی مثل علی قابلِ کسی اسطِم الاخلاق یافلسفی کے اختیارسے بھی ہے باہر ہوکہ وکسی ایسی باریک اور تطیعت مثلِ اعلیٰ کا نقتنهٔ نیا رکرے حوسرا یک انسان اور سرا مک قوم کے لیے مطابق ہمو ۔ کیونکہ ا بالششل اعلیٰ ' جوکہ ایک شخص کے لکان رغرائز ) اوراُس کے قتل کے درجات کے مطابق بینی اس کے ماحول اور مترقی کے دائرہ کے مطالبن میونی ہے تووہ سبااوقات ان اُمور کے اختلافات کی بنا برجن کا ابھی ذکر ہو حکاہے دوسر شخص کے لیے قطعًا غیرمطابق ہوتی ہو-البته ایک ما مرحلم الاخلات اورفلسفی شل اعلی کی ایک اببی عام صورت کا نقته منرور نیا در سکتاہے کہ وہ اکثرانسا نو سے مطابق ہوسکے ، جبیا کہ ایک "درزی الیسالبادہ نیا رکھے کہوہ متوسط اور تناسب قنطع و ہرید کی وجہسے انسا نوں کی ابک بڑی نتیدا دکے عہم پر موزوں ہوجا ادرس بات کوہم آخری طور برکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے الیسی کا ل وکیل المثل اعلی کی صرورت ہے جو الیسی خیروفلاح "کی صورت پیداکردے کدانان اپنی زندگی کے جس گوشدیں بھی جاہے اُس خبر کوا بناسکے بس انسان کے کرداریں اسٹل اعلی یہے کہ وہ لینے

اندرنا كمقدورا مانت سعيعل، استقلال اور جهارت وكمال كوبهترس بهترطرين يرييداكر \_\_ اورسیاست نفس کے بلے درستل اعلی یہ ہے کہ ضبط نفس رکھی ہو۔ اورمعا ملانتِ ماہمی میں شمل علی'' بہہے کہ لوگوں کے سائھ اس طرح کا معا ملہ کرے حبقسم کامعا ملہ اپنے لیے بیندکر تاہے،اور دوسروں کے لیے خبر دخو بی کا اُسی طرح خوام شمند ہوجب طرح اپنے مثل اعلیٰ کی شیلیق استل علی کی تکوین تخلیق میں بہت ہی اہم عال گھر، مدرسہ اور مذمہب ركن امورسے بوتى ى؟ ابيں بس جة زبيت كه بحير كوشرس ديجاتى ہے ادرجو كيھر ولاں رہ كراپنے ال ا ب سے وہ سناہ اوجس نظام پراس کے گرکا کاروبار چل راہے، اس طع وہ کھ مدرسریں دیجستاہے اوركيخ أسادون سيستاب، اورجن كتابول كولازمي طوريراس كويرها بإجاماب، اورمشا بهرس جن تعمے ارکان سے اُس کے دل ہی محبت ہیدا کی جاتی ہے ، اوراس طرح حب مذہب کووہ اختیار کرتا ہے،اوروہ مزم بھی میں نظام کا حال ہے،اور اُخروی حیات کوجن خدوخال کے ساتھ بیش کیا ہے " بہی وہ تمام اموریں تجمشل علی کے نمین وکوبن میں ہدت زبروست اور رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے فطری الکان (عزا اُز طبیعی) کا اُن صور توں اور شکلوں کے انتخاب میر ار حن سے مثل اعلیٰ کو ڈھالا جا آ ہے، بہت گہرا اثراور دخل ہے۔ بهرطال مورد في رجحانات شجاعت ومهت بون يا بزدلي وبيت مهني تحديد ونعين مبس بلاشبه مد د گار وعبين ثابت ہوتے ہيں۔ منل اعلیٰ ایر توظاہرہ کہ ہرایک انسان کے لیے مثل اعلیٰ ہے سکین انسان کو اکثر بہنس یتہ كانتودىما إبالكريمش على"أسى كمال سيدابوني اوداس كاسبب يرب كانسان ف على شادت اس كو إوركراتى ب كرندب اسلام بى اس إره بس الله بنداور ميح مقام ركه كميد -

کی پیدائین کے ساتھ اُس کی پیدائش اوراُس کے نمو کے ساتھ اس کا نمو ہو تاہے اور وہ اُس کی ہتی سے شہدا کو نی چیز پنہ ہیں ہوتی کہ وہ اُس کو پیچان سکے اور بیرجان سکے کہ یڈر نی اعلیٰ کب اور کہا ں سے اُس کے پاس آموجو دمو نی -

بچہ کی ابتدائی گھر لیو تربیت کے وقت ہی جر تو مہ کی طبح «مثل اعلیٰ " کی بھی نکوین ہوتی ہے ا اوراگروہ گھرمی خرافات سے میر حکایات قصص بھی مُنتا ہے تو "مثل " کی ایجاد میں اُن کا بھی گو مندُل ہوتا ہے۔ او راس کے بعد حب بھی کو ٹی نیاموٹر اُس پرا ٹرانداز ہوتا ہے اُس ہمی تغیر پیدا ہوتا رہتا ہی خواہ وہ موٹر کو ٹی روابیت ہوجیں کو اُس نے پڑھا ہے ، یا حکا بہت ہوجی کو اُس نے مُنا ہے ، یا حکا باعظمت عمل کی مدح مرائی ہویا کسی ذابل عمل کی مذمت و مُرائی ۔

اور بہجی واضح دہے کہ مثل اعلی عبر طرح کمال و وسعت کے قبول کا نشانہ منبتی ہے اسی طع نغنس و تنگی کا نشانہ بھی منبتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جواپنی زندگی کوصرف کارو باری لائن ہیں محدود ر کھتے ہیں ، اور اپنی دن بھر کی زندگی ہیں کوئی اہیں بات پیدا نہبر کرنے کہ جس سے اُن کی قل کو برتری ہو، اوراُن کی نظر میں وست بیدا ہو، تو ایسے انتخاص کی مثلِ اعلی سینگ ہوجاتی ، اور اُن کے عزائم میں کو ناہی اور سینی آجاتی ہے۔

اور بہی حال اکثر اُن کارو باری اور مزدور بہت لوگوں کی بڑی بڑی جاعتوں اور دفتری بلازموں اور کرکوں کا ہے جوابنی زندگی کو محدود یا بہت خدمات کے علاوہ کسی بٹسے اوتظیم الشا کام بیں صرف بہنیں کرتے۔ اس لیے کہ نہ دہ لینے مدر کات عقل بیس ترقی پیدا کرنے ہیں اور نانچی سال کام بیں صرف بہنیں کرتے۔ اس لیے کہ نہ دہ لینے مدر کات عقل بیس ترقی پیدا کرنے ہیں اور نانچی سال کا کے در کا ماصل ایک ہی طرح کے اگھیے بھیر کے سوا اور کچھ بہنیں رہنا ، حالا نامکن 'مثل اعلیٰ گئی فقص میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ بہی اداری کی حال کی جا نب برانگیخنہ کرتی اور اس میں فوت و زنا اط کا اصافہ کرتی رہتی ہے کہ اور بی ابناد برلینے مکم کو بہتر طریقے برجیا تی اور نا فذکرتی ہو کیونگر نظر رکھتا ہوا ور بھر خطا روحواب باخروشر کا کمی ہو گئی اور کی تو اس بی تو تھر خوا در مواب باخروشر کا کمی اور کس کے بیس اگراس کی مشاطر بیس ہوگا ، اور اگرمش اعلیٰ ترقی پذیر ہے تو بھر قوت و نشاط بیس بھی اضافہ ہوتا جا کہا کا در برتری تھا گئی ۔

(P)

# علم اخلاق كفطريا ورأى اليخ شوراحن لاقى

''علماءِ اخلاق''جن ما کل کوہدت اہم بھھ کر کجٹ کرتے ہیں اُن ہیں سے ایک مسئلہ'' سنعوائی اخلاقی' کا ہے ۔ اس بیے مناسب ہے کہ اس مقام پراس سے متعلق علما کہ کے اقوال کا خلاصہ بیس کر دیا جائے ۔

ہم زندگی کے کاموں میں اکٹریر کہا کرتے ہیں کہ بر اخلاتی کام ہے اور بیغیر اُخلاتی تواس وقت ہانے اس حکم کامشیر کیا ہوتا ہے۔ اوروہ کونسی نفسیاتی نوٹ ہے جواس حکم کا منشاء اور مول کہلاکتی ہے اور ہارا و حدان کیس طرح اوراک کرلیتیا ہے کہ میر کام خیر ہے اور پر مشراور بیش ت اور بیر ناطسل ؟

ہم روز وشب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علی ایک زمانہ یں بعض انتخاص یا ایک قوم کی ایک خرس سجھا جاتا او را مرحن شمار ہوتا ہے اور وہی علی دوسرے زمانہ با دوسری قوم کی نظروں میں شراور باطل گنا جاتا ہے تو آخرا س حکم کی بنیا دواساس کیا ہے ؟ فظروں میں شراور باطل گنا جاتا ہے تو آخرا س حکم کی بنیا دواساس کیا ہے ؟ فلاسفہ اس سوال کے جواب میں دوگروہ میں تقییم ہیں ۔

رررایک فرنت کا خیال ہے کہ ہرایب انسان میں قوت غریزی دفطری ملکہ) موجو دہری

ك الركولي كام اخلاق كے سطابت انجام بإجاب تروہ عملِ اخلاق، برا ورجب خلاقی راہنائی بردہ كام انجام بلئے اس كوشفور اخلاقی، كية بيں - ہوحق دباطل، خیرویشر، اوراخلاتی وغیراخلاتی ہیں تمیر پیداکرتی رہتی ہے۔ اوراگر چفتف زبانوں،
اور مختلف ماحول کے اعتبار سے اُس قوت ہیں تھوڑا سااخلا من بھی ہوجا آمے لیکن وہ ہرایک
انسان کے اندر موجود، اور پریست ہے اورائس کے خمبر ٹری گوندھ دی گئی ہے اورائس کی وجہ
ہرایک انسان کو ایک خاص تسم کا "الهمام" ہوتا ہے حس کے دربعہ وہ انتیار کے خبرو مشرکی قمیت خود کو و افف ہوجا آہے اور خواہ ہم علم مذ حاصل کریں اور یہ دائے نہ پیدا کو سائیں کہ یہ جیز شرب یا جبرت بھی بھی ہم میں اشاریوا کی نظر ڈالے سے بیالها می متعور " بیدا ہوجا آہے، اورائس سے ہم خبرو بنٹر کا کھم لگا دبا کرنے ہیں۔

بلاشدية نؤت " ماحول، زمانه اورتربيت كانتيجهنين بهوتي اوريز كسب واختيار سيبيب ا

کی جانی ہے کبکہ فطری ہے اور ہما دی طبیعیت کا جزم اور خالتے فطرت کی جانب سے خبروشرکی مونت سر سران طریخ ذاص میں ماریخ ہور میں ماریخ ہوئے کہ میں کردہ کردہ کردہ کی میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا می

کے لیے یہ ہم کو اسی طرح مختی گئی ہے جس طرح آ انگھیں دیکھنے اور کان شننے کے لیے۔ ر

اسی لیے" افلا فی کم" میں اسی قوت براعتمادا ور بھروں کیا جا ماہے اوراسی کے ذریعہ وہ کسی شے کے شخس یا تبیج ہونے کا فوت کی صا در کرتا ہے۔

اس خیاں کے قائل بھرا ہیں میں مختاف الرائے ہیں بیصن اس فوت کا مرجعٌ قو کیجیقل عکر کو نبائے ہیں اور میصن فوت بتھور کو گران کے افوال کی تفصیل کو ترک کرکے بہاں است ارہ ہی

ے اس بجنٹ کا دوسرا عنوان بیرہے کر دعلم اخلاق کا سرتٹپہ "کیاہے ؟ بعض کا خیال ہے کہ بیٹو جدان " کا تمرہ اور نتیجہ ہے ۔ ان کو دجدا نبین کیتے ہیں ، اوران کا سلک " وجدا نبیت کہلا آ ہے ۔ پھر بیجاعت دوصتوں بیشیم سیے ایک اس ٔ وجدان کا تعلق " قرت عقل وفل کے ساتھ بتاتی ہوا در دوسری فوت نتھوں کے ساتھ اور تعین کہتے ہیں کہ انسان میں صرف ایک نہی اور اُن نتار کج سے ہیا شدہ سقا صدر کے ساتھ گھرا رقو ن نکی ہے ۔ البتد اخلان میں یہ قوت زفک اعمال کے نتائج اور اُن نتار کج سے ہیا شدہ سقا صدر کے ساتھ گھرا تعلق رکھتی ہے اور اُس کے سرانجام اور حاصل کو ناٹم تجربہ ہے۔ اس جاعمت کا نام " بجربین سے ، اور اُن کے مسلک کو نتیج بیا تی کہتے ہیں۔ دہتیہ نوٹ بیسنے سال

- = 38

البته بامرقابل توجه بند که اس خیال کے قائل بریمی دعوی کرتے ہیں کریمی ہے اخلائی قوت مرس مرس کی وجہ وہ اسی طرح قابل ملامت نہیں ہے جس طرح آنکھ لینے امراص کی وجہ سے دہ شرکو خیراور خیرکورشر سے خاتم اسی کی جب ایم اس مرس کی وجہ سے وہ اسی طرح قابل ملامت نہیں ہے جس طرح آنکھ لینے امراص کی جب سے قابل ملامت بنہیں ہے۔ علاوہ اذیر جس طرح کبھی" قوت عقلیہ" سے خطا ہوجاتی ہے اسی طرح تو یہ خلفیہ ہے سے بھی خطا ہو جا انتجب کی بات نہیں ہے۔

برحال جس محرم می سب کے جند طلبہ کو "مخرب" کا سوال ہے دیں تو لیفٹی انعفی ان میں سے سیجے حل کرینگے اور اوب نے ملحا اور اس کے با وجود ہم لیتین کے ساتھ بیکہ دینگے کہ صواب اس عل کے ساتھ ہے اور اُس کے ساتھ بنیں ، اسی طرح احکام اخلاقی میں بھی فی ختلف ہوتے میں یہ بیض ایک علی کو مشرکت ہیں اور انہ عن خبرا وراس حالت ہیں لیقیناً ایک کی دائے صاب ہیں یہ بیض ایک علی کو مشرکت ہیں اور انہ عن خبرا وراس حالت ہیں لیقیناً ایک کی دائے صاب

اس رائے کی بیری وصاحت آنے والی صل میں اس وقت کی جا گی حبالی مبالی مبالی

ربقیہ لأٹ منفی ۱۱۱ اس مسلم میں ہم کو '' وجدا نیت ''کے نقطہ نظر کی ما ٹید زیادہ ملتی ہے اس لیے کہ جن دوجیزوں کی ہنا پراس مسلک کو اختیا دکیا گیا ہے '' اخلاقی نظریہ'' کو اُن دو لؤں سے ہرحالت میں دائستہ ہونا صروری مجوان جی ان جب لکیہ ، کا قبلت '' عقل وخوا ہم شنگ ہے ہاممی دشتہ سے بعینی حب انسان پر متضا دخوا ہشات کا علیہ ہو توکسی لیسے شعبہ عقل کی عفرورت ہے جوان خوا ہم شان کے رنگ ، راہ کو مٹاکر کسی معقول اصول کی دا ہنا کی کوسے۔

ادر دومهری کانقلق در شخصی وجههوری نفع کے علم سے سے کیونکرانسانی زندگی میں در فاکرے ہوتے ہیں۔ ایک شخصی "اور دومهرا "عموی اور جمهوری" اور یہ ظاہر ہے، کرعمومی فائد شخصی کے مقابلہ میں زیارہ کارآمہ، دیریا اور وسیع ہے ، نو طاشہ ایک المنبر "شعبہ عقل کی مزورت ہے توانسان کوشنی فائد صنع بلند کر کے عمودی فائدہ کی جا رہے۔ مقوم کرکے اور یہ دونول شنبے " روزان اسک آل جن محتربیات کی نہیں، اور دونوں شعبول سکے دارہ علی ما اجدا بی الکہ م

تفقرازاخلا قيات صنفه ١١٨م و ١١٩٠

"فرات "بركلام كريك.

(۲) دوسرے فرنی کی راہے یہ ہے کہ خبرونٹر کی معرفت کا اعتماد ۔۔۔ دوسری چیزوں کی معرفت کا اعتماد آئی، ترقی نظری سے اورائس کا نشود تا زمانہ کی ترقی، ترقی نظری اورائ لوگوں کا پیخیال ہے کہ انسان کے اندرخیرونٹر کے ادراک کے لیے قوت فکر کے علاوہ کو کئ فطری طبعی حاسہ موجود بنیں ہے۔ اور کی بھر پاس کو بیلم خشا ہم

كالبقن اعبال يرده خبركاهم لكاسكي، او بعض يرشركا-

نیزاعال پرخیروشرکے احکام کاصا در موناگس غایت اورغرض کے ماتحت ہے جو تھا کہ اعمال بااعمال کے محرکات کامقصر وحیدہے نہ کواس عتبارسے کہ ہمانے اندراُن کے لیے ایک طبعی اور فطری ملکی وجو دہے ۔

اور یشعورا خلاتی جس کاہم ا دراک کرتے ہیں اور جو تجربہ کا تیجہ ہے۔ درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے وشیوں کی خرا فات سے کل کر فہذب و متدن انسا نوں کی آرا رتک بلند ہوتا جا آما ہر اورا قوام کی ترقی کے زیرا ٹراب بھی برا برترتی کرد ہا ہے۔

### المروس والما

اگریم کسی کمرہ کے طول کومعلوم کرنا چا ہتے ہیں نوبیا نون میں سے سی ایاب پیما نہ شکا" گز" ل طرف متوجہ موتے ہیں اوراُس کے ذریعہ سے کمرہ کی پیائٹ کرلیتے ہیں ،ہیی حال اُس قت توروخيروشر" كى معرفت ہوناہے جبکیسی شے کے وزن یا ناب کومعلوم کرنا ہوتا ہے كاپيايذيا ترا دوكونسى شفه بيايك سوال بيدا بهواه والميد وكيونكرانسان اكتراپني نظرون مي الكست كفيروشر بونے كمتعلق اختلات ركھتے ہيں يعبن أن ميں سے أس كوخبر سمجھنے ہں اوربعض تشرحانتے ہیں ملکہ ایک ہی تحض ایک وقت میں اُس شفے کو خیرجانتا ہے اور دوسر وقت میں اُسی کونٹر سمجھنے لگتاہے۔ تو آخروہ کو نسا پیانہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم اشہاء ٹیرسیٹر الشربون كاحكم لكاسكيس ؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہم چند شہور سپایوں کا تذکرہ کردینا مناسب مجتری ہیں.

انسان ہرزمانه اور ہرموقعه پراپنی فوم کے عادات سے متا ترموتاہے اس لیے کروہ اپنی قوم ہی میں نشوونما پا مّا اور د مکیناہے لہ قومٌ مبض عمال سے شغف رکھتی اور معجن سے پرمیز ارتی ہے۔ اور یہ وہ وفت ہوتاہے کہسی شنے پڑھم لگانے والی راسکی اپنی قوت ہیں ایم ی تکمنوننیر ہوںہ۔ لہذا وہ قوم ہی کی تقلبہ میں ہبت سے کام کرتا ،اور ہبت سے اعمال سے بخیار ہتا ' اور ہرایک توم کے پاس ایک خاص عوت ہے اور اُسی کی بیروی میں قوم کی بھلائی ہے۔ سمجھی جاتی ہے، اور بحوں کواُسی کے زبرا تڑا دب سکھا با جا با ہے اور اُن میں بیتنعور پیدا کیا جاما

اراس بین ایک خاص تیم کی تقدیس ہے اور جی خص می اس سے باہر جا نا اور اس کے خلاف جیت اس سے باہر جا نا اور اس کے خلاف جیت کے میں سے تو اس کے خلاف جیت کے اور قوم" عُرف کے کہا باغی شمار کیا جا تا ہے۔ اور قوم" عُرف کے احداد کی میں کرتی ہے، اُن بین سے احکام کردنی و ناکر دنی کو مختلف طریقیوں سے نا فذا ور جاری کرنے کی معی کرتی ہے، اُن بین سے چند طریقی حسب ذیل ہیں : ۔۔

(۱) اوراً سے عامرہ ۔ برعرت پر چلنے والوں کی مدح و سائٹ کرتی، اوراً سے مخالف راہ اختیار کرنے والوں کا استہزار کرتی اور خاق بناتی ہے۔

سے پیس قوم کے خصائل وعادات مینی طریقهٔ لباس خورونوش ، بات چیت ، ماقات زیارا اور تام تقلیدی اموراسی لبیبست ہی کم اور خضبوط ہوتے ہیں کہ عامة الناس اس طریقہ پر جیلنے والوں کی مدح سرائی کرتے اور اُن کی مخالفت کر نیوالوں کی مذمت و تحفیر کرتے رہتے ہیں ہیں وہ وہ باعث وسبب ہے جوا بک امت کے افراد کو اس بات پرآمادہ کرتا ہے کہ وہ دوسری مت کے اُن عادات وخصا کل کا فداق اُڑ لئے اور استہزاء کرے جوان کی اپنی عادات وخصا کل کے فالوں ہے۔

۲۱) روابات ونقول ۔ وه تام روایات ونقول چونم کهابنوں اورانسانوں کے نام ۔ بیان کرنے ہوں اورانسانوں کے نام ۔ بیان کرنے ہو اورائن ہیں یہ تذکرہ کرتے ہو کہ جن لوگوں نے عومت کی خالفت کی تفی جن آور ۔ بیان کرنے اور جنوں نے اُس کے حکم کی اطاعت وہیروی کی فرنشنوں نے اُن کو احیما بدلہ دیا ۔ اُن کو احیما بدلہ دیا ۔

(۳) قومی و دریم نشانات و مهم مهم مورجوقومی و مدہبی نشانات ، ہموار ، مجالس و طافل ، اورموسیقی دوغیرہ ) کی شکل میں قائم کیے جاتے ہیں ، ید بیسے امور ہیں جو رجحانات طبعی کو برگیختا کرتے ، اوراُن اُمود کی بیروی برآما دہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہموار منا اے جاتے اور مجالس

سعفى كياتى بن اوریہ وہ چنیریں ہیں جن کی نسان بالطبع خوشی کے موقع پڑرنج کی عالمت جن عرسو<del>ک</del> زانہ کیا مبورکی زیادت میں اوراس طرح کے دوسرے موقعول پرسروی کیا کر المے -اور فينيًا لوگوں يرايك ايسا زمانه آيا ہے كہ وہ خيرونشر كامعيا رُعون كى موافقت رخالفت ہی کو سیجتے تھے۔اورجن اُمورکے بارہ میں عُرف کی سندنہ ہوتی تھی اُس میں وہ آزاد ہونے تھے کہ جس طرح جی میں آئے کریں ۔ بلکہ اکٹر عامر الناس ہار ہے زماندیں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور بہت سے کام کرگذرتے ہیں نراس لبے کہ وہسی قلی اساس بی قائم ہیں بکر محفن اس لیے له دراصل" عرف" چند فجوعهٔ امور کا نام ہے یعض وہ قومی عادات وخصا کل جواس لیے عادت ہے کہ ان کو ہارے آبار واجدادنے اپنے غریزہ رفطری ملکہ کی بنا پرانجام دیا تھا۔ بعض وہ اعمال جواگر حیق مینی نہمیں ہونے گران کا جنی منطافس مین اسے یشلاً قوموں کا ایک. وتت معنال جواگر حیق میں پینی نہمیں ہونے گران کا جنی منطافس میں ہوناہے یشلاً قوموں کا ایک. وتت بعض اعمال سے فال نیک لینا اور دوسرے وقت بیں اُن سی کوفال برشمار کرنا اوراس تغیر کا سب بد ہوناہے کہ شلاً وہ جواکی سُک رفقادی کویسند کرتے سے لیکن کسی ایک قت جی اُن کے آباز و حسیدا وکی کمششتی السط جانے یا، تندآزھی کی صیبت آجانے سے ان کے اعتقاد فاسدنے یہ مگر نے لی کہ جب کھی ایساد قت مجمر اً يُكًا اسْنَسم ك حادثات صرور رونا جونگ-اورسابق كي طرح مصائب كاشكار بننا لازم جوگا-اور تعبق وہ تو انین اورا میں جو کسی قوم کے رجی نات میں استحیان اور قبولیت کا درجہ پالیکے موں اوران كوسلف سے خلف تك اس استحسان وقبول كى صورت ميں أبنوں نے بطور وراثت پايا ہو، سنال بعضور عمال برأتُ تهور بوَاگرچہ فی تحقیقت غیر مفید ہیں گرا کی۔ تھے م کے آئیں اور رسم و رواج ہیں قبولیت حاصل کرچکے ہیں۔ ادبعبن وه تجرب جو بیلے لوگوں نے بیش اعمال کے متعلق کیے اور اُن میں کچھ کو مفیدیا یا اور کچھ کو مصراور بالآحت را منوں نے خود مھی اُن کے مفید ومضر ہونے کا اعقاد قائم کرلیا اور کھیلیوں کو کھی ان کے اختیار اور اُن سے احتناب کی ترغیب دی۔

كران كى قوم كى عادات ورموم كى مناسب بين اوربدت سے كاموں سے اس ليے بجيتے بين كران ی قوم ہیں اُن کارواج ہنیں ہے، گو بااُن کے حیال ہی خیرومٹر کا پیا منصرف اُن کی قوم کا عرب ہج تم نے اکنزعوام میں دیجیا ہو گاکہ اگران کے کمنبہ کاکو ٹی شخص بیار بڑجائے نو وہ کھی دوا دارونہ کمریگر اوكسى طبيب كونهيس وكلها ئينگے كبونكه ايساكرنے ميں اُن كى قوم اُن بِركو ئى تنقيدا وركمته حيين نهير كرتى اوراگروہ مرتفنِ مرحائے نوائس کے سوگ اور اتم میں بے نتما رُخرج کر ڈِ البنگے مجف اس لیے کہ وہ اگر ابيها نه كرينگے تو أن كا ماحول أن كوسحنت عار دلا ليگا كبو نكه ابسا نه كرنا أنكے ليمحرف بي الباعراض بو اور غربیدیه و دعلی باالقیاس بكن بجث ونظرك بعديبات بائه تبوت كولينج عكى ب كهعوت كسي طرح خروشركا بعاينهنين بن مکتاً، اس لبے کہ اس کے بیصن اوامرواحکام قطعًا غیرحقول ہوتے ہیں اولومبز سخت مصرت رسا ربیجیے بہت سے ابیے اعمال ہی جن کی خطاء اور بُرائی آج روز روشن کی طرح ظاہرو اِسم لمُنعِف إقوام أن كوبهترين على شاركرتى اورأن ك كيف كاحكم ديتى تقيس، جيسا كدار كيول كوزنده ورگورکرنا ۔ بعضء بقبلوں میں اور دوسے ملکوں کی تعض اقوا میں زیانۂ جا ہلیت میں عبوب اورگنا ہنیں تھا جا کا تھا ۔ قرآن عزیز میں ہے۔ اورجب كونى أن كوخوشنجرى سنا ماكر بتمالت المركى واذاكبتس احدهم بالانتى ظلّ پیاہو کی ہے تواُن کے چرہ برسیاسی دوٹرہا 🕻 وجهه مسودًا وهوكظيم. يتوارى اوروه عضتين كيكيا حاتے اور قوم سے اس من القوم من سوءِ ما نبتس بد بُالُ كُوس كى بشارت ديے كيے تقے جيات ايسكئولى صُونِ ام يل سد معرق تف كأس كوزات كرسالة روك وليس ين فى التراب الاساء ما يحكمون

اسلام آیا تواس نے جاہمیت کی اس عادتِ بیسے اُن کورد کا اور اُس علی کا گذاہ اُن پرواضی اسلام آیا تواس نے جاہمیت کی اس عادتِ بیسے اُن کورد کا اور آور اور آزادان ان سے اور رومیوں ہیں باب کو اولاد کے ارڈ النے یا زندہ رکھنے کا قافر نی حق تھا ، اور آزادان انو کو ذہر دستی غلام بنالینا اس طرح عام تھا کہ اُس کوختم کرنے میں سحنت سے خت میں خت میں میں میں میں میں میں میں میں میں کو جود پورپ کی نوآبا دیا ہے ہیں میں میں میں میں میں کا میابی نہر کو کی البتہ گذشتہ قریبی زمانہ میں سے کا انسدا دہوں کا ۔

اورا بھی افریقے کے درمیانی علاقوں میں صبنیوں کی آبا دیوں بیں کسی سیاح کا امن سے گذرا اور اس کے افران سے گذرا اعلیٰ اس کے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ اجبیوں کے لیے اُن پرکوئی راہ نہیں ہے لہذا وہ تل کردیے کو ادنی گئاہ کی بہنیں سمجھتے ،اور نہ اُن کی زندگی کی حفاظت لینے ذمہ صروری جانتی ہیں۔ گرآج اس زمانہ میں ہم اُن تام عادات وخصائل بیخطاکاری کا کلم لگاتے ،اوراُن کو بہایت مجاویت ہی درت بہا ہے ہی درت بہا ہیں۔ توحب موجب می درت بہا ہیں۔ توحب موجب می درت بہا ہیں۔ توحب میں کہ بیا یہ بہا کہ میں استخصار بیا دہم اُس کو لینے اعمال کا بیا یہ نہا میں کہ جس سینے سے موشر کی تمبیز کرسکیں۔

ہیں ہوشا ادیم اس ویے بھال ہ ہی اربایں اور اس عیصروس ہر رہ یں ہے۔

اس لیجکہ بلاتنہ اس کی ترقی کھنان کی فرائیں ہواپنی قوم کے غلط طرز علی کو فاط سجھے ،اور بہنی برخطا جا ایس اور اُن ہیں اور اُن ہی جا تے ہیں ،پس وہ کھئے بندوں عُوف کی مخالفت اور حق کے داعی بنجاتے ہیں ،پس وہ کھئے بندوں عُوف کی مخالفت اور حق اس حیالہ دیت ہیں اور اُن کی ماس صالت سے متا تُربو کر بہت سے انسان اُن کے اور اُن کی اس صالت سے متا تُربو کر بہت سے انسان اُن کے اور عمر موجائے ،اوراس انتظار میں اُن کی دائے کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کو گا اور اُس کی میں معطابی کو گا اور اُس کی میں معطابی کو گا اور اُس کی میں معطابی کو گا اور اُس کی دائی ہو اُن کی دائے کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کو گا اور اُس کی میں معطابی کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کو گا اُن کی دائے کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کو آئی کی دائی کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کو آئی کی دائے کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کی دائی کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کی دائی کو قبول کرتے ہیں ، تا آنکہ قدیم غلط دوی معطابی کے دور کو موسوا ب کے لیتا ہے ۔

کے انبیاطلبیم السلام کی نعبیت اسی مقصد کو پودا کرتی ہجا وراُن کے جانشین صلحین است ہمیشدایی اعلانِ حق کے جماد میں مصرف رستے میں البتہ بہتیج ہے کہ عُرف میں پیایہ بننے کی صلاحیت یہ مونے کے بادھوراُس کو تفوا ابست فائدہ صفرور ہے اس کی کی رکھتا ہے۔ کیونکر بہت صفرور ہے اس کیے کہ وہ ان اور کو بنک عا دات کی خالفت سے کھی یا زمین رکھتا ہے۔ کیونکر بہت سے چوری اور مثراب خوری سے بچنے والے صف اس وجہ سے بچے رہتے ہیں کہ اُن کے عرف ہیں یہ ترہم ور عالم جاتا ہا اور اس بات کا اُن کو ہر دم خوف لگار ہتا ہے کہ اُن کا محول اُن پر تنقید کر گئا ، اور اس بات کا اُن کو ہر دم خوف لگار ہتا ہے کہ اُن کا محول اُن پر تنقید کر گئا ، اور اُن کی تحقیر و تدلیل کے در بیاے ہوجا اُنگا۔

#### ۲- نرب وادت

ہرمال وہ صرف کذت کو اعمال خیروشر کا پھا نہیں کہتے ہیں اور تھی کہتے ہیں کا در تھی کہتے ہیں کہ موجو دہو اس کی گئی لانت پائی جائے اس میں الم موجو دہو اس مقدارسے وہ خبرہ ۔ اور جس درحبر کا اس میں الم موجو دہو اس مقدارسے وہ نشرہے ۔ گریز مہب سعا دہت کا مطاب مقدارسے وہ نشرہے ۔ گریز مہب سعا دہت کا مطاب موجودہ کو کہ کوئی کی کھی معمولی سی معمولی موجود اور فی اس کا طالب وہ اس کی کوئی کی کھی معمولی سی معمولی کی خواہ شری ہے مالی ہیں ہوت کے انسان بڑی سے بڑی انسان بڑی سے بڑی انسان بڑی سے بڑی دیت کی خواہ ش کہا جائے اور اگرائس کو اعمال برا فتیا ر دے دیا جائے تو وہ سب سے بلندا و داعلی وار فع لذت کی خواہ ش کہا ۔ اور اگرائس کو اعمال برا فتیا ر دے دیا جائے تو وہ سب سے بلندا و داعلی وار فع لذت کو اختیا رکہ ہے۔

نیزلدت کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے دوجیزوں شدت اور مرت کا محساط

| خروركر نا جاہيے اس ليے كرشدت سے كيفيت اور مدت سے أس كے زمان بقا                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایتیا سکیکا ۔۔۔ اس طرح الم کے اندا زہ کے لیے بھی ان واول کی دعا بت معنید ہے              |
| بیونکہ الم کے دریعے لذیت سالب کا حال صلوم ہڑا ہے۔                                        |
| س كوبير مجبيرك الرسائي پاس تين لذتين بول نوان كالنازه ترتيب وار (٣ ديم و٥)مقدارلذا       |
| العالمة المالي ببرحس لذن كى مقدار ١٥٠ مهووه بلاشبه أس لدنت سے مبتراور افضل ہے جس         |
| لی مقدار (۳ یاسم) ہے اور (۳ یدس = ۷) درصکی لذن (۵) کے مقابلہ بی افضل رہی (علیٰ برا       |
| نفنیاس)                                                                                  |
| اِسی طرح اگرآلام کورس میں وہ کی نسبت سے انداندہ کریں تورس ورجہ کا الم رس وہ دوم          |
| ك الحم سي بترر بريكا، اس لي كدوه لذت سي قربب باوردين ورجكا الم (۵) ورجس                  |
| انصنل مو کا- (علی نزاالقباس)                                                             |
| اوراً لُکئی طنی لدنت (۴۷) درجه جواورا کم بھی (۴۷) درجه توا ملا فی نقطهٔ نظرے اس          |
| عمل کاکرنا نه کرنامها دی تبتیت که بیگا-                                                  |
| ادراگر دولذتین تندت اکیفنت بین برابر بون نووه لذت افضل بهیگی جُدّت اُبقالاً              |
| کے اعتبار سے طویل اور درا زموں                                                           |
| فلا سفه کی برجاعت بھی دوگروہ برنفسیم ہے۔                                                 |
| ایک گروه که تا ہے کہ خیروشر کا پیانہ عامل کی گذشینے صدی ہے اور وہ اس کا نام می مذہب سعاد |
| شخصبة رکھتے ہیں۔                                                                         |
| اور دوسرے گروہ کا خبال ہے کہ خبروشر کا پیانہ ہرا مکینے ی سس مخلوق کی مشترکہ لذت "        |
| ہے، اوراُس کا باع" مذہب سعادت عامه سے -                                                  |

#### سعادت شخصی

اس نزہب کی آواز "انسان کے لیےصنروری قرار دہتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بڑی ہے۔ لیے بڑی سے بڑی لذن کا طالب، اورخو اہشمند ہو،اوراُس کا فرض بتا تی ہے کہ وہ اُس کے صول کے لیے اپنی تنام نوجہ کوصرف کردے۔

بس اگرانسان متر در ہوکہ دوکا موں ہیں سے کس کا م کوکرے۔ باکسی ایک کا م کے بارہ میں سرچا ہوکہ کرے یا نہ کرے تواس ندمہب کے مطابق اُس کو بیغور کرنا چاہیے کہ ان پائین ضی لذا کہ دو آلا م کے درمیان کیا تناسب ہے، اور مقابلة کس علی میں لدن والم کی کمی اور شیبی ہجہ اس کے بیجہ علی میں لذن والم کی کمی اور شیبی ہجہ اس کے بیجہ علی میں لذنوں کا وزن زیا دہ نظر آئے وہ خیرہ اور جب میں آلام کا وزن زیادہ ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے میں وونوں برا بر ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے میں وہ مختار ہے۔ اس درجی ہیں دونوں برا بر ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے میں وہ خیار ہے۔ اس درجی ہیں دونوں برا بر ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے ہیں وہ مختار ہے۔ اس درجی ہیں دونوں برا بر ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے ہیں وہ مختار ہے۔ اس درجی ہیں دونوں برا بر ہوں اُس کے کرنے نہ کرنے دونوں کے لیے

اُس کی سعا دت اس معاملین لذت "ہی کو ہداد سمجھ بیں جوشنے انسان کو لذائد تک پہنچا سکے اُسی عمل کرے ،کیو کم جوعل بھی اس مقصدا و روض کے کہ بینچا نے وہی خبرے -

اس زہب کاسب سے بڑارا ہما ابقور ہے۔ وہ یہ بھی کہتاہے کہ اعمال کا وزن صر

له آبقور ( وموره عامره) بونانی فلسفی ہے (سسم نقص میں سے سات میں ماک زندہ رفی سسم نی میں اُس نے اپنی تعلیق نے اپنا ایک اسکول قائم کی ، اور چھیسو برس سے زائد مدت کک وہ لوگوں میں معبول رفی اُس نے اپنی تعلیق کوسطق ، طبیعات اورا خلاق میں مجار مجدا تقبیم کیا ہے۔ ان میں سے اس مقام کے بیے سب سے اہم "مباحث اُخلاقیہ" بہر ۔ اُن کے بارہ ہیں جواس کی ولئے ہے اُس کا خلاص جسب ذیل ہے۔

فِقَىٰ لذا ٰہٰذُ وَالام کے اعتبار سے نہیں کرنا جاہیے ملکہ اس کے لیجانسان کواپنی ذندگی کے پور کو نظام کا کھ مِیشِ نظرر کھنا اور کپیر ببغو رکز ناصروری ہے کہ زندگی کے بورے نظام میں کونساعل اُس کے لیوسب سے زیا دہ موحب لذت ہے اورکونسا باعث الم ۔ (بقیہ حاشبہ صفیہ ۱۲۲) اور احت لاق صرف حصد لِ سعادت کے لیے عمل کرنے کا **نام پراور میرکٹی**ض واتی فضیلت کی دئ متین بنیں ہے، اس کی قدر و تمین بھی صرف اس لذّت کی وج سے بیے جواس کے ہمرکاب ہے۔ ابقور کے علم الا فلان کا تنایس ایک مبدر یاسی ایک اس سے اس کے علادہ جوکی اس کے میاں یا یا جاما ہے اسی لذت کی نفرح تفصیل ہے جس کو وہ حیاتِ انسانی میں خیر محص سمجھتا ہے۔ ابیقورکے نزدیکے" لذت "کے وہنی ہرگز بنیں ہیں جو زما نُہم جودہ ہیں سمجھے جاتے ہیں اور طبیبا کرقور نیائین كا خبال ہے ملكہ دہ بيكتا ہے كەيم كواول زنرگى كے تام مراعل يرنظروالني جا ہيے اس کے بدہم لذتِ حیات کے حصول کے لیے طالب موں، نیں اگریم بہسمجھے ہیں کہ شلاً عیش ولذت کے بعد اس سے کمبیں زمایہ کلیف والم بیش آنے والا ہے تو ہمایے لیے ضروری ہوگا کہم اپنی لخو امن کی باگوں کوروکیں اور موجودہ لذت کے لئے دائمی الم کو دعوت نر دیں۔ ادراگریم کو بیمعلوم بوحائے کہ رہنے والم سمنے بدایب بڑی لذت إسم آئیگی تو اُس الم کا برداشت کرنا ا زنس صروری اورفرص ہوگا ، گوبا وہ لذن کا مل کی طلب، اورالم انگبزانجام سے گریز کا داعی ہے۔ رب› اہتِقور پریھی کہتاہے کہ عقلی وروعانی لذتیں برنی وجہانی لذتوں سے زیادہ اہم اور قابل نوحہ میں اس یے ک<sup>ے جب</sup>م تولدنت والم کا احساس ٔ اسی وفٹ تک کرسکتا ہے جس **قت تک ک**ر اُس کا وجودہے ۔ نیز جسم نہ تو اصنی **لڈتو** کی یا در کوسکتا ہے اور نہ لذاتِ متعبّل کی توقع اُس میں پیدا ہوسکتی ہے لیکن ورشح ان ہردقوم کی لذتوں کی یا ا در تو قع رکھ سکتی ہے اور دکھتی ہے۔ اس لیے اُس کی لذتیں یا <u>اُدال</u>اور سرمدی موتی ہیں۔اوعظ ورفر ح<sup>ا</sup>جسم کی تبرسم کی لذات وحصول لذات کی معی مشر کے رہتی ہے، اورلذات سے متعلق بادِماضی اور تو تع ستقبل کا اُوراصا کُنہ ارتی ہے۔ ابقوراس لیے بیکھی کہتا ہے کہ بہترین لذت کے سب کہ جبی کو بیٹی کرنا از نس صروری ہی ۔ طا بنتِ عقل دروح کی لذت ہے۔ اور وہ اس کا تھی قائل ہے کرانسان کوسادت کے بارہ میں فَا رَجِي لذَنْوْنِ كَا سِرَكِزَاعْتَبَارِنْهِينِ كُرِنَا هِإِسِيعِ، لمبكر اس معالمة ميں لينے نفس كى اندرونی حالت پراعتیار کرمالانرم ہے ربینی یہ کرنفس وح کو اطمینان حاصل ہے پاہنیں، اُس کے خیال میں ایک دانا اپنی ہوتیم کی حبانی تحالیف م الام كے با دجود" الكبِ سعا دت" (سعيد، موسكتاہے، اس ليے كدرا حت ففس اوراطيبنا بِعَقَل تَرْسُم كے دلقيد بريمة ا

اس لیے کہ شلاً کئے دوا کا استعمال تکلیف والم کا باعث ہوتا ہے لیکن اکثراً س کا استعمال اس تکلیف سے زیارہ تکلیف بعنی مرض کے مٹانے کا سبب بنجا تا ہے۔ اس لیے اس سے اس کے اس کوخیرای کہا جائیر گا۔اورعقلند کی طاقت سے بہ ہرگز با ہم نہیں ہے کہ وہ آئندہ حاصل ہونے والی مہترین لذن کے مقابلہ بین فتی اور ایا ٹیدارلذت کو ترک اور ماضی کو نشاندارستقبل بر قربان کردی۔

دبقیه حاشیه ستا) جهانی لذا گذیسے بهترا در برترہے -

ا امنیمه اُس کے نزد بک عمدہ اور باک حبیانی نذئیب نہ ناجا ئز ہیں اور نہ قابلِ حفارت و ذلت ، اورجب تک که اُن کے رستعال سے دائمی کدنت کو نقصان اور صرر نہ بہنچ کسی شخص کا اُن سے خایکرہ اُٹھا نا ، اور متمتع ہونا ہرگو قابل اعترا عن بنہیں ہوسکتا ۔

اورابیقوربین عظی لذتون بیسے سب سے بہتر لذت "صداقت" کو سیجھتے ہیں بہی وصب کو اُن کا مدرسدیا اسکول چند کھوس فلسفنوں کی فلسفیا ندموشگا بنوں کامجموعہ نہیں تقسا ، ملکہ "صا دقین" کا ایک گروہ تھا جوعملی صفرات کو معیا رزندگی نبائے بوئے تھا۔

رجی ) بینورون ایجا بی لذنوں کے مقابلہ پرسلبی لذنوں کی جانب زیادہ شوجہ ہیں اور لدنت سلبیہ سے ان کی مراد "الم کا نہ ہونا" ہے۔ اسی لیے وہ لذائر ٹا بتر کو مشقل انہیت بنیں دستے ، اوراس کے ساتھ نفقدانِ الم کو صرور ہی جانتے ہیں۔ اور نوہ یہ مانتے ہیں کہ لذنوں کے حصول کے سیسے شعور واحساس کو ہزائگیختہ کیا جائے کہ کہ اُن کے بہمال سب سے زیادہ ورسلبی لذنوں پردشلاً مگل واضطراب پیدا کرنے والے امورسے پر ہم پرتا بھی سکون واطبینان کے مخاصوں سے احتیاب دیا ہے۔ اور سے احتیاب دیا جائے ہے۔

د می آمقوریوں کا مذہب یکھی ہے کہ" سعادت" حاجات وضروریات اور بفتوں کی کٹڑت اوران کی بالیدگی برمونون نہیں ہے بلکہ اُن کے خبال ہیں حاجتوں اور غبتوں کی کٹڑت' وجو دِسعاوت کے لیے بہت زیادہ موجب ضبیق و پر بیٹانی بنجا تی ہیں اور سعادت ہیں ترقی گرنے کے بجائے انسانی زندگی میں بچید کیاں اور فتیس بیدا کرنے کا ہوتی ہیں۔ اس کی یہ بہت اہم فربھندہے کہ ہم اپنی طاقت و مقدرت کے موافق اپنی خواہشات و صروریات کو کم سے کمتی نائمیں۔

آمِنْورَ خُودِهِی سا ده معاشرت رکھنا تھا اور اپنے ہیرو دل کوهبی پیتی تفقین کریا تھا کہ اُس کی طرح سا دہ زندگی بسرکویں <u>۔ اُس کا اعتقاد تھا کہ سادہ اعتدال اورعفت کی زندگی</u>"سعادت" دلات *کے بہتری* وسائن میں کہ جواور برکہ لوگوں کی اکثر خواہشات مثلاً" طلبِ شہرت" دغیرہ ندصروری ہوتی ہیں اور ندمفید۔

اسی اصول کے بیش نظراً تغول نے عقلی و روحانی لذت کے مقابلہ میں نفنل وبرز سجوائے کیو کرمہانی لذت ایک بے وقعت اور فنا ہونے والی جزیے ، اور لذت عقلی ایک مرمدی اوراب ی لذت ہے۔ اس طرح حیاتی لذت اُستحصیل علم کے مقابلہ میں جوکہ طہا نبیت کا باعث بنتاہے ۔ بہیج در بہج ہے۔ اور بہی وہ پائدا رلذ تمیں ہیں جن کے ذریعہ انسان حواد سندراند اورانها باست ومرک منا لمرک لیه سرا ای مهما کامید لهذا اس مرمب كے طابق نضائل صرف اس ليے نصائل كھے جانے كے متو ہیں کہ وہ مل کرنے والے کے لیے بہترلذت کا سبب بنتے ہیں۔مثلاً یا کدامنی مفیلت ہے اور فحن ذنگیُ ذلالت کبونکه اگر با ریک بینی سے محاسبہ کیا جائے نو پاکدامن کواپنی پاکدامنی میں نفس کی مخالفت ، ذلت کے آلام سے تحفظ،ان انوں کی نظروں میں احترام،اوراپنی نقام ك اعتقا و مع ولذت ونشاط عاصل بوتام وه أس كي نظاه ببر فحن كادانسان كي اس وقتی لذت سے صب کے بعد و کھ در و موجو دہے ، اور عدم نقام ت ، بربادی مال وا بروا ور صحت کے مقابلیں ہرطرح قابلِ نرجیج اورلائقِ اختیا رہے۔اس ایک ہی مثال پر بھے کے مقابر میں جھوٹ کو اورا مانت کے مقابلہ س خبانت وغیرہ کو قیاس کر ملجے۔ معن لوگوں کو ابقور کے بزیرب کی حقیقت سمجھنے ہیں سخت کھو کرلگی ہے ،اس لیے ے کو ان کے جنیال میں ابیقور کا مذہب "انسان" کو حبهانی لذتوں کے انہاک، اور تنہوات وخواہشا پر جرات کی دعوت دستاہے۔اس غلط قنہی کی بنا پراُنہوں نے ابیقوں کے مذہب لے خلاق میں فاسن و فاجر کے فسن و فخور کو بھی شامل کرلیا۔ حالانکہائس کی تعلیم میں ان ہیمودہ امو<sup>کے</sup> یے قطعاً کوئی حاکم ہنیں ہے ملکہ خو د اُس نے اپنی تعین کتا ہوں میں اس غلط نہمی کے خلاف صد احتیاج بلند کی ہے۔

اس دورجدیدین اس مذہب کے قامل بہت ہی کم ہیں ، البتہ ہو بنر (مصلف انوع) اور اُس کے مقلدین کا بر مذہب صرور راہے۔ غرض الهنوں نے خبر کے تمام رجانات کوشب ذاتی اورلذت شخصی میں محدود کردیا، اورصا ف کهد دیاکه بم سی عل کوحب سی خیر ایشرکسینگے که بم کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس میں عامل كے ليے اس مقدار ميں لدت يا نئ جاتى ہاوراس مقداريس الم -اس مذمر بس سب سے بڑانقص ہے ہے کہ بدانیان کوخو دہیں اورخو دعوض بنایا ہے ، اور دوسرے انسان زندہ رہیں یا مرجائیں ، نفع اُٹھائیں یا نفصان یا جائیں اُس کواپنی ذات کے علاوہ کسی سے سروکا رہنیں رہتا ۔اوراگراُس کو دومسرے انسانوں کے نفع کی جانب کہیں رغبت ہوتی تھی ہے توصرت اس لیے کہ اُس کے خیال ہیں اُس کا ذاتی نفع اُس میخصرہے۔اوراسی طرح اگراس کوکسی کے ربخ سے ربخ اور ڈ کھ سے وُکھ پنجیا ہو توہ ہمچض س لیے کہ اس ر بخ اور دکھ کا اثراس کی ذات پر کھی پڑتا ہے۔ اس دنیا را نسانی میں ہمیشہ البی جاعتیں اور لیسے انسان موجود رہے ہیں ا*قد تو* ہیں جواس نزیہ سے نا آشنا ہونے کے با وجوداس مذمہ کی علی زندگی برکا رمبندریہ صروری سمجھتے، اوراکس کے بتائے ہوئے نظر بریما مل نظراً تے ہیں۔ سرا به داِر، مزدور، صنّاع ، ما جر، وظیفه خوار، ۱۰ ورملا زم بیشیه ان میں سیسی طبقه پرنظروالبح برطبقه كاا بك بڑاگروه لينےاعمال ميں صرف خود ببني اور ذانی منفعت كاخوالې نظرآ ئيگا-اور دوسروں پراگراُن کی نظر پڑگی تومحف اس نبیت سے کہ بیمیرے ذاتی مصالح کی خدمت<del>۔</del> يدايك" يوتحي اورسرابي بي

هم ان کی د بانوں پرانسانیت ،مسا دات ،اخوت ، وطنیت ،ا ن**با** راور فرمانی اور

استی م کے ہبت سے بے عنی الفاظ باؤگر کی لیکن دراصل اُن کی نظروں ہیں نضیلت "فقط اسی کے معنی ہیں کہ تنما اُن کی ذات کو لذت "اور نفع حاصل ہوا وربس ۔ ان کی قیمی حالت کا نفتہ شاع کے اس مصرعہ سے اخذ کیا جاسکتاہے ۔ اذامِت کی ظماً مَا اُفا اُن کا نفتہ کا کہ اُن کی اُن کا انقطار

داگرمیں بیا سا مرحاؤل نودنیا میں پیمرکمبھی ابکے قطرہ پانی نہ ہے

گردب حصرت مینی (علب العسلوة والسلام)ی اصل تعلیم، اور اسلام کی مقد ستولیم نے صرور الله کی مقد ستولیم نے صرور کے وقت قرابی کو فرص قرار دیا، ابتار، احسان اور اخوت کو بہترین فضائل ہیں شمار کیا، اور علم وعقیدہ کے ساتھ ساتھ اُس کی علی مثالیں افراغیم الشان مونے بیش کیے، اور حب ان مزام ب کو فروغ ہوا، اور اُنکی بیش ترقی ہوئی تب" ابتقوری " مذہب کو گئن لگنا شروع ہوگیا، اور آ مہتہ آ مہتہ وہ فنا ہونے لگا۔ اس لیے کہ ایتارا ور فربانی جیسے شریفیا نہ فصنائل کا تحب ذات اور خود وخصنی کے ساتھ جمع ہونا ناممن ہے۔

اس اہم اعتراص کے علاوہ اس مذہب پر پیچنداعتراصنات اور کیے گئے ہیں۔ دا، اگر خیروشر کا بیمایشتخصی والفرادی لذن ہے تو پھرنامکن نہ نہی مگر سخنت وشوار ہوجائی کا کرشن سلوک اوراحیان کونصنیلت کہا جا سکے حالا کمہ دنیا رانیا نی کااس پراجاع ہے کربہت بڑی ضنیلت ہے۔

ری اگران انوں کے درمیان ہاتمی علاقہ کا خیال طلق نہ کیا جائے ، یا یوں کہ دیجے کہ اگر شخص وسنسر دِکوجاعت کا عضو مہ شار کیا جائے اوراً س کے عضو ہونے کے لحاظ سے اُس پرجاعت کے حقوق و و اجبات کا اعتبار نزک کر دیا جائے اور ان حقوق و و اجبات ہیں جماعت کے افرا د کا جو نفع ونقصان یا لذت والم ہے اس کی تھی پرواہ نہ کی جائے ، نو کھڑ شیابت اور دنارت، مخراور شرکے کوئی معنی می باتی ہنیں رہتے۔ اور اگران امور کا کھا ظ صنرور ی ہے تو بھر لانت شخصی کوخیروشر کا آنسلیم کرنا بالکل غلط ہے۔

رسی اس مزمب کو صحیح تسلیم کر لینے کے بیعنی ہیں کہ چھفس دوسروں کے مصالح اور منافع کی خاطرابنی لدنت بلکہ زنرگی کو ج کرانیار کرے تو وہ قابلِ نفرت وخفارت ہے، اورجو اپنی واتی مصالح پیجاعت کی سوا دت اور حیات کو قربان کردیے وہ باعث عزت قاکم یم ہو مالانکہ لیسے ذلیل مجراور پوج نظریے کو کوئی ذی ہوس تھی ایک لمحہ کے لیے تبول نہیں کرسکت

المنافقة الم

رس مذہب کی خفیت یہ ہے کا نسان کواپنی زندگی ہیں جس چزکا طالب اور جویا ہونا جائے دہ نوع انسانی ملک مبرزی جس کی سعادت و فلاح ہے۔ اس اجال کی تفسیل ہے۔
حب ہم کسی کام پرخیرا بشر ہونے کا حکم لگائیس اور دیکھیں کواس عمل سے لذت و المہ میں سے کونسی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اُس وقت صرف ذاتی اور تحصی لذائیز والام پر ہی نظر نہ کوئیں ملکم مثام ذیحس اشیار کے لذائیز والام کا لمحا فارکھیں اور دیکھی صروری ہے کوار حرف نام حالات زندگ میں حاصل ہونیوالی، یا موجودہ وقتی لذات اُلام ہی کہ منام میں کہ نظر کومی دو مزد کھیں بلکماس کسلمیں گری نظر سے کام لیں اور دور دس اور تعقبی جبید ہوئی دنائی والام کا کھیا تا سب معلوم کریں کیس اگر لذائد کا پڑے بھاری ہے۔ اور اگر آلام کا پڑے دور میں اور خور کی میں اور خور کی میں اور خور کی میں اور خور کی میں اور خور کوئی انسان معلوم کریں کیس اگر لذائد کا پڑے بھاری ہے۔ نوو و خبر ہے اور اگر آلام کا پڑے دور تی ہے تو و جول شرجے۔

(.Universalistic Hedonism) اورنترمب مادت تخفیه

کین اس تا مره کو ایک قید کے راتھ مقید کردنیا ضروری ہے وہ یہ کہ بعض اوقات اگرجہم اولی اس تا مره کو ایک قید کے مقابلہ میں نالب ہوتی ہے اہم وہ علی خیر نہا بلکہ اسلامی لا ترب اسلامی لا ترب کی ان میں سے اپنی اسطاعت کے مطابق جس کو جانب کا منازی ہوئی سے ایک ان میں سے اپنی اسطاعت کے مطابق جس کو جانب کا میں لات کی مقدار الم کی مقدار سے مطابق جس کو جانب کی مقدار الم کی مقدار سے اور ان میں سے ہرا کی مقابلہ میں لذت کی مقدار الم کی مقدار میں ایک علی اپنیا بھی ہوجس میں باقی اعال کے مقابلہ میں لذت کی مقدار بہت زیادہ باقی جاتی ہو۔

شال کے طور پریوں مجھنے کہ بارے پاس میں اعلی (م) (ب) دج) ہیں ان میں ہے (م) میں ان میں ہے (م) میں ان میں ہے (م) میں ان ت (۸) میں مقدار میں ان ت (۸) کی مقدار میں ان ت (۸) کی مقدار میں اور الم (۲) کی مقدار میں بایا اور الم (۲) کی مقدار میں بایا جا اب ۔

ان ہیں ہے ہرایک میں الم کے الدت والم کے ناسب میں ہرایک ہیں الم کے تناسب میں ہرایک ہیں الم کے تفاہد میں لذت کی مقدار زرائد ہے لیکن عال کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ عل (ب) اور (ج) کے مقابد میں لذت کی مقدار زرائد ہے لیکن عال کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ علی در از ہم کو کھو کہ علی کے الدر (ج) کا تو عالی ہوا گر (۱) کا عالی نہ نیا توجمو کہ علی کے انتہارے اُس کا یہ کر دارشر ہے نیم نہیں ہے۔

بِن ٱلرَجِهِ اختياري الإلى اليه بي عولمت وتناط كاسب بنة بي مران بي عالي عل

کی افرت بہت زیا د ہ ہے تو اخلاق "کا بیفصلہ ہوگا کہ صرف پہی عمل قابل عمل ہے اور باقی اعمال کے کرنے کی درت بہت رو اگر انسان کی اپنی طاقت و قدرت کے دائر ہیں جیدا سے اعمال ہیں جو افرت کے رسب بنے میں کیماں اور برابر ہیں تو پھران میں سے ہرا کیے عمل اپنی حکمہ فیرہے اور کسی ایک کودوسر پر ترجیح حاصل منہیں ہے۔

بہر حال اس ند ہب کے ارکان' اہتِفو ۔ یون' کی طرح کسیمل سے تہا عامل کی لذت کے خواہش مند ہنیں ہیں بککراُ سعمل کے ساتھ جس انسانی ،حیوانی بککیزوی حس فرد و جاعت کابھی علاقہ مجو اُن سب کی لذت َ کا لحا ط ضروری قرار دیتے ہیں ، اور عامل کا فرض سمجھتے ہیں کہ د ہ اپنے عمل کے نیتجہ ا در تمرو کا محاسبہ کرتے وقت صرف اپنی ذات ہی کوہٹی نظرنہ رکھے لکہ تام متعلقہ ذی حس کی خیر کو سامنے رکھے۔ اور مساوت مامہ " کا پر لھاظاکھ ایک خاص فردیا مخصوص جاعت ہی کے فرائض میں سے منیں ہے بلکہ ہرفرد اور ہرجاعت کا یر فرض ہے کہ وہ سا دیت عام کو بیٹی نظر کھے ، اور فضائل کو فضائل اس کے کہا جائے کہ اُن سے تما م انسانوں اور ذی حس استسیارے گئے الام کے متنا بلہ میں لذات زیادہ ٹمرا ور باراً ور ہوتی ہیں اور رذاکل كورذاكل اس كے كما جائے كمان سے لذات كے مقابري الام ومصائب كے بيل بہت زيا دو ملتے ہيں -بس روسیائی ،، (شُلًا) بلاست بضیلت ب اس الئے که وه جاعتی ساوت اورساوت عام میں ا خا نوکرتی ہو؛ اور جاعتوں کی ترقی و بقار اُسی سے ہے ، اس کئے کہم مرد قت اپنی محت کی خانطت کے لئے ایک طبیب اور عارات ویک وغیرہ کی تعمیرے لئے ایک مہندس اور حبرے خواص علیم کرنے کے لئے ایک اہر کمیا اور طلبہ کی عقل و دانش کو ضراقت کی مغید ترمیت دینے کے لئے ایک اُتا ذکی ضرورت محوس كرتيزه در بهشد "ن كينځ محاج نست بير سواگر سيانی ، كا وجود نه بوتا تو بهم سرطرح نه اُسنكے اقوال پر . مروسه كريكة ١١ درنه أن كى رائے سے فائدہ أنها سكة ١ درجب بم في ورجا كى ١٠٠ بادول سے مركورہ بالاسعادت كوبرست وكيما توتيلم كرنا براكروه بلاست، رفضيلت "ب اورا فراوانساني ك كي فررى سجهاکه وه مهشد «سپائی » کوبی اختیار کریں اگر جبعض افراد کے لئے وہ الم کا سبب ہی کیوں نہ بن جائے

یا در رشوت ، رختل در رفیلت ہی اس لئے کرجب طاکم نے مجرم سے «رخوت ، لے لی او اُس کو اُس کے مجرم سے «رخوت بنا ، او راس کا یمال مجرم کی ہے باکی اور جرم پر بے نو فی کا باعث بنا ، او راس کا یما ختیا د ہوگیا کہ در رشوت » کے ذریع ہیں بہشہ جرم سے بری بورکتا ہوں ، اور اس اختیا د کی بنا بردہ جرم کے بیا اور جری اُس کا یہ اور اس اختیا د کی بنا بردہ جرم کے بیا اور اس اختیا د کی بنا بردہ جرم کے بیا اور ہی اور اس اختیا د کی بنا بردہ جرم کے اور مطالم میں اضافہ کرتا ، اور بہت سی حق طینوں کا سبب بتا ہو اور اس طرح وہ جاعت اور جاختی ذرکہ کی کے مصاحب و آلام کے لئے بیش خمیم اور بہت بڑاغلاب نابت اور اس طرح وہ جاعت اور جاختی ذرکہ کی مصاحب و آلام کے لئے بیش خمیم اور بہت بڑاغلاب نابت اور اس طرح وہ جاعت اور دیا گیا اگر جبوہ جاعت کئی فرد الینی طائم یا مجرم ) کے لئے نفیج اور ایک ایمالی عشری کیوں نہ ہو۔

افران کا باعث بی کیوں نہ ہو۔

غوض تام اعال کواسی ایک وٹی بربر کھنا چاہئے ، اور جب کسی علی بہ نیر یا شرکے حکم سگانے کا ارادہ ا بو تو میرضرور زیز بحث آنا چاہئے کہ یہ قوم اور جاعت کے لئے باعث ، دلات ، ہے یا موجب و الم ، اُوَ پھر یہ غور کرنا چاہئے کہ اگر اس میں لذت والم دونوں موجود ہیں توان دونوں کے درمیان کیا تناسب ہم لذت کی مقدار نالب سے یا الم کی ؟

اس نرہب کے داعی یوٹسلیم کرتے ہیں کہ اس میزان میں اعمال کا وزن بہت ویرطلب اور قدیت مشل ہے لیکن ترائج اور ترات کے اعتبار سے بہت زیادہ منیداور قابلِ اعتبار ہے۔

علاوہ ازیں نضال در زال کے اصوبوں کو بھی اسی میزان سے تو لاجا آا اور اُس کے بعداُن بہ خیر ایشر کا حکم تگا یا جا ہے۔ شلا کر م فضیلت ہے اور بخل ولات صدق خیرہے اور کذب شریب اگر بن کی سی برزئی بر مجکم تگا نا ہو تو ان اصوبوں میں سے کسی اصول ہی کے زیرا نر تگا ناچاہئے ، فینی اگر کوئی عمل مدق. یا کذ ہے دائرہ کے اندر ہو تو اُس بروہی حکم تگا ناچاہے جوصد ق یا کذب بَر نگا یا گیا ہراور ایسی صورت میں اُن جزئیات کے لئے براور است خیروشر کے بیا یہ کی ضرورت باتی نر دہیگی۔

البتراس ربياين كى ضرورت أس دقت بني آيكى جب كونى على ان اصولون بيسكى اصول ك تحت إن ذا ما هو مثلاً وه عادات وخصاً مل جن كي الجعائي إنجالي انتلا في ب حبيا كرجم برنما أت ركوني، ا مرکار ایر و دیم مئل سوای ما ل کے لئے وہی بیانہ استعال کیا جائے گا جو ابھی فرکور ہو حکالعبی خدا ے تماثر ہو کے بنیر بار کے بینی اور تجدیگی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرکے دیکھا جاسے کہ اُس کے الزائدوالام ك درميان كياتناسب ب بس اگرأس ك آلام «الذائد» برنالب بي توده بلاشبرشرب خواه كه دالے اس کونیرای کیوں نہ کہتے ہوں، اور اگر لذا نہ کا خلبہ ہے نودہ لقینیا خیرہے خواہ لوگ اس کوسٹ رہی سجھتے ہوں ، اس کا نام دو ندمب منعوت » ہے اور اس کے سب سے بڑے داعی فیلوٹ بنستام ر مهم ١٤- ٢ م ١٥م ) اور جون سطوار طاميل (١٠ ١٥- ١٥ مم) اوراسا ذبيح كي من اتا ذہتو یک نے اس زمہب کے ورست ہونے پرحب ذیل دلیل میں کی ہے۔ بلاشبه لذت ونشاط ہی تنها ایک ایسی شفے ہے جس کی جانب انسان کونطری رغبت ہوتی ہے' اوراگریم کوتیام اعال کے متعلق اختیار دیا جائے تو اُس وقت اُتخاب کاسهارایسی لذت بنے ،اورتقل ہیں را بنهانی کرے کہم کودہی عل اختیار کرنا چاہئے جوسب سے زیادہ لذت کا باعث ہو، اور پرکرہم علل کی را ہنا نی کو ترک کرکے ہرگز اپنی خوا ہنات کے احکام کے زیرِاثر نہ رہیں ۔ اور یہ کہ لذتو ل محصول سے معاملہ میں موجود ہ زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کے مستقبل کو ضرور میں نظر کھنا چاہئے۔ اورجب طرح ہم اپنی وات کے لئے اُس معت کے مثلاثی ہی اس طرح دوسرے انسانوں سے لئے بھی اس نعمت سے خوایاں ہوں اس لئے کہ جب ہم وسیع النظرین کراً ستطق برغور کرتے ہیں جو افرا دا ور جاهت کے درمیان یا افراد میں فرد فرد کے درمیان قائم ہے توبلاسٹ براقرار کرناپڑتا ہے ککسی ایک شخص کی منفعت دلذت ) کو دوسرے شخص کی منفعت (لذت ) پر مذخاص برتمدی گال سے اور منہمیت لنداعقل كأتعاضه سي ب كرج طرح انسان البنے لغع وخير رينظر كھاہ اس طرح ووسروں كے نفع وجنم

، وي نظر د کے .

لذت کے شکلی اور ند ہبنیفت ایک ارکان نے جس دولات ، کو فیرو شرکا بیابی قرار دیا ہے وہ مندی میں میں میں میں میں می منفع بین کی این کے بیاں بہت وہدمینی میں عل ہے لیمنی اُس کے دائر ہیں حتی معنوی

جاتی او بقلی دروجاتی سباقیم کی لذات ثال ہیں۔

اور بہت سے ضعیدین کرجن میں نتبام بھی ٹامل ہے ایک لات کو دوسری لذت برکمیت اور مقدار ا کے لاظ سے نفیدلت دیتے ہیں لینی وہ فریجے ہیں کران میں سے کون سی لات بڑی ہے اور کون سی جیوٹی ؟ نبتام کی رائے یہے کرتام لذتیں صفت ہیں شابر اور نوع میں متحد ہیں، اور اُن کے امین ضیات

كا مدار شرت مرت وب او رحقق بره-

نبتاً م کے بعد آل کا زار آیا تو اس نے یہ دائے طاہر کی کہ لذتوں کو ایک ہی نوع میں تحد اننا صحیح ہنیں ہے بکر اُن میں بہت زیادہ تنوع پایاجا اسے ، اوراس کے نزد کیے جس طرح کیت اور تعدار یں لذا کہ ختافت ہوتی ہیں اسی طرح کینیت کے لیاظ سے بھی اُن میں اختلاف پایاجا اسے یعنی جس طرح ایک لذت دوسری لذت سے بڑی ہوتی ہے ۔ اسی طرح اُن کے باہم تمرف اور مجدمی بھی تفاوت ہوتا ہے ۔ مثلاً عقلی وروحانی لذتیں شرف و نصل کے اعتبار سے جہانی لذتوں سے بلند ہوتگی ، اسی طرح معنوی لذا مُذ کا رشبہ حتی لذا مُذ کی دار فع ہوگا۔

اگریروال کیا جائے کہ حب لذا کہ زرمیان تھوٹے اور بڑے ہونے کا فرق نہ ہوتو پھریک طرح نتاخت کیا جائے گا جائے کہ بیلات و وسری لذت سے فضل یا قدروقیمت کے لیا خاسے اعلی ہے ؟
قواس کا جواب بیرہے کہ اس کا فیصل ارباب بعیرت اور اہرین اخلاقیات کے اتھ میں ہے کیونکم ہم
تواس کا جواب بیرہے کہ اس کا فیصل ارباب بعیرت اور اہرین اخلاقیات کے اتھ میں ہے کیونکم ہم
یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دولذتوں کو اول آزائے ہیں ، اور پھران میں سے ایک کو اختیار کہ لیتے ، اور وحد مرک پراس کو ترجیح ویتے ہیں اور اوج داس واقفیت کے کہ اختیار کردہ لذت مین کالیف و مصائب بھی

پوسٹ برق میں دواُس بی کونمخب کرتے ہیں ، اورکسی قمیت برترک کرد و لذت کی بڑی سے بڑی مقدار کو اس کے عوض میں بینا بند نہیں کرتے ۔ یہ کیوں ؟ صرف اس لئے کہ وہ ابنی خدا تت و مهارت سے دونوں کی سے حقیقت کا انداز و لگا لیتے ، اور نوشل و اعلیٰ کے مقا بلمیں مفضول اوراد فی کو میجوٹر دیتے ہیں ۔ کی سیمے حقیقت کا انداز و لگا لیتے ، اور نوشل و اعلیٰ کے مقا بلمیں مفضول اوراد فی کو میجوٹر دیتے ہیں ۔ تم کوئی ایک شال ایسی بیش بنیں کرسکتے کہ کوئی نوگی بے دقوف بننے پر یا کوئی حیثی طالب علم ما بال سے برا اور ما بل اپنے ان اوصاف بہتے ہیں کہ بے وقوف اور جا بل اپنے ان اوصاف بر بہنے برگن اور خوش رہتے ہیں ۔

اُسی طرح کسی طالب علم سے یہ توقع فضول ہے کہ وہ ذکا دن اورعلم کے مقابلہ سی بڑی بڑی سے بری جا نے لات کو تبول کر سینے برآیا دہ ہوجا کئے گا۔

انت وسادت میں بھی درکھ جن کی جانب انسان بھا ہ کگا کے بیٹھا ہے ، انتخاص وافراد کے بیٹھا ہے ، انتخاص وافراد کے بنتلان سے بہت بھی انتہا من بیدا ہو جا اسے ، اور جب طرح حیوان اور انسان کی سعا دت میں بہت بڑا تغاوت ہے اور اسی انتمال منسعا و ت میں بہت بڑا فرق ہے ، اور اسی انتمال منسعا و کے بیچھے وہ ونیا بِقال ہے کہ جس میں انسان زندگی گذار تا ہے

بِسَارًا سَ کا یہ مُنا اُم عَقلُ محدود اور تنگ ہے تو اُس کے لئے حصولِ لذت اُسان ہے کینوکھ اُس کا دائر ہی تنگ اور محدود دور تنگ ہے تو اُس کا جُمَا بِعَقلُ وسیع ہے تو بچراُس کے لئے اُن لاتوں کا حصول دو کھون کے لئے یہ بہت وقت طلب ہے کیونکہ وہ الیمی لذات کا طاب ہے جن کا مقام بہت باندا ورار فع واعلی ہے مِسِلَ کا قول ہے کہ جُنے خص ممولی لذتوں کا خواہشمند ہج ہے۔ کہ کا فا ہے کہ کا فا ہے کہ کا مقام بہت باندا ورار فع واعلی ہے مِسِلَ کا قول ہے کہ جُنے خص مولی لذتوں کا خواہشمند ہو اُس کو کا فی فرصت ہے کہ وہ اُن لذتوں کو زیا دہ سے زیادہ حال کرے لیکن جُوخ صوبیع النظر اور ترقی بیند ہے وہ تو یہ بینین رکھتا ہے کہ جو کھی اُس کو حال ہے دہ ناقص اور مقصد کے لئے اُکا فی اور ترقی بیند ہے وہ تو یہ بینین رکھتا ہے کہ جو کھی اُس کو حال ہے دہ ناقص اور مقصد کے لئے اُکا فی

لهُ مُخقِر نصل ثانى رساله دميل ،، ازكمّا ب نرمب المنفغة

مراوراس سے بہت زیادہ کی ضرورت وحاجت ہے۔ گرمانخر ہی وہ اپنے وصلے مطابق اس نقص کے تخل و برد انت کا خو گر بنی ہوتا ہے ادرائس کومطلق میر حد منیں ہوتا کہ فلانشخص کومیری طرح اس لذت کے ناقص ہونے کا شعور کیوں نئیں ہے اس کئے کہ دہ میر جا تماہے کہ حشخص میں میشعور موج د نہیں ہے وہ سا د ہے کبری اور نیمراکبرے قطعا محروم رہماہے۔

منفكرا ورمعيبت رده «انمان » نبنا نوش إش وراحت كوش وخنزير » نبني ا إيجا إلى اور معيبت أو من المنا نوش المنا نوش المنا نوش الم وقو ف اور من من المراوش كرنے كى باوجود » تقراط نبنا نوش كاش باو وقو ف نبنے سے بهتر ہے -

اس مام محث ما صل یہ ہے کہ انسان کوطویل اور لذیت وراز کی بحث میں مذیر نا جا ہے ملکہ اخرون واعلیٰ اور انواع لذا ندمیں سے ہترین لذت "کو زیز بحث لانا چاہیے۔

جارج اليوط كتاب كدب كهم ابنه انكار و خيالات كودست نه دين ادراُن بيندى نه پيداكرين، اورجس جنركو اپنے ك ليسندكرتے ولاں دوسروں كى منفت كے ليے بھي ُاسى كولپنديثر شهيں ُس دقت بكتهم وركز «سعادتِ كبري» كو طال نہيں كرسكتے ۔

گرید داخ رہے کہ سیادت کا پہ بندرتنام اپنے اندرتخت مصائب والام پوشیدہ رکھاہے الم برخت مصائب والام پوشیدہ رکھاہے الم برخ ان کی طبائع ارتفاء اور باندی کی خواہشمند میں وہ ہرحالت میں اس کو ببندکرتی ، اور اُس کے مصول کی خاط ہم تھم کے مصائب والام کو گئیسٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ اس کی خیروخو بی کی تجے قدر و فیمت جانتی ہیں .

، سما دت ،، کی اس قیم کانمیج ومرج طبیعت نفس نطرت رقی ا در انسان کا د ہ عالَم عَلَی ہو ۔ کرجس کے احمال میں د ہ زندگی گذارر ہاہے، سواگر بیطبیت و نطرت پاک اور عمرہ ہے، اور اُس کی

ك نرمب المنفعة - ١٢

تنگی کے لمات اکٹر و پنتینتریا ہمینیہ ترقی و بلندی کے عالم میں بسر بورہے ہیں تو پھروہ بلا شبہ دو انواع سعاد بھی کی شملاشی رہے گی ، اور اُسی کی روشنی میں تام کام انجام دے گی ۔

ليكن يه مربب بعني نقدة منقيد سے مفوظ نہيں ہے اوراس پر بھی حب ديل احمر اضات

ك كي بي.

(۱) اس ندمب کا تقاضا یہ ہے کہی علی برنیر! شمر کا حکم نگانے کے لئے ضروری ہے کہ اس دری ہے کہ اس سے جران دری اس خاص کا نا چاہئے من اس سے جران دری اور میں اس کا حماب اُن کام انسانوں کے افتارے لگا نا چاہئے جب اُن کا دری کا کا اُنریٹر آ ہے۔

دوسرے پیرائر بیان میں یوں سمجھے ککسی طل پر نیر یا شرکا حکم صا در کرنے کے لئے اپنے حاتم اثر اور غیار کے حاتمہ اثر کے درمیان ، یاموجودہ افرادِ قوم اور آنے والی نسل کے درمیان ، لذا مُدوا لام کے تناسب کا ساب لگا'ا ضروری ہے -

پس اگراس کوتیلم کرایا جائے تو بھڑیل کے تمائج اور تناسب کے حیاب پر دا ففیت فاطلاع اسخت دخوا ریکر اور تکا ایک کو اگرا بنی قوم کے لئے نفع بخش سیحتے ہیں تو دو ترکم قوم نے لئے اس علے کہ ہم ایک علی کو اگرا بنی قوم کے لئے نفع بخش سیحتے ہیں اور داگر ایک علی کو اسبنے اور معاصرین و ہم زمانہ کسیلئے مفید نقیین کرتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لئے اُسی قدر نقصان دہ جانتے ہیں انیز میر کر بھی آنے والی نسل کے اعداد و نشار معاصرین کے اعداد و نشار کے تناسب سے کہیں زیا دہ ہوتے ہیں تو چیر ان مالات میں لذت والم کے حیاب میں انہائی د نتواری کا سامنا نقینی امر ہے ۱۰ در اس طرح علی ان مالات میں لذت والم کے حیاب میں انہائی د نتواری کا سامنا نقینی امر ہے ۱۰ در اس طرح علی زندگی د نتوارت کی ایسی صورت ہیں انہائی د نتواری کا مامنا نقینی امر ہے ۱۰ در اس طرح علی خیرا در نفع بخش کی جائے گی۔ فرائل میں حیاب میں انہائی د نتوار نفع بخش کی جائے گی و موجودہ نسل کے لئے تو مفید ہے گر آنے والی نس کے لئے مضر ارتفعان رسان ؛ یا کیا حکومت کسی ایسے خصوص طراقیہ کوحتی طور پر اختیار کرے کرچوموجودہ سل

کے لئے تو منیدنطر آتا ہو گرساتھ ہی اس کا خوت مجی ہو کہ وہ ا فلاف واولا د کے لئے بھاری برجھ ا نابت ہو گا؟

اس سے بھی نریا وہ فابل توجہ یہ بات ہے کہ اگریم لات والم کے اس حاب میں حیوانات کو بھی خاط کہ لیس تو کیا اُن کے اور انسان کے در میان تفاضل لذات میں کوئی نسبت یا در جر قسائم ہو سکے گا؟ اگر ہنیں ہو سکے گا بکہ دونوں کے لئے لذت کی ختیت کیساں ہی رہے گی دراس طرح ایک انسان کی لذت والم ہے ماوی ہوجائیگی تو ایک انسان کی لذت والم کے ماوی ہوجائیگی تو پیرکس می سے انسان کی گذرت والم ہے ماوی ہوجائیگی تو پیرکس می سے انسان کے لئے ہو ہوئائز ہوگا کہ وہ اپنے ذاتی فیٹے کے لئے مربع کو ذریح کرے ، اور ایک زنرہ جا فررکو انسانی ملاج کی خاطر نشریح اعضا رک لئے تعلق کرے کام میں لائے ؟ اور اگران کے ابین افسلیت کی نسبت قائم کی جاسکتی ہے تو وہ کون سابیا نہ ہے جس کے ذریعہ بی خدرمت انجام دی جاسکتی افسلیت کی نسبت قائم کی جاسکتی ہے تو وہ کون سابیا نہ ہے جس کے ذریعہ بی خدرمت انجام دی جاسکتی

کیا اس صورت میں قدم قدم بیلطی اور خطا کا امکان ننہوگا اور ہم قریب ہونے کے بجائے تی سے بہت وور نہ پڑجائیں گے ؟

(۲) درساوت ما مر ، کا بیانہ جکہ کدو دا دُرتنقل دُمین بیانہ نئیں ہے تو بجرکسی کل بہنے و شرکا کا منظانے میں اختلاف کی بہت زیا دہ گئے اُنٹی کُل آئی ہے۔ کیو نکہ کا کم از لات والم کے ابین بہت بہت نہ یا دہ گئے اُنٹی کُل آئی ہے۔ کیو نکہ کا کما ظاخر دری ہے ، اور نظام ہے ، اور اس ندہ ہب کے مطابق لات میں کم از کم تمام انسانوں کا کما ظاخر دری ہے ، اور نظام ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف اثرات قبول کرتے ہیں ، ایک کو اُس عمل سے زیادہ وخط ونشاط حاصل ہو اہے اور دو سرے کو کم اور ممیرے کو اِکل نہیں۔ تولا محالم اس عمل سے نیا دو والمحالم ہو اہے اور دو سرے کو کم اور ممیرے کو اِکل نہیں۔ تولا محالم اس عمل سے نیز این ہوئے کہ میں اسی فرق مراتب کے امتبار سے ہو نا چا ہے۔ مثلاً مرسیقی سے ایک شخص اس قدر متا تر ہو اے کہ عمل و ہو کردونے گئا ہے کہ قدر متا تر ہو اے کو دو ہو کردونے گئا ہے کہ تعربانی ہو تا ہے کہ عمل و ہو کردونے گئا ہے کے اختراب کے اختراب کے اختراب کے انتہا ہے کا شریخے گئا اور یا ہے خود ہو کردونے گئا ہے کا شریخے گئا اور یا ہے خود ہو کردونے گئا ہے کا شریخ کا شریخے گئا اور یا ہے خود ہو کردونے گئا ہے کا شریخ کا شریخ کا کو دوراب کے گئا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کہ کو دوراب کی خود ہو کردونے گئا ہے کا خود ہو کردونے گیا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کہ کا خود ہو کردونے گئا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہو کردونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہو کہ کو دونے گئا ہے کرنے کرنے کے کہ کردے گئا ہے کہ کیا کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کردونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کیا کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کہ کو دونے گئا ہے کردونے گئا ہے کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہے کردونے گئا ہے کہ کردونے کردونے کی کردونے گئا ہے کردونے کی کردونے کردونے کی کردونے کردونے کر

میکن میں موسقی دوسرے پر بہت کم اثر انداز ہوتی ہے ادر تعبیرے انسان بیطلق اثر منیں کرتی تواب ان فرقِ مراتب میں لذت کوکس طرح نیمر مایشر کا بیاینه نباکراعال کا وزن کیاجا سکتاہے ؟

رس پر ندمب بھی انمان کو لیت ہمت اور کو تا ہ نظر بنا تا ہے ، اس سے کداس کی تعلیم اعال کے نتما بھی کو صرف لذت والم ہی کے دائرہ تک محدود رکھنا چا ہتی ہے ، اور وہ عامل کی بلند صفات اور جن افلا تی حسند کی برولت ان اعال کا صدور موا اکن کے حسن وجال کی طرف متو جرمئیں کرتی اور فکروہمت کی بلند بروازی کے آٹ ہے ۔ اور فکروہمت کی بلند بروازی کے آٹ ہے ۔

رم ، زندگی کی غرض و فایت کو فقط حصول لذت اورالم سے گریز کک محدود کردیا ، انسانی شرف وجدے گرجانا ، اورلیتی کی جانب اکل جوجانا ہے اوریہ بات انسان کی شان سے قطعاً فلا ف ہے ، یہ توصرف چوانات ہی کے لئے موزول ہے ۔

ان اعتراضات کے اگر جبہت سے جوابات دیے گئے ہیں کین پر مقام اُن کے ذکر کا مخل نہیں ہی آہم یہ وا توہ ب کہ ہت سے اُعلانی ندا ہب کے مقالمہ میں عمدِ حاضر میں اس اخلاقی ندہب اندہم بضفعت، کی اُٹنا عت بہت زیا دہ ہے، اور وہ بہت زیا وہ مقبول ہے اس سے کھفل کی بیداری ، اور وسعتِ نظر کی جانب را ہمائی میں اس کا بہت بڑا حقد، اور بہت بڑا درجہہے۔

اس نے انسانی زندگی کو ایک رُخ دخو دغوضی پرسطنے سے روکا اور مطالبہ کیا کہ انسان کو اپنی رسادت ، کے ساتھ دوسروں کی سعاوت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ یہ واضعین قوانین کو بیر حکم و تیا ہے کہ وہ ایسے قوانین برائیں جو تام انسانوں کے لئے کیساں طور پرمفید ہوں۔ اور حرائم پرتانون کی جانب سنرامقر مرجو، اور ان میں یہ دکھیا جائے کہ کون ساجرم درمفا دِ عامہ "کے ا متبارے کس درجہ الام ومصائب کا سبب نبتا ہے۔ اور جرائم کے مقابلہ بی جن سنرا دُ ل کو مقرر کیا جائے اُن میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے کہ عام انسانوں کیلئے ان کے اندرا لام کے مقابلہ بی جن سنرا دُ ل کو مقرر کیا جائے اُن میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے کہ عام انسانوں کیلئے ان کے اندرا لام کے مقابلہ بی کس درجہ زیادہ لذائد کا فائرہ مبنتیا ہے۔ دعلی نہا تھیا سی ک

لله كناب ووندم بالمنفطة بين جون استورط ميل ف ان احتراضات كريت مفصل جوابات وسياع بين جوا بل مطالع بين -

## مُن بُ فراست

، ہرا کِ انسان میں ایک ایسا نطری ملکہ دِنسیدہ ہے جس کے ذرایعہ و و نتما کے معلم کے بغیر فقط نظرت نیر دنٹر کرمعلوم کرکٹا ہے "

و زبه وات الخطاع الم

ادراگربزرانه اور احول کے فرق سے اس مکرمی کھی قدرے اختلات پایا جائے گامیکن اس کی جس خیفت اور اس کاخیر تمام انسانوں کی سرشت میں کیسان موجود رہتا ہے۔

یں انسان جب کسی عمل رینظر ڈوا تیا ہے تو فور آ اُس پر ایک الها می کیفیت طابسی ہوج**اتی ہ**ے اور<sup>وہ</sup> اقبل نطرس اس عمل کی قدر وقعیت کا انداز ہ لگالیتا ہے ۔ اور پیر حکم کرسکتا ہے کہ و <del>ہ فیر ہے ایشر -</del>

ين دجب كرانسانون كاس بة ريب قرب اتفاق ب كرسياني سفاوت ادر شجاعت عيد

اعالُ فضاً ل بي د اخل مي او رحجونط مُخَل بز د لي رَوْال مين -

کیا یہ قیت نیں ہے کہ جہنے ابھی کلم کے میدان سے قطفا ااستہنا ہیں ووجی فکرہ الل کے بغیریم کا کہ سے ہی گئے دیا ہے۔ ابھی کلم کے میدان سے قطفا است اور اس کے حل کا دیے جی کی کھونٹ اور چوری بڑی جیز اشر) ہیں اور اس کے حل کو جہن کا کہ جہن مالئکہ وہ جھونٹ یا چوری کے اجہاعی نقصا است اور ان کے تمائج و تمرآ ا جہ کے متعلق ان وور اندلیت اند نظر دیں سے الکل کا واقت ہوتے ہیں جو ملم کی ترتی کے بعد حال ہوئے ہیں برحال ہارے اندریہ نظری اور جمعی قوت ہے کہی اور اکلمانی نہیں اور مبدر فیاض نے فیض برحال ہارے اندریہ نظری اور کان کو مندے کا فیضان عطا ہوا ہے ۔ اور عب طرح محف کا ہے ۔ اور عب طرح محف کا ہے ۔ اور عب طرح محف کا ایک کا فیضا ساعت سے یہ ندازہ کر لیے بین کہ یہ نوش آواز ہی اور یہ میں کہ یہ نوش آواز ہی اور یہ میں کہ یہ نوش کی اور یہ سے داور یہ میں کہ یہ نوش کا ور یہ میں کہ یہ نوش کا در ایو ہی کہ در نیا ہی کہ یہ کہ کی میمل نیر ہے اور یہ سنس می اور ایس کی خور دیا ہی کہ یہ کہ کہ کہ کے اور یہ سنسر کا دور یہ اور یہ سنس کا دور یہ میں کہ یہ کہ کو ایک نظریں اس توت کے ذریعہ یہ کہ کہ کے تیں کہ یہ کہ نی خیر ہے اور یہ سنسسر کا دور یہ اور یہ سنس کی خور دیا ہیں کہ یہ کہ کہ کی تعمل نیر ہے اور یہ سنسسر کا دور یہ اور یہ سنس کی خور دیا ہی کہ کہ کہ کہ کے اور یہ سنسسر کا دور یہ کہ کہ کے اور یہ سنس کی خور دیں کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دور کیا ہوں کے خور دیا ہی کہ کہ کے خور کی کہ کی کی کم کی خور کی کھونٹ کا خور کی کی کی کھونٹ کی کے دور کیا کہ کو کو کی کے دور کی کی کھونٹ کی کھونٹ کی کھونٹ کی کھونٹ کی کھونٹ کو کھونٹ کی کھو

ا درہار اینصلواس علی غایت اوراًس کے نیتج کے عاص ہونے کے بدہنیں ہوتا اور خصول لذت و گفت گریز ازالم کے بین نظر ہوتا ہے بلکہ ہاری فبیت و فطرت خو د بخو داس طرف داہنا کی کردیں ہے ۔ انداصدا ہرجالت میں فیرہ اگرچہ و و ہرا دقع کے آلام ومصائب کا ہی سبب کیوں نہ ہو، اور کذب سرکیف نثر ہے اگرچہ و ہ ہرا دقع کے آلام ومصائب کا ہی سبب کیوں نہ ہو، اور کذب سرکیف نثر ہے اگرچہ و و المحق تحق کی کہ توت دیتا، اسی کی دعوت دیتا، اسی نظر پر پرافلات کی لذتوں کا ہا عث ہی کیوں نہ اور کہا ہے کہ اعال اخلاقی وسائل و ذرائع منیں ہیں بلکم اور کہا ہے کہ اعال اخلاقی وسائل و ذرائع منیں ہیں بلکم خود مقصود بالذات ہیں ، اور فضائل کی قدر قیمت اس لئے ہے کہ وہ فضائل ہیں ، اس لئے منیں ہے کہ اُن کے نشائح و نثرات سے لذت کا حصول ہوتا ہے۔

« نرمب فراست » ن<del>رمب سادت سے ب</del>یندوجوہ ممازہ ،

(۱) نضاتی ہرطرح ، ہر حگہ ، اور ہزر ا نہ میں نضا کی ہیں ان کا فضا کی ہونا کسی نوض و نایت کے ابع نیس ہے کہ اگریرائس کے بنچا دیں تو خیرور نہ شر۔

دلا) فضاً آل برہی امورمیں سے ہیں ان کی صحت کے لئے برہان دولیل کی حاجت بنیں ہے۔ دلا) یہ اپنے اوصاف مبن تک و شبہ ہے پاک ہیں اس لئے یہ امکن ہے کہ کسی وقت بھی ان کو شریا اُک کی ضد کو نیر کہا جاسکے۔

اس قوت رفرات اکانام بعض علمارنے در وجدان «رکھاہے اس کے کہ یہ دوجدان اہم افرار انسانی سیطبی طور پر موج دہے ، اس کا پیطلب بہنیں ہے کہ درجات ترتی کے اعتباد سے یہ قوت سب افرا میں کمیاں طریقہ بر بائی جاتی ہے بکر اس مقصد یہ ہے کہ حاسمہ ساعت و بصارت کی طرح یہ بھبی ہرا کیا نسا میں و دایت ہے اور جس طرح ساعت و بصارت کے قوت وضعت کے اعتبار سے سب انسان کمیاں بہیں ہوتے اس طرح تام مکات انسانی کا حال ہے کہ وہ ہرا کہ میں اتبدار آ فرنیش سے موجود تو ہوتے ہیں گر ترتبیت اور احول کے اثر سے اپنے درجات ترقی میں مختلف خیست سے بائے جاتے ہیں ۔ رد نرہب فراست اکے کا کل اگرچ جل فرمب کے تعلق آنیا تی رکھتے بین کین اُس کی تعلق اُنیا تی رکھتے بین کین اُس کی تعلیات بیں آن کی آرائنگف میں ۔

بعض اُس قوت کا شیع در شور " کرشختی میں اور اوبض دبقل ، کو نیز لعض کا خیال ب که افراست ا کے ذرائیر ہم ہر ما د نہ اور جزئمہ کے شعل نیمر یا شر کا حکم لگا سکتے ہیں، اور درسروں کی دائے ہو کہ فراست ا ہم کو صرف کلیات سے مطلع کرتی ہے لیمنی یہ کہ صد تن نیر ہے ادر کذب شر- اور جزئیات سے اطلا مدینا اُس کا کام منیں ہے بلکہ کوئی جزئی مثبی اَ جائے تو قوت نقلیم یا قوت نمتجہ کا یہ کام ہے کہ وہ، فراست اُک بتائے ہوئے نام قاعدہ کی مروسے یہ حکم کگائے کہ یہ نیر ہے یا شر

بہرا ل اس نہ بہب سے تعلق اس سے زیا و ہنصیل اور آرار کی اخلافی نشریج کی اس جگر کنجا کش ہنیں ہج خلاصۂ کلام یہ ہے کریہ ترمہب اپنی تفصیلات کے بارہ میں خلف آراد کے باوجو وانسان کو پرسکھا تا

البته یه فیراور فرص که می ازت و سادت کا کیل هی دیدیا کرتا ہے ۱۰ ورانسان کوایک حذاک لذت سے رخبت اور الم سے گریز کی جانب بھی جلانا ہے لکن درضمیر اکمی حالت میں بھی اس حد کی اتحق قبول بنیس کرتا ، بلکہ کھی کچی وہ النان سے اس کا طالب ہوجا اہے کہ اوا گی فرص کی خاطر وہ لذت سے اس کا طالب ہوجا اہے کہ اوا گی فرص کی خاطر وہ لذت سے مورمی اور دریائی الم کے گئنے ہی سامان بلکہ زندگی کرجی ڈران کر دے ۔ اندا فرص کے ساتھ لذت سے مورمی اور دریائی الم کے گئنے ہی سامان کی کور ن نہوں وہ فرص ہی رہے گا ، اور خریمتنی ہی شنتوں اور کلفتوں کا باعث کیوں خانے وہ خیر ہی کہا ہے۔

انسان کے شرف انسانیٹ کی انسانی کہتی ہوگی اورائر کی بزرگی دکرامت کی خت آوہیں،اگر و واعال کے لذت والم کو تو لئے سے لئے پہلے ایک تراز و قائم کرے اور پھر تواز ن دیجھنے کے بعداکن کو اختیار کرے یا اُن سے احتمال -

اوراگراس کے سے یہ ضروری ہے تو پہرتی ہوا کہ کا دو اِری زندگی ہوئی ندکہ اخلاتی زندگی بلاشہ اخلاقی زندگی بلاشہ اور اس کے اختیا رو پر بہزکے احکام کی میل کرے بہی وراس انسان کواس کی اور اس کے انہام کوئٹ ، اور اُس کے اختیا رو پر بہزکے احکام کی میل کرے بہی وراس انسان کواس کی قالمیت واستعماد کے مناسب بلندر تبدا ورصاحب نسرت بناتی ہے اور یا ذہیل و بیت کرتی ہے۔ قالمیت واستی اور ارسطور در ساوتی ، تھا، اگر جدار سطوکا ندہ بسب سعاوت ، ا

منفیدن کے در ارمب ساوت "سے بندور فیع ہے۔

خسلم رنے فاطون کے ندہب کو ارسلو کے ندہب پر ترجیج دیتے ہوئے کھا ہے۔

ہر بہ برحادت بر نہ بہ فراست کی ترجیج کے مئل کو دوسری طرح یوں سیجھنے کہ یہ خلط

بات ہے کہ زندگی کی غرض و نابیت سادت رحصول بذت ) ہی کو قرار دیا جائے یہ

تو افتیار کے لئے بہت بُرا مِنّا ہرہ ہے اور ساتھ ہی اپنے ضمیر کو بھی گمرا و کرنا ہے ، اسلئے

کرانیان بلا شبہ تام اعال میں درسا دت ، کو زیز محث نہیں لآ ا بلا معض حالات ہیں اس

زمن کی خاطر جومنفوت برجی خالب ہوتا ہے اپنے احتیار سے ہرقیم کی سادت کو قربان

رفن کی خاطر جومنفوت برجی خالب ہوتا ہے اپنے احتیار سے ہرقیم کی سادت کو قربان

 اور اکتراد کا ت مین فیلت اور اس سادت (لذت) کے درمیان کو فی محالات امنیا در اکتراد کا ت مین اور اس سادت (لذت) کے درمیان کو فی محالات میں فرائے تا اللہ کا است اختیار کیا ہے ، اسوعام مالات ناد کا میں فرائے تعالیٰ کی منیت کا یہ فیصلا ہے کہ النان ، نفیلت ، کے بلند مقام کے لئے جد وجد کے بغیر سادت کے معلول کی تی وکومشت میں مون رہے گراس کی مشیت کا تعالیٰ میں ہے کہ جب فاص حالات میں سادت کا فرض سے مقابلہ بڑ جائے قویم سات کو فرض کے علاو وکسی کے لئے کو فرض کی قلاو وکسی کے لئے گئے یا تی نہ رہنی چاہئے ۔

یے حکمت و فلسنہ کا اولین اصول ہے بلکہ تنایبی ایک قاعدہ درحقیقت ، کے بین بطابق ہے ، اور بلاسنسبراسی کر ، وشن فلسنہ کا اقتب مذا چاہئے ۔ اور جونض بھی اس قاعدہ در قاعُدہ اخلاق ، ہے ناآن ناہے اس ہے مرگز یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ حیاتِ انسانی کے کسی شعبہ کوبھی مجھ سکے اور اس سلے از بس ضروری ہے کہ انسان اس راہ پُرخطوس گم ہونانے سے نیچے کے لئے نیا ندار عبد وجد کرے ۔ ، ،

نال سنر قدیم میں سے جوگردہ اس نرم ب کا قائل ہوا ہے دہ ورواقعین "کے ام سے موسوم ہے اور یہ انتشار یونانی فلسفی در زُر نیون " ۲۷ م سے ۲۷ ق م ) کے مقلدین کا گروہ ہی ان کو رواقی (240 م 29) اس کے کما جا گاہے کر در رینون الیتفنٹر میں اپنے شاگرد وں کو ایک مزین و منفش بالا فام (رواق) میں بیٹی کر تعلیم دیا کر تا تھا۔

زینوُن - ابقور کا معاصر ب ا در اس کی تعلیات کا نخالف و متعابل ، جب ابتقور یہ تعلیم وے رہا تھا گئزند گئی کامقصدِ وحید "مکن سے مکن درجہ کک بلری سے بلری لذت عاصل کرنا ، اور انسان کیلئے خواہشا ت

ك كماب السطونترجمهامتا ولطني بك صفحه ، ٥ و١ ، ملدا

فروری طور پرزنره اور تا زه رکھا ہے ''اُسی وقت آر نیون ضبط نفس، اور کسر شہوات و مجو خوا شات کا مبتی دے رہا تھا۔

رواقیون کا ندہب توصاف، ساف، یر کتا ہے کدلات ہی کو انسان کے لئے فایت ومقصود مسلمت کا خطابت اور لذت کا ہمیشہ خیر ہونا محی ضروری نہیں ہے، انسان کی مهل فایت ومقصود تونفیلت

يك بېنچا ہے دراس كئے كرو فضيلت ہے "

ردا قی وگوں سے مطالبرکرتے میں کہ خواہشات کی بیروی سے بچو، اور اپنی جانوں کور افضیات میں مصائب جھیلنے کا نوگر بنا کو، اور اس میدان کے سرکرنے کے لئے تنگ حالی ، نفیری، جلاد طنی، اور رائے عامہ کی نفرت آگیزی، کی وا دی میں بے خطر کو دیٹر وا در بچرا پنے نفوس کوان کی بروانست و تحل کے لئے اُس وقت کے آیا دہ رکھو کہ جان، جان آفریں کے سپرد کرو۔

اسی نے رواتی اپنی ہمتِ بلند، اور جدوجہدکو کھی الداری اور عیش کوشی پر صرف نہیں کرتے بلکہ
ان کی ہمت کو مقصوطیم یہ ہوتا ہے کہ وہ دانا، صاحب نیضل دکمال ہوکر زندہ رہیں نواہ کسی حال میں رہائ غنی رہ کرجیس یا فقیرہ کو تو تم کی مگا ہوں ہیں عور نیز ہوں یا حقیر وادائ کی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے احول کی اسٹ یار کو بہترین طریت کے ساتھ استعال کریں، وہ دنیا کے اسٹیج برانسانوں کو اداکار کی طرح سمجھتے ہیں جو اپنا پارٹ اداکر نے میں مشغول ہیں ۔

د و کتے ہیں۔

ان سے کوئی پا دشاہی کا اکمیٹ کرر ہے اور کوئی بھکاری و نقیر کا اور ہم کسی اکموط کی اس لئے تعرفی ہنیں کرتے کہ وہ اپنے شاہی سربرر کھے ہوئے ہے اور مذکسی کی اسلئے بُرائی کرتے ہیں کہ وہ نقیر کی گرئی ہنے ہے بگواس بات کی تعرفیت یا خدمت کرتے ہیں کہ اپنا پارٹ اواکرتے وقت اُس نے شاہی یا نقیری کا اچھا یا دیا اواکیا یا بُرا۔ بس انسا فی زندگی کا بھی بہی حال ہے کہ انسان کی تعرب و ندمت اُس کے اعال وکردار کی طرف وقتع اقا چا فی یا بر نہیں ہے ۔ حسن وقتع اقا چا فی یا بُرا کی برہے اُس کے منصب اور اُس کے علوکہ ال کی بنا پر نہیں ہے ۔

ا درا یک مشهورروا قی « اِنبکیتیش » (۵۰۵ م ۱۲۵ م سفاس کی ثمال گیندی کھلاڑیوں کے ساتھ دی ہے۔ وہ کتا ہے۔

وه گیند کو گیند کی خاطر منیں کھیلتے ، اور نہ اُن کے نزدیک اُس کی ملیت اور اُسے الک کری کئیت اور اُسے الک کری کئیست کو کئی اہمیت رکھتی ہے بلکہ کھلاری اس سے قابل تعریف تجھا جا تا ہے کہ دہ کیساعمرہ کھیلتا ، اور کس خوبی سے گیند کو بھینی تا ہے ۔

اُس کی اس نتال کامطلب یہ ہے کہ است یا ٹرخار جیڑکی نبراتہ کوئی قدر وقیمت نہیں ہوتی کہ اُس پر انسان کی تعرابین و ندمت کا مدار ہو اور نداُس کی مکیت قابل مدے و ساکش ہوتی ہے بکلہ انسان کی تعرابین اُس شے کے دجئن استعمال "کی وجسے ہوتی ہے ۔

آج کل اہل مغرب اُن لوگوں کو بھی در روا تی سکتے ہیں جو مصائب وآلام سے بے پروا ہ ہو کر سکون واطینا ن کے ساتھ دنیا کی جبروں اوراُس کی نیرنگیوں کا مقا بلرکہنے کے عادی ہوں۔

ردا قیوں کی یقیم اب کمیں کمیں اسلام اور نصرا نیۃ کے قالب میں نظرا تی ہے اور قرون وَسطیٰ
دورمیا نی تاریخی دور) میں اس تعلیم نے ملیا ئیوں اور سلما نوں کی زنرگی پر بہت بڑا اثر ڈوالا ہے اِسلئے کہ
نصرانیوں میں رہا نیت اور سلما ن صوفیوں میں زہر ڈونشنٹ میں مبالغ یہ دونوں روا قیوں کے اثرات
ے خالی نظر نہیں آتے۔

کے مالائد سیائیت اور اسلام کی تعلیمیں یوفرق ہے کہ مدیائیت توخود بھی اپنے بیرو دن کور بہانیت سکھاتی ہے گراسلام کے دائی اکر جھ صلی استُدعلیر دسلم نے وولامہائیۃ فی الاسلام ، (اسلام میں جرگیا مزطرزندگی اور راجیا نہ تنعنت کی گنجائش بنس ہی ارتباو فراکہ بیشہ کے لئے صدمے متجاوز زہر کا خاتمہ کر دیا۔ باقی رواتیوں کا یہ نظریہ کونون کو ہیٹے سحادت دلذت) پرتقادم حاسل ہی نوراسلام کا اپنا نظریہ ہے اور جادہ جرت، اپنیا راور حق کے لئے قربانی کے وہ تمام احکام جو قربان عوبر پڑاور احادث صحیحیہ سے تا بت ہی انس عرفی

ئے نا دران ہیں۔

کہ ہماری عمل ۱۰۰ مرطلق "کی بیروی کاحکم کرتی ہے 'دلینی الیبی شنے کا جس میں کوئی استثناء نہا یا جاتا ہو ۱۱ در وہ یہ ہے درکہ الیماعل کرو کہ اگرتم اُس کو عام کرنا چا ہو تو کرسکو، گو اللیہ عمل کرنے چا ہمیں کہ جن کے متعلق تما را دل اس کا خوا بشمند ہو کہ ہرا کہ یا دنی اسکو کرے بندا چرری اس لئے حرام ہے کرتم کسی کو چورد کھنا نہیں چاہتے ادر اگرتمام انسان جوری کرنے مگیس توحق مکیت کا دجو دہی باقی نہ رہے ، اور جھونے اس لئے حرام ہے کہ اگر

سب اگ جونگ برانے لگیں آو کوئی بات بھنے اور بادر کرنے کے قابل ہی مذرب اور

بدكرتم يدرندنس كرت كرسب لوك جوست موعاكين

اس کے چوری اور جھونے حرام کر دیا گیا ۔ اور ش نے بنیر کسی جبک کے اُن کے تعلق انبا یہ فیصلر دیریا۔

وہ پرتھی کساہے۔

راس افرطلق رمبر، کی دلیل و مجت نور اس کے اپنے ساتھ موجود ہے لینی دہ نود اس افران کی دم سے ہم یں یہ اندانوں کے لننوس و طبائع اور خمیرس وجود نبریہ ، اورائس کی وج سے ہم یں یہ قدرت ہے کہ ہم یہ بچان سکتے ہیں کہ کون سے اعمال کرنے کے لائق ہیں اورکون بنیں۔ پس اگر ہم اپنے ادا دہ کی اگر کواس دوح اخلاتی در امرطلق کے حوالد کر دیں "جوہات طبیعت میں دو دویت ہے ، اور ہم نیرائس کے حکم بچگا مزن رہیں ، اورا بنے رجانات کی در خواہ و د اس امر کے کتنے ہی فالف کیوں نہوں "مطلق برداہ نرکریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کداوا، اور مد اخلاتی میں "کو پر داکریں گوہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کداوا، اور مد اخلاتی میں "کو پر داکریں گوہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کداوا، اور مد اخلاتی میں "کو پر داکریں گوہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کداوا، اور مد اخلاتی میں "کو پر داکریں گے "

گرفظ فی اس کے قال میں کہ انسان میں فیروشر کی تمیز کے لئے مکار طبیعی اُسی طرح موجود ہوجس طرح مختلف رنگوں، اور آوازوں کی ثنا خت اور تمیز کے لئے حواس موجود ہیں، وہ فرمہب فراست پریر اعتراض کرتے میں کہم انساز ہو کم لگانے کے بارہ میں انسانوں کے درمیان بہت زیادہ اخلاف پاتے ہیں جتی کریہ اختلاف برہی امور میں بھی نظراً آہے مُلاً البِار اُلَّا میں جوری ایک قابلِ تعرفی فعل مجاماً اللہ میں تاریخ المیا اُلی میں جوری ایک قابلِ تعرفی فعل مجاماً اللہ ایک ایک انسانوں میں دو واست سیا تھا، یا دا ہوتی بی قبل از در کی کے صروری امور میں نتار کیا جاتا تھا، تو جکرانسانوں میں دو واست سیا

و خدان ، موجود ہے توجی طرح سیاہ کو سیاہ اور سپید کو سپید کہنے یا چار کو دوسے بڑا کہنے میں

حواسِ انسانی کے درمیان کوئی انقلاف نظر بنیں آنا اس طرح اس انسانی فراست اور وجدان

ے درمیان بیشد براخلاف کیوں پایاجاتاہے ؟

## فرسيانو وارثاء

عام طور پریمشہورہ کہ کرچوانات کی تام انواع داجناس بنی فواٹ میں تنگل ہیں ، یکسی سے متعقل ہوں ، یکسی سے متعقل ہوگورکر تاکہ کی ہوگور مالے دجود ہیں آئی ہیں اور ڈکسی کی جائم ہنتقل ہوتی ہیں ، پر ہنیں ہے کہ مجلیاں اپنی حقیقت ججوارکر تاکہ کی شکل ہوئی تاریم عقل ہوگئی ہو ، بلکہ تام انواث کے سلے جُدا جُدا اُصول کا سلسلہ تائم ہے ۔ کا توالد و تناسل ہوتا رہما ہے ۔

یمان کے کرسب ہے ہیں۔ الا ارک ، فرانسیسی (۲۵ - ۱۹ ۱۹م) نے اس بحث کو اطحایا کہ افراع خوا اور متاکز ہیں جن افراع خوا اور متاکز ہیں جن افراع خوا اور متاکز ہیں جن میں ہے کہ انواع خوا جدا جدا اور متاکز ہیں جن میں ہے کہ انواع خوا جدا اور متاکز ہیں جن میں میں کہ میں انواع کو افراع خوا میں مواضل اور ایک میں تیم کو کئی گنجا کئی نمیں ہے اس کئے کہ ہارا متاہ وہ ہے کہ بعض انواع کا بعض ہیں مواضل اور ایک نوع میں تیم کروں وہ میں نوع کی طرف انتقال ہو مار ہماہے اور کسی نوع کے لئے ایسی متاکز حدود میں پائی جاتیں جو تول واقعل ہوں۔

اُس نے بہی دعویٰ کیا کہ تام انواع ایک ہی زائد میں خلوق بنیں ہوئیں بلکہ کا ُنات میں بہلے حضرات الارض علم وجود میں آئے بجرد رجہ بررجہ اُنھوں نے ترتی کی اور بیض کا بعض سے توالدو تناسل ہوا اور اسی طبح ترتی کیئے کہتے بیض انواع دوسری انواع کی طرف تعقل ہوتی گیئیں اُس کا خیال ہے کہ اس تغیر دانتھال کے لئے وو چیز س کاریر داز ہیں ۔

(۱) اول 'نینی وہ تام گرد دمینی جس میں جیان گراہواہے 'کھی اُس کے مناسب حال بنیں ہوتا تو پچڑ و مجور او ناسبے کہ اپنے نفش کو اس طح سنوارے کہ اپنے یا جول کے مطابق بن جائے۔ (۲) مبدر در اثنت کالینی د ہ صفات جوہاں کے اندر موجود ہیں اور اُسسے فروع کی طرف نشقل

· J. G.

اس نرمب كود. نرمب نشو دار آمار «كمترين-

" أَوْاْسِ لِلْ الْعِبْمِ مِينَا لَا يَعْلِي مِنْ أَوْلِو هِو إِوْ الْمِدِالِدِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ لَهُ و

بت نسل سے بازنسل کی جانب تر ٹی کرتے ہیں وولا ایک سکے بعد ڈوارون آیا یہ انگریز عالم ہو رہ ۱۸۰-۱۸۰م) اس نے اس نرمب کی نشریح کی اور اُس کھپلا یا واور اسکے نبوت کیلئے اپنی منہور کیا ہے ووالی الانواع باکھی۔

ا اس سارین آیج اظافیات اکا طالبه نروری ہے ۔ نظامیرے طور پر ایس سیجھے کہ ارتبار کا دیاج ترین منہوم یہ ہے کہ علی علیم میں بحب یہ سکوں کا طاہری سا دہ سکوں نے نشو دنا پانا شکا بیج کا ارتبار درخت میں ہو جا آہواگر مرد زحت بیج سکے شاطر میں بہت کم بیجیدہ علوم ہواہے۔

ا من اور اسپنسر میب بعظ در ارتهار ۱۰ استعال کرتے میں توانین نشو کا مفهوم محبی شائل ہے گریما مرجمی واضح د منا چاہئے کہ نشو دنا میں ئی اسٹ کال کی بیدائش ہنیں ہوتی بلکہ جرکچے موجو و ہوتا ہے اس کا لازمی نیتے ہم آمہ ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ نشو ونیا محض افراد ہمی کا بنیں ہوتا بلکہ اتوام سلاحتی کر آبلا نماے ادیر کہ سکامجی

الواسية

ڈارون کے نزدیک درارتھار ، کے معنی یہ ہیں کہ کل جا زارانواع نہا گت ، بیوانات ، اورانسان ، سب کے سب در اصل زندگی کی کم ترتی یا فنہ تسکلوں ہے ترتی کرکے عالم وجود میں آتے ہیں اور نیکر انواع میں باہمی امیاز ، اُن انواع کی بنا ہے ہوتا ہے جن کے اعضار دتو کی اس احول کے مناسب ہوتے ہیں جم کے اندر ایر یا ہے گئے ہیں ، اور اس احول کے بنین نظر تھاراض کی ایک الیمی تدمیر ہے جس کے فریعہ ہے ارتفاروا قع ہوتا ہے ۔

أس ف اپنے زمب كى بنياد أن قوامين برركى جواج زبان روعوام وخواص بي-(۱) قانون أنخاب طبعی بین لائن تباراتیار کے انتخاب کے لئے نظرت کا قانون ۔ (۲) نیازی لبتها ریسین نده رینے کے لئے ماہم کشکش وهم) بَعَا والأَسْلِح \_\_\_\_\_\_يعنى إُسْدِه ربيني كي صلاحيت والي مُلوق كا تِعار --- ینی نسلی اوصاف کی در اثث کا فانون أتخاب طبعي كامطلب يدب كمفطرت وطبيعت الموجودات مين سيدان اثبا ركومتخب كرك جن میں در بقار " کی صلاحیت ہو ، مثلاً حوالات میں بے شار آوالد و نماسل ہو اسے گران میں سے بہت ہی کم مقدار باتی (زندہ) رہتی ہے۔ اور یہ نفا و بقار مض آنفا قات کا میتر بنیں بلکہ اس مے ہے کرجن ا ثیار میں مختلف واد ٹ ۱۰ ویطبیعی اعمال سے مقابلہ کی طاقت ہوتی ہے وہی اس عالمُ میں تعار کی صلاحیت ركحة إين اوراسي لئ قوئ باقى ربتا اورضعيت ننا بوجا اب -یں فطرت وطبیت کا موجو دات میں سے اصلح د قابل بھاری کا انتخاب کرمینا اور اُس کو بھا کی سندخشنا اسي كانام انتخاب طبيعي بدء تم فُلرٌ فات مِن حَت مَثَكُلُ بِالْتِي مِو، اورحيوانات كي الواع ميں ايك جَنَّكِ عِنظِم بربا ديجھتے ہو'

تم فلوقات میں خت کھٹم باتے ہو، اور حیوانات کی انواع میں ایک جنگ عظیم برپا دیکھتے ہوا اخیر بھٹے ہوا اخیر بھٹے ہوا خیر بھٹے ہوا خیر بھٹے ہوا خیر بھٹے ہوا خیر بھٹے ہوا کہ دیا اور بھٹے کے افراد اسے ، بلاطرفہ اجرایہ کوجب کوئی شے تام ازاد کے لئے کفایت بنیں کرتی تو ایک ہی نوع کے افراد آب میں میں کرا جاتے ہیں ، گوشت کے ایک ٹوکٹ کے لئے بلوں یا کتوں کی باہمی جنگ اسی کا جزئو مہ آب میں نکار جاتے ہیں ، گوشت کے ایک ٹوکٹ سے لئے بلوں یا کتوں کی باہمی شکل اسی کا جنگ اور کے ان اور مختلف است کا منازع کا نام جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب سے اندازع کا نام جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب " میں نازع الم جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب " انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب " میں نازع الم جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب " انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب ہوں گائے اور کا درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب کا نام جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر آب کا نام جو انسے دادیا تا کے لئے نظر کا نام جو انسے دادیا تا کے لئے نازے کا نام جو انسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر کا نام جو انسے دادیا تا کہ درمیان اپنی تعاد اور جیات کے لئے نظر کا نام جو انسے دادیا تا کے لئے ناز کا کا نام جو انسے درمیان ان کے درمیان ان کی کا نام کو کا نام کی کا نام کی کا نام کو کا نام کو کا نام کو کا نام کو کا نام کی کا نام کو کا

ا در اس کشکش کے بعد جوشے ! تی رہ جائے اُس کا موجو دات میں اسلح اور بہتر ہونا ، اور اس طرح اس عالم میں باتی رہنا ، در بقار اسلح "ہے۔

اور خوفطری اور طبیعی صفات آباء و احداد (اصول) میں پائی جاتی ہیں ان کا اولاد رنس) میں تعقل ہونا تھیں ہیں ان کا اولاد رنسل) میں تعقل ہونا تعینی قوسی باپ سے قوسی اولا دیا کمرز در اصل سے کمرز درنسل کا وجودیا کمرز درسینہ آبار و احداد سے سینہ کی مرتفی اولا و کی پیدائش، خوص اسی طرح اصل کے اوصا دن کا نسل کے لئے حصد و توانون وراثمت "
کے مام سے تبدیر کیا جاتا ہے ۔

یماں اس کا موقعہ نئیں ہے کہ اس ندمہب کی پرری نشری کے دفعصیل کی جائے ، یا اسکے حامیوں اور اس کے فالغوں کے تام دلائل کو بیان کیا جائے ۔ اس جگہ ہم کو اس قدر اس مسلم برکہ ناہی جور بطور تمییر اس کے فالغوں کے ملے فروری ہے ۔ اس جگہ ہم کا خلاق کے مباحث کے ملے فروری ہے ۔

علمار جدید کی ایک بڑی جاعت نے اس مسلم دوار تھار "کو دسعت وے کربہت سی است یا ا اوربہت سے علوم رہن طبق کرنے کی سعی کی ہے متلاً نظم اجّاعی طریقیہ بائے حکومت اور علم النفس علم الاجماع منطق فلنے اور نربہ ب

اس ندبهب کے خلف علوم پر "منطبق ہونے کے میعنی ہیں کہ بیعلوم جن انتیار کے متعلق بحث کرتے ہیں اُن بین ترقی وارتقار کا جوسلسلو بھی پایا جا است و و اسی قسنا نون دوانتخاب طبیعی "کے ماتحت پایا جا است اور نور مالے کو فعا ہوجانا جا ہے اور بھی اصول کمال جا است والا ہے - کو باتی رہنا چاہئے اور نور مالے کو فعا ہوجانا جا ہے اور بھی اصول کمال کا بنجانے والا ہے -

خوص بیکنا بیجائه ہوگا کرد ندیہ بنو دارتھا ، سنے مباحث ملی، اورطر لیتے ہائے بحث پر بہت بڑا اتر ڈالاہے، اور ا بکسی مسلم پڑ بحث کرتے وقت علمار کا دماغ خود بخود حسب فریل امور کی جانب تشقل ہوجا تاہے۔ (١) بهم جست سي بحث ريب بي أس كي حقيقت كياب،

دم) يرتر قى ك كن كن مراحل سے گذر كرموجود ه حالت برمنجي ؟

رم المتقبل من أس ك كمال ك الح الحك شف كا انتظار كرنا چاست ؟

برحال منجله در گرمنلوم کے اس نظریہ "کوعلم اضلاق" بربھی منطبق کیا جا اہے - اور <del>ہر برط اسپ</del>نسر

ا وربض ديگر فلاسفه في اس فدمت على كوسرانجام دياسه - .

اس نظریہ کے بین نظران دو ملیار "کا یہ دعولی ہے کہ دو اضلاقی اعال " اپنے اتبدا ہو دو میں باکل سا دہ اور کھوس تھے ، اور بعد میں آہمتہ آئمیہ اُن میں ترقی ہوئی اور اُن میں درجات کا اہمی تفاوت بوظ ہوا، اور اُنکا درجُہ کمال دیشل اعلی " ہے اور بہی خابیت اور تقصیر خطمی ہے۔

ہیں جوعل جب قدر اس ، رمنیلِ اعلیٰ "کے قریب ہے اُسی نبیت سے وہ ، نیمر"ہے اور جب قدر اُس سے دور ہے اُسی نبیت سے نشر " ہنرا انسان کی زندگی کی غرصٰ وغامیت میں ہونی جائے کہ وہ "اہمقدور دہنیلِ اعلیٰ ،،سے قریب ہوجائے۔

ہم الکھ بنسری اُس کف کا خلاصہ بیان تقل کر دینا مغید سمجھتے ہیں جوائس نے اس بھل طبیق" کے سلسلہ میں کی ہے ۔

انیان کا طورطراتی اورمعا ملم، حیوان طلق کے طراحقی سے بیدا ہواہے، کوکر حبب ہم حیوانات کی کھوٹ لگائے ہیں توان میں سے بیت نوع ان حیوانات اکیروں، کی نظر اسکی ہم حیوانات کی کھوٹ لگائے ہیں توان میں سے بیت نظر کے ہم جو باتنی میں بنیکری غرض و مقصد کے صرف طبعی دفطری ، ما نعت کی ہدوات میر

کے ہربرط اسبب الگریز فلفی ہے د ۱۸۲۰-۱۹۰۳م) اُس کے فلفہ کی نبیا د ودمئله ارتعار ، پر قائم ہے۔ اُس نے افعال تی اور اختاعی مباحث کو بہت کچھ تر تی دی اور علم النفس علم الا خلاق علم الا تباع علم التربیتر اور علم البیاسة پر بہت سی تصانیف کی ہیں اور اس کئے عمد جدید ہے علم میں اُس کو دوقطب علوم ، شارکیا جا باہے۔

پرتے ہیں اور اپنی اسی مرکت کے دور ان میں آتفاتی طور پر غذا ما سل کر لیتے ہیں۔ ان کے وجود کا ماصل اس سے زیادہ اور کچے ہنیں ہے کہ ان سے بلند زرع کا کوئی جو آن ان کو دیچے ہے اور نے گھرائن میں نہ دشور "ب اور نہ وہ دو قرت وافع " ان کو دیچے ہے اور نہ وہ دو قرت اس جبر کہ اس کی زندگی کا یہ سبو کہ اس کی زندگی کا یہ اوسط مقرد کر دیا ہے کہ اپنے وجود سے چند ساعت کے اندوا ندر بجوک ایک ترتی فی بریموان کا لقرب جانے کہ اپنے وجود سے چند ساعت کے اندوا ندر بجوک ایک ترتی فی بریموان کا لقرب جانے کہ اس کے نیا نوے فیصدی از او نائے کہا شائر اس کے با وسے فیصدی از او نائے کہا شائر اس کے بات ہیں۔

اس کے بعد ہم اس سے ذرا بند نوع جوانی کا مطالع کرتے ہیں توہم کو یہ نظر آ اہے کہ اُس کی جہا نی ساخت مضبوط، اور اس کے طریق ندارگی کا نظم ہمنظم" ہو۔ اُسکے افرادا ہی خدا سے حصول کے لئے حرکت کرتے ،اور احول کے مناسب ابنی زندگ کے قیام ،اور اپنی زندگی کی احتواری کے لئے حب مقدور مثا بار کرتے ہیں اور اُن کے احول کا کچھ حصد اُن کی صلاح و خیرکی فدمت گذا دی کرتا نظر آ تا ہے ،اور اِنهی اُس کے اُر و میش کے والد اُس کو منیں کر دیا ،

اس کے بعد ہم اُن حیوانات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی نبت مروں اور منکوں سے بنائی گئی ہے توہم کو یہ نظرا ہم ا ہے کہ در حقیقت زندگی کے «طور دطریق» کی ترقی بہت اوا واللہ علی اور ہم اپنی غذائی تلاش میں اوہم جمانی ترکیب کی ترقی پرموقو من ہے جمجانی کرہی دیکھئے کہ وہ اپنی غذائی تلاش میں اوہم اور جب اُس کو بالیتی ہے تواس سے کھانے سے پہلے اُس کو سوح تھی ہم اور اگر کھی میں کہ میروس ہوجا اے کہ اُس کے دو قامت میں بڑی تھی ترب ہے توجان کے کہاست تو دوان کیا کہ بھی اُس کو بیٹھوس ہوجا اُسے کہ اُس تعدد قامت میں بڑی تھی تو سیاس ہوجا اُسے کہ اُس کو میٹھوس ہوجا اُسے اُس کا کہ دواان کیا کہ بھی تو یہ نوع اپنے اعمال تعدد قامت میں بڑی تھی تو سے اور اگر کھی کہ کہا گئی ہے ، تو یہ نوع اپنے اعمال تعدد قامت میں بڑی تھی تو سے اُس کے دوان کیا کہا گئی ہے ، تو یہ نوع اپنے اعمال

کو اپنی خوض و خایت کے مطابق بهترطریت پرانجام دیتی ہے ،اگرچہ اُس کا یہ ، وطریقی سادی ،
کیمان ماوی اور خیر متوقع ہوتا ہے ، اس کے جس قدر اُن کی پیدا وار ہوتی ہے اُس
نبیت سے اُن میں ثنا ذونا در ہی کوئی اپنی عمر میں کوئی ہے ، ور مزعموا اس سے
پہلے ہی ننا ہوجاتی ہیں۔

الماكردب م اس قم كيدواات كيسب ساترتى نديرنوع مُلا إلتى وركية بي تو اس کی جیات کا دو طراق سلوک " بهت زیاده خطائات کے ماحل کے مطابق اس کی حیات کی استواری کا نظام منایت کمل، ادراس کی مصالح کے لئے اُس کے ماحول کی خدست گذاری کاعل بست کائل پاتے ہیں دواپنی غذار کا امتحان دیجھنے اور يونكف ك درايريك كافي دورس كراتياب، وه اگر كهين خطره كومحوس كراب توتیزی سے دو کرکراپنی خاطت کر اے ۱۰ دراپنی غدا کے مصول می محیلیو طبی مخلوق کے طربی صول سے زیادہ عمر گی سے کام انجام دیاہے ،وہ بار اور ذرستوں کی ثناغوں كو توا اً ا ورجن كوائني فغراك كے بہتر يا لمه استعال راسب اورخطره كا مقا لمر مرف بھاگنے ، ملکر بیا ارتات مرافعت ادر حائے ذرابیر کر اے ، ملکر ہم اُس مين فض اوصاف كمال ك ياتي بين المُلاَّرُميون بي دريا وغيره بيغل كزماً ، يا کھیاں اُٹرانے کے لئے درخت کی ثنا خوں کو نیکھے کی طرح استعال کرنا ادرنیل بان کی تعلیم کے مطابق خطرہ کے وقت ایک خاص قیم کی آواز بھال کراپنی حفاظمت کے ك مردجا بنا وغيره -

غوض أس كاطراقيهُ زندگى در ترقى نيرير » اورمصالح واغواص كے لئے است اعال كى درتگى بىر درواضح وظا **برش**يم . اہمی ہم ترقی کے ان درجات میں کچھ زیادہ قدم نظیس کے کہ وحثی انسان کی زندگی ہادے سامنے آ جائے بڑھ کرمترن انسان کی ترقی پائنہ ہارے سامنے آجائے گی اور اُس سے آگے بڑھ کرمترن انسان کی ترقی پائنہ زندگی۔

ہم انسان کو اپنی مصالح واغواص کے لئے در تیکی اعال دا فعال ہیں ہے زیادہ بہتر اور ان امر دمیں دگر حوالات کے مقابلہ میں سے نیا دہ احن واکمل پاتے ہیں۔ اور انسان کے دحتی قبائل اور متدن قبائل کے در میان ہم کو اس طح کا فرق نظراً آ ہے جیسیا کہ حوالات اور وحثی انسان کے در میان اس لئے کہ متدن انسانوں کے مقاصدِ اعلیٰ ورائن کک پہنچے کے طریقے نہا میت محکم اور خبسوط ہوتے ہیں جو وحثی مقاصدِ اعلیٰ ورائن کک پہنچے کے طریقے نہا میت محکم اور خبسوط ہوتے ہیں جو وحثی مائل میں تعلق منعقو د نظرات ہیں۔

اگرتم اُن کی خوراک پرغورکرو توحب خواہش اُس کومنظم ،اور تیاری کے انتبارسی یا کدا زُرْدُکل وغیرہ کے اعتبار سے خوش اسلوب پاکسگے۔

ادر حب ان کے نباس کو دکھیو تو دحشی انبان تو اپنی بھٹر کے صوف کا فو دسا ختم
کو اپنے ہوئے نظرائے گا ۱۰ در متمران انبان کے بمال چرت زاکا را خلیل گے جواس
کے لئے مختلف رنگ مختلف اقعام اور بے نظیر صناعی ہے نباس تیار کرتے ہیں - اور
د و اپنے ذوق کے مطابق ہرون نے اور جو بصورت سے خوبصورت ڈزائن ایجا د
کرتا رہتا ہے -

ادر اگراس کی سکونت پر توجه کرو توتم کوملوم بوگاکه دحتی انیان یا صوت کے خیم میں ساکن ہے اور یا کسی خار اور بہال کی کھوئیں۔ اور متمدن اُسی زماند میں نمت شخصنقوش اور اچھے تے متوزی کے عالیتان کا تا و قصور تیا رکر تانظر آتا ہے۔

ا آسان جوں جوں تمدن کی جانب بڑھنا جا یا ہے اسی قدرائس کی حاجتیں، اورا جماعی نظم بڑ ہتے جاتے ہیں، اورائس کے اعال میں سادگی کی جگہ درانواع واقسام ، پیدا ہوتی جاتی ہیں،

تم کو دنیا را انسانی میں حکومتوں کے مختلف طسب زرا در تجارتوں ادر کا رضانوں کے بہت جیرہ و بار کی طریقے نظرائیں گئے اور برسب اس لئے کداس کی زنرگی زیاد ہ طویل او پائدار، اورائس کی حیات ویسع سے دسیع تر ہوجائے '' دیسے سے ہماری مرادیہ ہے کہ اُس میں رضبتوں اور خواہنوں کا اضافہ ہوجائے ''اور نہ نرگی رغبتوں اور خواہنوں کا اضافہ ہوجائے ''اور نہ نرگی رغبتوں اور خواہنوں کا بحراد دور شاداب مخزن بن جائے ''

ا درہم جب دحتی ادر متدن انسان کی زندگی کامواز نه کرتے اور ان کی رغبتوں اور حاجتو کا مقابلہ کرتے ہیں توہم کومتدن کی عمر بھی طویل نظراً تی، اور اُس کی زندگی بھی وہیع معلوم ہو تی ہے۔

اور پرسب اس کئے کہ دختی کے مقابلہ میں مدنی انسان اپنے اعول ، اور گرد و میشیس انسیار کے ذریعے اپنے نفس کی درستی و خاطت میں اُسی طرح زیادہ تا در ہے جس طرح وہ اپنے مصالح میں اعول سے ضرمت لینے ، اور نفع اُٹھانے ہیں وحتی اور بردی سے زیادہ تا جمیت رکھتا ہے۔

اس بحث سے ہم پریرواضح ہوگیا کہ عیوانات کی تام انواع میں خاطت وات ، کیلئے د بلیعی دافع ، موجود ہے جواس کو اس خاطت کے لئے آباد ہ رکھاہے ، اور پیسب کچھ قوانین طبیعت (فطرت) کے زیرا ترہی ہور ہاہے

اب بم اس میں اس قدراضا فد اورکرتے ہیں کہ اس طرح ہرا یک حوال کی طبیعت میں لیا

دوافع طبیعی "مجی موج و ہے جواس کو تضافلت نوع " کے لئے کا مادہ کو تا رہتا ہم اور یہ بھی موج و ہے جواس کو تضافلت نوع " کے لئے کا مادہ کو تا رہتا ہم اور سی بھی دو تا نو نو وار تھا ا کے زیرا شرعی ہو ا ہے ۔ دیکھئے بعض پانی کے حیر کر وں سی نثر و مادہ کا امتراح " الفاتی طور بہ ہو تا ہے اور دہ ابنی سل کو صرف تقدیر کے حوالم رفیتے ہیں کہ جس طرح وہ جا ہے تصرف کرے بہتے ہیں ہو تا ہے کہ اُن کی بہت ہی طبیل مقب دار زیرہ اور در باقی رہتی ہے۔

ادر دب ہم ان سے آگے بڑھ کر مثلاً مجلی کی زندگی پر نظر ڈوالتے ہیں تو وہ ہم کو اپنے بیف بیات کے ساتھ ہیں تو وہ ہم کو اپنے بیف بیالے ب

پر حب ہم اس سے اوپر کے پر ندوں کو زیر نظرا ہے ہیں توان کو اپنے ہیںوں اور شب
کو راحت و آرام کے لئے گھون لو بناتے ، اوراً گرنجے کل آتے ہیں تو ہوئے پاتے ہیں۔
ان کو غذا بھراتے و کیھے اور اس طح اُن کی بھات ہیں مدد ویتے ہوئے پاتے ہیں۔
غرض یہ قوت در قوت خفظ نوع ، اسی طرح برا برتر تی کرتی نظراً تی ہے حتی کہ جب
ہم دحتی اور میزن انسان تک پہنچے ہیں تو وہ اپنی نسل کی حفاظت و لبقا ہمیں
مام جوانات سے زیادہ مدت تک اور بہتر طریت پر سرگرم اور مرتبی نظراتی ہے اور
یہ ساس کے کہ انسانی جات میں تام قم کی جات کے مقابلہ میں ترکیائی آونوع زیدہ ورمی ہی کہ اور بہتر طریت ہو ہی کہ اور بہتر کا فطت و اے ، کی اور میں مقابلہ میں ترکیائی آونوع زیدہ کی جوانات کے مقابلہ میں ترکیائی آونوع زیدہ کے درجات ایک دو سرے سے اور رہی ہو کہ اور اسی طرح خفاظت کے درجات ایک دو سرے سے بہلو بہ بہلوم بی ترقیق رہتی ہے ، اور اسی طرح خفاظت کے درجات ایک دو سرے سے

کے بہال ترکیب بنیقنوع اور ، قیم قیم ، سادہ کے مقابلہ میں ہتعال ہوا ہو شنا تام حیوانات کی زنرگی اور بقانوسل کاجوطر لقیہ ہو اُس میں نبرار دں برت ایک ہی طریقہ بایا جا اہم بخلات انسان کے کہ اس کے بہاں اسیس روز بروز ترقی اوٹرع مجدز ہا نز دیک ہی رہتے ہیں، لہذایہ دونوں وقوت حفاظت فات، اورقوت حفاظت نوع ، اول نطری سادگی کے ساتھ عالم وجو دمیں آتی ،اور پھر درجہ بررجہ ترتی ندیر ہوتی رہتی ہیں -

اس پورى بحث سے يزميخ بحل جوكداكرد جاندار "كى جان اوراس كى استعداد " النيضيح احل كے ساتة ہموارومناسب میں تووه كمال سے زیادہ قریب ہے۔ بس انسان وعلى كراب وواس كواين ماحول اورگرد وميش كے اسبا كے مطابق بنالیستا ۱۰ وراینی زنرگی اوراینی نوع کی زندگی کوزیا ده سے زیاد ه خوش حال دخوش بخت کر بتیاہے اور یا و ہ اپنے عمل کو اپنے احول کے منا<sup>ب</sup> نیس بنآا ، اوراپنی اوراینی نوع کی زنرگی کو تنگ حال و برنجت کرایتیا ہے۔ اندا ہلی قبرے اعال کو ردنیک اعال " اور اُن سے حوکر ہونے کوشن فیر " کها جا کیگا اوردوسری قسم کے اعلال کور براعل " اوران کے ساتھ خوگر ہونے کو قبیح وشر" اور جكربهت سے اعلى ميں دولزت ، كے ساتھ الم كى حاشنى بھى ہوتى ہے تو بہترين احال وه نتار ہو بگے جو مہ خانص لذت ، سے زیا وہ نز دیک ہوں ، یہ امرستم ہے کرائجی ک انسان کی اوی زنرگی کمل بنیں ہوئی اوروہ اس راہ بر و قانون نثو وارتقار سے الحی مسلس گامزن ہے، اندا ہرانیان کے لئے ضروری ہوکہ وہ ۔ اپنے گردومیش سے اساب سے مناسب ۔۔۔ حدکمال کک پہنچنے کی می بین اور مدوجد کرے "

ر اسبنس کے اس تعالیہ یہ بات آسانی سے جمیمی آجاتی ہے کہ وہ عمل کا بیا نہ

دواحول اورگردوبین کے اسب سے ساتھ نفس کو ہموار بنانے "کو بتا آہے تو اُس کے ندہب کے مطابق وہ روحل "خیرہے بولڈت وسعادت کا باعث ہو ، اور پیجب بولک آہے کہ وہ احول کے مطابق ہو ، اور قرعمل "خیرہے جوالم کاموجب ہو ، اور پیجب ہوسکتا ہے کہ عمل اپنے احول اور گرووبیش کے اباب کے مناسب حال نہو۔

بسرطال میں قدرُ علی ، ما حول اور گرد دمینی ہے اسب سے مناسب ومطابق ہوگا د. کمال اور شل اعلیٰ ، سے نزویک تر ہوگا ۔

اس ندمهب کے ارکان کا میت میده ہے کہ روجکہ اخلاقی اعمال "ابتدارِ وجود میں ساده ، اور غیر منوع تھے اور بھر آئمتہ آئمتہ ورجہ بدرج ترقی فیریم ہوتے ، اور اصل بخوض و خامیت ورشل اعلیٰ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور جبکہ عمل اس شل اعلیٰ کے جس قدر نز دیک ہے اُسی قدر نفر ہرے ، اور جبر عمل اس شل اعلیٰ کے جس قدر نز دیک ہے اُسی قدر نفر ہرے ، اور جبر عمل اس شل اعلیٰ کا محود ہوتا جا ہے کہ اس شل اعلیٰ کا محود ہوتا کے اس تعدد وحید میں ہونا جا ہے کہ اس شل کا محود ہوتا کہ اس شل کا محود ہوتا کہ اس کی ور نفر وارتعار اور ابنی طاقت کے مطابق اُس سے نز دیک سے نز دیک تر ہونے کی کوشش کرے نوفن نئو وارتعار کی جانب اُس کی ور نقار ترقی سے کی جانب اُس کی ور نقار ترقی "

مُلاَحِوانات کی نثو دنا کی ابتدار بلاسنب بیت حوانات رکیروں)سے ہوتی ہے پھر

له اس كے نزد كي سادت سے مراد خوش علتى ہے -

کے سائنس کی زبان ہیں ابن ارجیات میں ام دکیس ہے ادران ہی کیوں کے جُمورُ کا نام جاندارہے۔ اس لئے ارتقا رکی بحث میں جس منام برجاندار کا نفط آ کہے اُس سے جند کیوں سے بنی ہوئی جیوٹی سے جیوٹی نحلوق مرا دہوتی ہے بلکراکی کیسہ کوجی دوجاندار ہی سے تعمیر کرتے ہیں۔

آ ہتہ آ ہتہ و پخلف اقعام وانواع مین تقل ہوتے رہتے ،اور نبراروں برس گذرنے کے بعد ہت سے نئے گروہوں اور نئی انواع میں تقییم ہوجاتے ہیں اور چو کمہ اُن کا یہ انتقال تدرّ بجی ہے اس لئے اُن کوامی<sup>ن ت</sup> مدیدے اندربہت سے مراتب سے گذرنا بڑا گہے۔ شلاحشرات رکیروں) سے مقل موکرز عافات در سے گئے والے حیوانات) کی جانب اور کیران سے گذرکہ بندر اور کور الا کی جانب اور اسی طرح ترتی کرتے کرتے وحتى انسان كى ترقى كرجائے ہيں اور ميى وحتى بعد ميں مترن انسان بنجائے ہيں ادر يہي انسان المجم ن سے اعلیٰ سے اعلیٰ در حبر مک پہنچنے کے لئے جد وجدیں مصروف نطرا اسے بگریا اس طرح حیوامات کا پیر سلىلەر. كەجن بىي كىڑے سے نىروغ موكرانسان ىك شامل ہے ،،سب ايك ہى سلىلە كى ارتعا ئى تىكلىس ہى ا ورجب طرح یه بربهی بات ہے که نشو وارتقار عضوی کی عملیت کا اتبدائی نقطه، اورائس کی انتها ئی غایت و غوض دونوں ہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور ہم کو فقط تدریحی رتمار کا ہی حصہ نظر آ ما ہے۔ اسی طرح 'اخلاق ''کا حال ہے کہ حب ہم اخلاق کے مبدر وجودا دراس کی غابت رغیقی اُل اعلیٰ ) کیسمنے ا لانا چاہتے ہیں تو یہ وونوں مرتبے ہارئ گا ہ سے اوھبل نظراتے ہیں -اور اخلاقی اعال کے لئے صرف ىيى مكم يا تدريجي نقطه باقى رە حا البينے كه جوعل « غايت » سے نز د كيسبے دُه خير» ہے اور جو دور ہے وہ روشر " ہے ! اور اتاً وَكَ مَنْ لَهُ رَبِّي مِي قُوارِدِ نَ كَيْ نَظِر لِوِي رَّهِ انتَخَابِ طبعي » ورَّ مَنَا زَرَعَ للبقاء » اورتباراللح بعلم الاخلاق برنطبق كياب، أس كے خيالات كا خلاصہ بيہ م اے ارتعائی تبدیلی کے متعلق نلاسفیہ جدید کے و و نظریے ہیں۔ <del>مبان لیارک</del> کہتا ہے کہ می*ر میجی طور پر*ہوتی ہے اور <del>حبیف</del> افرا ہے کی ضلت کسی وجہ سے اپنی نوع سے ہرل جائے یا ا حل مجبوراً تبدیل کردے تب تغیر و تبدل طاری ہونے گیا ہوا اوردوریز کاخیال ہے کریتدریجی نہیں بکر کیا بیک بعض صفات نوع کے برل جانے سے فوراً سامنے آجاتی ہے۔ که از تغایره خوبی سے ارتقار ما دی دار تغایر طبیعی ) مرا دہے۔

«تنازع النفار» جوانات كافرا دوانواع دونون باياجاً اسم ادراس كي بتجرس بعض فنا، ہوجاتے ہیں اور بعض کے لئے بقار کا سامان میا ہوجا اسے اس کا نام در تعاوض "ب ك اراقعا وطبيعي موجود وللي وريس يرسُلون فلنفه كي ردح "بجهاجاً اب ادرجد بديورب كعلمي زانريس علم کا کوئی شعبرا بیا باتی ہنیں ہے جس براس مسلائے اپنا اثر زکیا ہواسی لئے نمرہی، اخلاتی ، سیاسی اورمعاشر فی تما کم نسعبہ اے زنرگی اس کے اثر سے تماثر ہیں ، اور جوعلی ہورب اس ارتقابِطبعی " کے غالب بھی ہی علی زندگی میں ان کا دامن بھی اس کے قبولِ انراث سے باک نظر نئیں آیا۔ آب اس سُلرك اخلاقی ببلو،، سے ایک مذک الله او چکے ہیں اور اسی ذیل میں جگر نظیر یا دمیل کے طور پر در ارتعا برطبعی "کابھی ذکراً گیا ہے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کداس کے متعلق ، مختصر تشریح کردی جا ورنة توية ظاهر بات ب كداييه معركة الآر ارمئلك ك عاشيه كى يدخد مطوركي طرح كفايت بنيس كرسكتين -ارتقام کا نظریہ قدیم نظریہ ہے امام طور ہریم شہورے کردم کرار تعاطِعی " آگریز فلفی ڈارون کے اکتشا فات کانیتجہ ہے گر میں جسے نہیں ہے ، اس لئے کہ اس کی در بنیاد " ہندا در یونان کے قدیم فلسفہ میں بھی یا نئی جاتی ہے۔ برُ ه مت کا فلیفه مدکه تام جا ندارانسان ہی کی طرح کی جان رکبتے ہیں اس لئے سب پر کیساں رحم لرناچاہئے خواہ د ونیا مات ہوں یا حیوانات "اسی نظریہ کی ایک کر<sup>ا</sup> می ہے۔ یونا نِ قدیم میں تھیلیز اَکْمِنیُ مَیْنِیزُ رَبِرَ<del>قلیطاس جینے</del> فلاسفراس کے فائل تھے کہ دنیا بے جان اوہ سی ترقی کرکے اس حد کو پنجی ہے۔ خلفائے عابیہ کے زیا نرمیں بعض عرب فلاسفروں نے بھی اس کا دعو لے کیاہے کرانیا ن کا وجود تدریحی ارتبار کانتیجے۔ · جدید بورپ سے اگریز اور فریخ ملنی دُویا بیر شلفرلینیه لا مارک نقلت نظر بور) ور دلائل کے ساتھ

نبیادی طور پراسی ارتعارط می کوتیلم کرتے ہیں۔البتہ اٹھارہ یں صدی کے آخر میں خواردن نے اس نظریہ کے متعلق بہت واضح دلائل دنطائر مبیش کرکے اس کو ایک اہم کمی مسکلہ نبا دیا حتی کہ وہ اپنے موضوع سے دبیع ہوکرتمام

علی شعوں برجادی ہوگیا ۔ اور اسی وجہ سے ڈارون کے نام کے ساتھ اس کو شہرت ہوئی ۔

و اردن کا یہ نظریہ اس طرح شہرت بذیر ہے کہ دوانیا ن اور حیوان ایک ہمیں سے بہا بینی حیوانات کی تدریجی ارتفا رکی شکل سے بہا بینی حیوانات کی تدریجی ارتفا رکی شکل دوانیان سے واور کھی اس کو یوں تبعیر کرتے ہیں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے داور کھی اس کو یوں تبعیر کرتے ہیں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے میں تاریخ میں میں تاریخ میں کہ اور کھی اس کو یوں تبعیر کرتے ہیں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے میں تاریخ میں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے میں تاریخ میں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے میں تاریخ میں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی سے سے سے سے دوانیات کی تعریب کے دوانیات کی تعریب کرتے ہیں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے دوانیان کے دوانیان نے بندر سے ترقی کی تعریب کے دوانیان کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب

ب اور گوريلا جو بندر كى اعلى قم ب انسان بنت كا ابتدائى نقترب "

ائ کٹ پرغورد فکرکرنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھ اپنا ضروری ہے کہ اُنیا ٹی کیلیں گئے بارہ میں صرف تین رائے یا بئی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ کا امکان بھی نہیں ہے۔

دا) انسان ،خدائے برتر کی ہترین ایجا دہے اوراس کی متناعی کابنے نظیرتنا ہمکار اور یہ کہ وہ متقل نخوق ہے نہ کہی مدریجی ترقی کا میجر-

۲۱) انسان کی ہتی قوانین طبعی سے زیرا ٹر بخت و اتفاق کانیتجہہے۔ یکسی خات کی مخلوق ہنیں ہے ۱۳) انسان کی مخلیق قوانینِ قدرت کے اصولوں کے مطابق تدریجی ارتعار سے ہوئی ہے اور وہ تعقل مخلوق ہوکر عالم وجودیں ہنیں ہیا۔

یعنی آخری دونظر لوی میں فعاکے وجود کوتسیلم کرناممنوع یا غیر ضروری ہے اور پہلے نظریہ کے مطابق مرف دہی خالق کا ننات ہے۔

تمام اہل ندا ہب ادر بعض علما رطبعی بہلی رائے کے قائل ہیں ، اور دوسری رائے چند دہری فلسلے فلے دہری فلسلے فلیفوں کی ہے جس کو فرہب اور فلسفہ جدید (دونوں نے) باطل محض نابت کرکے چوٹر دیا ہم اور میسری را

کوئی ایک دوسرے کی بھار کے لئے سخادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یماں تو صرف اُس ہی کی بھار ممن ہے جور خیرعام "سے مطالبت رکھا ہو۔

تام موجود ہ علما طبعیدیں کی ہے۔

یہ بات بھی گوش گذار رہنی چاہئے کہ ڈارون اور علیٰ رطبیعین نے جس درار تھا رطبیعی ، کا وعولیٰ کیا ہے

اُس كے متعلق و ، ليتين ركھتے ہيں كرحن حالتى ہر بردے بڑے ہوئے تھے اور جو گھیاں خت ہيجيد تھيں ان كو عوال كرنے اور جھانے سے ہم اس نظريہ كے سجح ہونے كے قائل ہوئے ہيں يہ نئيں ہے كہم مثا ہردا ور ليتين

واعتماد کی طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ صورتِ جال صرف بھی ہے اور اس کے علادہ دوسری صورت انکن ہے غوض مداردن کے نظر کیرا رتبار کی نبیا دائ میں اصوبوں برہے جوصفیاتِ کتاب میں آپ کے مبٹی نظر

عرص دارون سے تطریبه النقاری ایا اول میں ہیا دان کا ہیں۔ لینی تنازع البتعار۔ انتخاب طبیعی - بقار اللح

یں اگرہم ان تمنیوں اصولوں برغور و نوص کرئے کے بعد شیاع می کریں کداس کا دفائر دنیا میں ہوشے اور الموسی فطرے کے درمیان کا سے بیالے اور دونتا ہیں ہوئے اور کو اللہ بی فطرے کے درمیان کا سے بیالے اور اس لئے اس کا لا زمی سے بیالی اور اس لئے اس کا لا زمی سے بیالی اور اس لئے اس کا لا زمی سے بیالی دورہ بیالی بیالی

لیکن جی طرح و و افراد دا او ای جوانات میں اپنے خصوصی اتمیازات رکھنے کی و مرسی بعض و رقبی باتی رہتے اور اپنی نسلوں کو بھی لیے و رقبا را ملے و میں باتی رہتے اور اپنی نسلوں کو بھی لیے ان دونوں اصول کے نتیجہ میں دوہوں کے دار میں اصول دقوائین ایک اپنے ماحول کے مطابق صلاحت رکھنے کی وجہ سے کا دار حیات میں جی سکیں۔ امندایت ام طبعی اصول دقوائین ایک ایسے میکم دوانا کی ہی جانب سے ہیں جس نے ان مرسط قوائین فطرت " فائم کرکے اپنی کیا نہ ہمستی کا ثبوت دیا ہی فقد الدی اللہ کے است اکھنا کہ تیں ط

ادر یہ اس کے کہ اقدل توخو داس نظریہ کے تسایم کے دائے لئین کے ساتھ یہ نہیں کہ سکتے کہ وجودِ انسانی کی گئیت کے لئے دوسرے یہ کہ نظام اور سلم اصول یہ ہو کہ کئیت کے لئے دوسرے یہ کہ نظام اور سلم اصول یہ ہو کہ کئیت کے لئے دوسرے یہ کہ نظام اور سلم اصول یہ ہو کہ کئی در مرکب ، بیں ایسی شے نئیس بافئ جاسکتی جس کی صلاحیت اُس کے مفردات اور مفردات کی باجمی آ میزش کے مزاجے میں مذیا فی جاتی ہو۔ بس اگرا نسان کی خلفت 'نیجان مادہ کی تدریجی ترقی ، سے عالم خلور میں آئی ہے تو اس بیٹ کس اس بیٹ کے دورکس طرح آئے ؟

ایے سوالات کے جواب میں ان مرعیانِ نمرہبرا رتھا رکے پاس اس کے سواکھ منیں ہے کرد و میکمدیتے میں کہ یہ " قدرت کا کلیتہ" ہے اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔

گویا یہا س بک بُنجگرا پنے ان اصولوں کی طرح روجن پروہ اپنے مماکل کی بنسیا ورکھتے ہیں، جب کوئی کا نون ان کے النے بنیں آتا تو اس لنظ دو قدرت کا کلیے سے کام کا لتے ہیں اورجس جی جرگردلائل کے درمیان فلا بدا ہوتا جا اب زبردستی اس بے معنی نفظ "کے درلیے اس کو بجرتے جاتے ہیں اگرائن کو بیوٹ قامل ہے تو دوسروں کو کیوں بیوٹ قامل بنیں کدوہ اس نفط کی جگہ بیکہ دیں کہ روزیدائے کی میں دورائی قدرت کا بے نظیر کرشمہ ہے "

تمیسرے اگر میرچے ہے کہ بندر کی اعلی قیم شمبازی اور گور ملاکے ارتمارے انسان وجو دمیں آیاہے

و قت میں دان اتمیازات کوعطاکرکے) باتی رکھنے کی صلاحیت نخشتے ہیں جبکہ کمز درکے لئے زنرگی بک محال ہوجاتی ہے ،،

مرعیان ارتفار طبی کے پاس بیان کردہ دلائل کے علاوہ چندا لیے شوا ہدیمی ہیں جن کو بہت مضبوط اور حقائق سے دالب سے مقلا

۱۱) علم آبار ارض کی تحقیعات نے یہ پایر نبوت کو پکنچا و با ہوکہ زمین کے عنتف طبقے یائیس ہیں جو ہزار دن یا لاکھوں برسوں سے بعد قطعہ زمین پرتائم ہوگئی ہیں اور اُن طبقات میں سے ہراکی طبقہ پرنجلو قات کے جو آٹا رطا ہر ہوئے ہیں دو واضح کرتے ہیں کہ میخلوق ترزیجی ارتقاء کا میتج ہے ۔

کیکن آ اُرِز مین کے ذرایہ ج تدریج کلیّر تیار کیا گیا تھا وہ حال کی تحقیق کے اعتبارے ، کلیہ " باقی منین ہا اس ملے کو مضحقین نے زمین کے طبقات یا ہزاد دں لا کھوں برس کی قائم شدہ چالڈں سے ایسے حیو اات کے وُ حاشجے حاصل کئے ہیں جو تدریجی ارتقا کے اصول کے مطابق جدید کچپانوں میں پائے جانے چائمیس تھے نرکہ اسی طن ۱۰۰ خلاق ۱۰۰ میں اگر چرا فراد کی ذات آمد پیطر لفته نمنیں حلِّیا گرائن کی آرا ، وعقول میں ہی طریقیر رائج سے -

ان بُرانی چانوں میں والا کرد و بُرانی چانوں ہی سے دستیاب ہوسئے ہیں۔

(۲) انسان کے جم پر بعض ایسے اعضار ہیں جو آج بیجار ہیں۔ اگرانسان ، ابتدار دج دہی است کے لیے احول کے آبار مستقل کلوق ہو آتو ہرگر: ایسانہ ہونا چاہئے تھا اس کے تیلم کرنا چاہئے کہ یہ است تیجیلے ماحول کے آبار باتید ہیں مثلاً ڈالم دی گردی کر گردی کا محتصر (اپنیڈس) باتید ہیں مثلاً ڈالم دی گردی کی گردی کر بیکارکنا فلط ہو گرداس کے متعلق اول تو خود بعض فلا سند ہی نے یہ جواب دیا ہے کہ ڈالم دی کی گردی کو بیکارکنا فلط ہو

اس کے کرانیان اپنی طبعی ساخت کے اعتبار سے جس طرح بیٹھی ہے اُس کے جم کے زمین سے لگنے دلے مصول کے لئے امسی طبی کا ہونا بہت غروری تھا، وریز اُس کی سنست میں نا مناسب میسلاد کم بھی

ہوجاً ۱ ا دراُ س تُنكيٺ هي پُنجي ۔

اسی طی آنت کا معالمہ ہے کہ اوّل تو دہ تعدن کی ترقی و تنزل سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ تدریجی اوّلعاً اسے بینی انسان اپنی ابتدار زندگی دیں جن تم کی نفرائیں استعال کرتی تمروع کردیں تو آئی چوٹری اور لا نبی آنت کا اُس کے بدوجہ اُس نے عمرہ اور لطیف نفذائیں استعال کرنی تمروع کردیں تو آئی چوٹری اور لا نبی آنت کی ضرورت یا تی شریجی اورجب آنتوں نے سٹمنا نشروع کردیا تو پرحقہ زاید ہوکر بچار رہ گیا۔ دوسرے اُسکواس و قت بھی بچار نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ اطستا اور یا فی ضلاً ذکریا دازی آندلی کی پر رائے ہے کہ آنت کا پرحقہ کا رائے آئی اور کی موجودگی مورت میں مجمعی کے دقت مرد و تیا ہے۔ اور اس کی موجودگی فیاد م آنت کی راحت رمانی کے لئے ضروری ہے۔ پس اس انتقادت آدار کی مورت میں اس دلیل کی بھی کوئی اہمیت یا نی بینیں رہتی۔

٢٦) بيرجب رحم ادرين نشو ونهايا الب تونطفه سے شرقع جو كرا بنى نوع كى تقل اختيار كرتے تك

چا بخہ یہ مٹنا ہے ہے کہ وہنخص حب *برفطرت کی جانب سے و تی*فقل و*نکر کی بی*ش ازمیش سخاوت کی گئی ہے و کہی معاملہ کو ایک خاص نظرسے د کھیاہے ادر مام اصحاب عِقل و فکرجس نظر سح و وسب درجات لے کراہے جن سے گذر کرد و موجو د و نوع میں داخل ہواہے مثلاً مینلک کے بچر کو کیلے نیک کی شکل اختیار کرنا ضروری ہے کیو کہ میڈک انجیلی کا اڑتھا ئی نتج ہے۔ اسی طرح مدانسان «رحم اور میں مجھلی ا منظک، بندر، سب درجات کی تعلول کو د ہر آ اہے ادر برانانی تل اختیار کر اہے۔ المین نطفہ کے اِن برہیئ تدریجی نغیرات کو تسلم کر لینے کے با دجود یہ دعو می سیمے منیں ہے کہ سیم مجلع قات پنے اُس مریکی ارتعا رکو دہراتی ہیں جوڈ اردن کے نظریہ کامیجہ ہے ۔ بلکہ اس سے ہے کہ خابق کا خات کو ابنی قدرت کی مناعی اور تعاشی کا احترات کونا ہو کہ بیتام او آع کیت دخلیہ سے کیکر بند دانسان آگ ایک ہی پرقدرت کی کا ریگری ہے۔ اور انان کو مثا ہرہ کے ماتھ یہ إور کر ااسے کرفات کا نات کا انان بريه احمان هو کو اُس کو انسرف الخلوقات بنا یا در نه توریم ا در میں دوان مخلف درجات میں سے کسی ایک ایپ در مربریمی بیدا کیاجا سکتاہے اور کوئی طاقت اُس کوالیا کرنے سے باز ہنیں رکھ سکتی مبیا کہ بھی وہ المارولا كيك رحم نانى بى سے يوانى غلوق بيداكرد إكراب - اندابردقت يقيقت بين نظر دېنى ضرورى ب لہ بلند ہونے والی ہتی اپنے سے لبت انواع کی شمل میں بھی پیدا کی جاسکتی تھی گرتا درُطلت سے حکیا تنخلی شے أس كواسى أوع بين بيداكزا مناسب مجها زكه أس سي لبت أوع مين نيزاس عيقت كاعلان كرنامقصود إى کہ اُڑ دیر کا نیات کی ہر نوع ایک تنقل اور غیر تدریجی ظرق ہے گران انواع کا وجو د باشتر ترمیں ہواورا کی ہی سلک من سلک ينى خدائة مالى في درجات اورزركى "كے لئے سبسے بہلے دریانی "كو بدياكيا-وهوالن ي خلق المشملي اور فراده ب ص ني أمان وزين كرم ون ين والارحن في ستة أيامر بياكيا ادرأس اوش إنى يرتمالين إني أمان اور كان عرشه على المائم تون عربل فلوق ب

ائس ساملہ سرغور کرتے ہیں اُس کی تکا ہیں وہ تخت میوب ہے شلاً عورت کے ساتھ مردوں کا سخت بڑیا اور اُس کو بونڈیوں کی طرح سجھنا، بس وہ اس عام طرز عمل کے خلاف آواز بلند کرتا ، اور تنها یا چند مومدین اور پر اُس کومبدر حیات بنایا۔

وجلعلناً من الماء كل ننئ حيّ اوريم نے پانى سے ہراكي جاندار كوزند كَى نختى ہم اس كے بدأس نے زمين كو محلوق كيا اور بہاڑوں كو اُس برتائم كيا اور زمين كواس قابل بنا يا كو اُس مين مبال

کی روئیدگی ہوسکے۔

ا دران ام محلوقات سے . لند د بالا مخلوق مدانسان " ہے۔

نرا ہب ِعالم کی ایخ ۱۰ در ملم آنا را رض مجی اس ترتی تخلین کا بتر دیتے ہیں ادر بہی ضیح ادر قرین صواب ہے ، اہن ر شازع البتعا رُانتخاب طبی اور بّعا راسلی جیسے نوامیں فطرت غلط بیتجہ بمال کر ترتیبی نخلوق کو تدریح تجہ سرار دینا ایک نا قابلِ تسلیم دعویلی ہے ۔ لیباتھ اپنی رائے کا پرو گبنڈ اکر تلہے۔ اور کھی بیال تک نوبت اَ جاتی ہے کہ عوام اُس کی اَ واز حق سے مشتمل ہوکراُس کی تحقیر قرندلیل اور تحیک پر اا وہ ہوجائے ، اور بہٹ وہری کرنے گئے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ معیان ارتق رعضوی "کی یو دلیل ایسی نیس ہے جومرف اُن ہی کے بیان کردہ اسے کہ منید ہو بلکہ اس کے خلاف وہ و در رامطلب بھی لیا جاسکا ہے جوہم نے بیان کیا اور در ہی شیخ اور ق ہمی اس لئے کہ اُن کی مراد کے مشیخ نہونے کی وجہ میں سنزادیہ ہو کہ شاہدہ سے یہ ابت ہو بچا ہے کہ رہنبین "غیشًا وہ ہما اُن کی مراد کے مشیخ نہ ہونے کی وجہ میں سنزادیہ ہو کہ شاہدہ سے یہ ابت ہو بچا ہے کہ رہنبین وہر آباجکا ڈورون کے ارتعاظ بھی کے تعلیم کرنے کی عورت میں خلا ہم ہونا اللب فردری ہے ۔ بکلواکٹر حبوانات میں توان ہیں سے کہ کی تنیز بھی واضح صورت میں نظر شین آبا اس لئے بیض طلمار ورت بین نظر شین آبا اس لئے بیض طلمار یو رہنو کہ اور نے بچرور ہو کراس آبا وی کی نیا ہی ہے کہ رجنین میں تغیرات شانی سے دوجہ کو بیش کیا جا ہے وہ دونی لی بی میں میں اور ہے جو دو کو دیش کیا جا ہے وہ دونی لی بی بین اور اور میں نہیں آبا ہے وہ دونی لی بی اور دوجہ کو دیش کیا جا ہے وہ دونی لی بی اور دوجہ کو دیش کیا جا ہے وہ دونی لی بی اور دونی کی شاہدہ ویسی نیس آبا ۔

(1) موجودہ دونیا کی عمر خرار دوں سال ہونے کے با دوجہ قانون سارتھا دیں تھیا ہی آبا ہے دونی لی سال ہونے کے با دوجہ قانون سارتھا دیں تھی تھی آبا ہے دونی نہیں آبا ۔

(2) موجودہ دونیا کی عمر خرار دوں سال ہونے کے با دوجہ قانون سارتھا دیں تھی تھی تھی اسے کہ ایک در تنی بھی شاہدہ دیں نہیں آبا ۔

رم) اگریکها جائے کہ تدریجی ارتقار کے لئے ہزاروں ہنیں بلکہ لاکھوں برس کی عمر در کا رہے تو پھر تین فارق سے ترمی ارتقار کے لئے ہزاروں ہنیں بلکہ لاکھوں برس کی عمر در اول نے زمین فارق سے ترمی ہوگئی انسان کے تام درجات کا اگر دراحاب لگا یا جائے قرسائنس دانوں نے زمین کی عمر زیادہ سے زیادہ جو بیری کی ان مرداج کے لئے ہرگر کا بیت بنیں کرتی ۔ ادراس کی کو کو کر سے کے لئے دو سرے کے لئے دو سے نہیں بلکہ دو سرے کے لئے دو می کی گیا کہ کھوفات کی اجمداراس زمین سے بنیں بلکہ دو سرے کے سے ہوئی ہے ، اس کے لئے دہ کوئی میچے نبوت فراہم ہنیں کہتے۔

رم ، اگر تدریجی ترتی کے میمنی ہیں جوڈارون اور اُس کے بیرو دعولی کرتے ہیں توہر دموتعل تغیر کے درمیا کی کڑیاں کس لئے موجود مہیں ہیں ، مینی نبا ات کی اعلیٰ نوع اور حیوان کی نوع کے درمیان کی ، یا حیوان کی اُ نوع گر میلا اور جبگلی و دحشی انسان کے درمیان کی کڑیاں جونیم نباتی اور نیم حیوانی یا نیم حیوانی اور نیم انسانی مخلوق نوع گوریلا اور جبگلی و دحشی انسان کے درمیان کی کڑیاں جونیم نباتی اور نیم حیوانی یا نیم حیوانی اور نیم انسانی مخلوق سواگر شیخص «بلند کمین » بین سے ہوتا ہے تو ہرگز اس غو غاکی پروا دہنیں کرتا ، اورائس کو دار ہی پرکمیوں مذجر صنا پڑے وہ اپنی رائے نہیں برتیا اورسلسل اس را وجها دہیں مصروف رہتا ہے ،

یااسی کے قریب قریب بتیں رکھنے والی نخلوق صفحہ ہتی پر کیوں موجود منیں ہے حالا کموار تقابطبی کے روسے الیا ہونا؛ از لبن ضرد ری ہے۔

ان اعتراضات کے جوجوا بات ڈار دن کے حامیوں کی جانب سے دیائے گئے ہیں وہ بلاسٹسبرخیر تسلیخش ادر دعولی کی قوت کے مقابلہ میں بیحد کمز وراور لچرہیں -

موافق اور فالن اسی قم کی آراد کا ایک طویل سلسله به جن کے تفصیلی بسبان کے بنیر پوری میں میں معتب سامنے آنی مشل ہے تاہم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ارتقار طبعی خوا ہ میچے ہو یا فلط دونوں صور توں میں یہ " یقین " اپنی جگر پراٹل ہے کہ دوانیان " قینیا تمام مخلوقات میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے " یقین " اپنی جگر پراٹل ہے کہ دوانیان " قینیا تمام مخلوقات میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے استان اسی میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے اسام میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے اسام میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے اس میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے اسام میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے اس میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند کے اعتبار سے بلند میں ترکیب کے اعتبار سے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے اعتبار سے ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی ترکیب کے بلند کی

لقى خلقنا الانسان في حسن تقويع بم ناسان كوسترين قوامين بنايب

ا دراسی کے ہراغتبارے دہ رگزیرہ ادرصاحب فضیلت ہے۔

ولقد كن منابني أحم باشبم نبن آدم كوبرترى نبني

نیزانیان کی خلین متعل دجود سے علی میں آئی ہویا تدریجی ارتعار کا نیتجہ ہو دہ اور کل کا نیات ایسے میں آئی ہویا اور نوامیس فطرت کے مرتب اور نینظم اصوبوں میں جکڑی ہوئی ہے جو کئی حکیم مطلق اور بے قید مالکِ قدرت کی ہی کے بنیز نامکن ہے۔

*ابخر کار اُس کی را ئے آ بہتہ آ ہت*ہ دلوں میں اُتر تی جا تی ہے اور لوگ اُس کی صلاحیت سے تماثر ہو بوكراً س كى جانب مائل ہونے كتے ہيں، اور ايك دن دور البے كه سب اُس بر بحروسركرنے كتے، نیزیم کر انسان ادرانیان کے ملاوہ تام مخلوقات میں نفن ارتقار مینی دنشود ترقی کا بھی ہرگز ابحار ہنیں کرنا چلے کیونکر قرآن عزیز میں انسانی تخلیق پوتعلق اس مسلکر ایٹ عجیب معجز انداز انداز میں بیان کیا گیاہے۔ ولقال خلقناً الانسان من اوروكمويد واقدب كريم في انان كرملي كناام سُلَافِةٍ مِنْ طَيْنُ ثُم جِعلنه سي بناياتٍ بِمرَمِنُ أَسَ لَعَفَر بنايا ايكُمْير نَظُفَةٌ فِي قرارِ مِكْبِن تَمْ خلقناً بك ادرجاءُ بان كَي جَرَي مِرينظنه اكبم النطفة علقة فخلقنا العلقة عقربايا يمر ملقه وايكرفت وعمروا ماكردا مضغة فخافنا المضغة عظما يمرأس سلمي كادمان بداكيا بعرد مانجير فكسونا العيظم لحماشم تُونت كى تريز مادى يمرد كميوك من س انشانه خلفاً اخر فتبارك باكل اكدوسرى بي طرح كى نحلوق باكر نودار كرديا ؟ وكيا بى بركتون دالى بتى إد السروب المهاحسن

المله أحنسن لرديا ؟ تركيا بى براتو ل دالى بى بـ الحا لفين سيريريرك والاب-

پس جب طرح ان ترتمیبی در جات کے ذرایہ رحم ا درس اُس کانشو دنا کیا گیا اسی طرح وہ دنیا میں آگر می جہانی اور روحانی دولوں قیم سے «نثو دنما »میں ترقی نبر برر اسبے جس کے ایک شعبہ «اخلاقی نشود نما " کی تفصیلات اس کتاب میں زیز بحث ہیں۔اور اس کا آخری اور کا ل وکمل قانون" قرآن عزیز " ہے۔

پھر پیجی بقین رکھنا چاہئے کہ اگر تنازع اللبقائل مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہرشے کے در میان اسی کے بقار دفایں کٹکش کا سلسلہ جا رہی ہے اور نوامیس قدر کے اور اُس شے کے اپنے تعار کے درمیان جنگ بہاہے تو یہ ایک امیا برسی اور ساوہ قانون ہے جس کا کوئی ماقل بھی ایکار نئیس کرسکتا ، اور جرکسی کلسفی کے اکتشاف کا اور اُپنی نخالفا نہ جدوجہ دختم کرکے اُس کے سامنے سرکیا خم کردیتے ہیں، اوراد ل رہ کے حامی ناصر بن جاتے ہیں ۔ اور اسی طرح روز بروز اُس کو قوت ہنچُبتی رہتی ہے اور ایک دن وہ اُ جا ماہے کہ اُن کی قاح ہنیں ہے ۔

مختلف انیارک باہم کھٹ اور ایک نے کے انسباد کے درسیان نمازع ادرا قوام دائم کے ابین کٹاکش کائنات میں الیج تینی حقیقت ہے جو دلائل کی صدود سے گذر کر ہدا ہمت ادر مثاہد ہ کی حثیت کھتی ہے اوراسی حقیقت کو قرآن عزیزاس طرح واضح کرتا ہے۔

ولولاد فئ اللهِ النِياسَ ادراگرالله تعالیٰ انمازن بهض کوبض کے مقابم و حصر مم ببخص لفسن میں مانعت کی قوت نرخشا تو یاراکارفائما میں دوہم دوہم ہوجا ا

اسی طبح انتخاب طبعی سے اگریہ مراد ہے کہ بیاں توت دضعت کی جنگ میں توت کو بقارا درضعت کو فعاہت تو یہ امر بھی خیست نظر المری ہے اور جا نداروں کی ہتی کے فعا و بقا ہی میں نہیں بلکہ تام شعبہ اے زندگی منان فلا و بقا ہی میں نہیں بلکہ تام شعبہ اے زندگی منان فلا و بقا ہی میں نہیں بلکہ تام شعبہ اے زندگی منان فلا میں بھی ضعف جمائی مویارو جانی ، ادمی ہویا خیر اوی قابل فرمت ہے ذکہ قابل مرح دستایش اور قرآبِ رِجَامِی کی اس آیت میں ۔

وأعِلْ واللهم مِالسنطعة اورائي طاق بُوُوت "ادر داباب و م) كُولُك مِن قُولَة في ومن ديا مِن ديا مي الماري كرور من دوني وي الماري كرور المخيل كي برورش دوني وي سايراري كرور

اسی آخابِ بنی کا اعلان ہے کہ خلائے تعالیٰ نے بھارونیا رکے معالمہ بی حقیقی قوت وضعف کو ہی میار قرار کا ایک ساتھ طالب ہی۔ اگر دیا ہے۔ گرزق یہ ہے کہ اس کا آخاب طبعی کا قانون جانی اور اخلاقی دونوں قوتوں کا ایک ساتھ طالب ہی۔ اگر انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں جمع ہیں قوائس کے لئے حقیقی بھار کا وعدہ ہے اور اگر دونوں جمع ہیں تو جانی قوت کے بادجود اس کا اخلاقی وروحانی صنعت ایک نما کیدن مناسب اول بیدا کرکے اس کو ضرور نما کے قوت کے بادجود اس کا اخلاقی وروحانی صنعت ایک نما کیدن مناسب اول بیدا کرکے اس کو ضرور نما کے

#### بنتيار تعداد كايارب كاوېمي رعقيده " بهوجا اب جوكهي ايك صاحبِ عقل و فكر كاتما ـ

كاك تاردكا.

اسی کے اس کا ارشا دہے۔

د کا بھی مٹنکھ نشناک قوم اورکی قوم کو فنمی کے بعث انعان کو ہرگردن علیٰ ان کا معنی لو ازعی لو اجراد عدل کروہی بات زیادہ نزدیہ ہے هُو اَ قَرْبُ لِلتقَیٰ ﴿ وَالْكُو ﴾ توئی ہے۔

وقاتلوهم حتى لاتكونَ فَنُنتُ اوران سے جَلَّكُ ويهال كَ كَوْمِن مِنْ مِلْ اللهِ وَهِال كَ كَوْمِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَيَكُونَ اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ا در بلا شبہ ،وصلح ،، کے لئے ہی بھا، و دوام ہے ادر میں وجہے کہ نبی اکرم ملی اللّٰہ علیم دسلم اور آپ کے صحابہ می چونکہ تو تِ جانی کے ساتھ ساتھ صدل و تقولی کی بیش از بیش فردانی تھی اور وہ دونوں تو توں کے الک ورکامل نسا تھے تو با دجود کمی کے ضرائے افرانوں پر بھاری پڑے اور کامیاب ہوئے ۔

ا در اکن کی بے نظیرو بے مثمال اخلاقی، روحانی، اور حبانی قوائے علی کا ہی نیمتی تھا کہ اُن کے ماننے والوں کی حاکما ندیا مقدرارا نہ آریخ کی مدت تام گئٹ تاریخی اُدوار کے مقابلہ میں طویل اور دیر یا نظر آتی ہے۔ اور آج بھی اقوام واحم میریسی قانون فِطرت کام کرر ہے اور حس قوم کامزاج بھی ادمی قوت کے کہنٹر براخلاق اور روحانی قومی کو اور" وقاع" العِنى عقل كاعقل كے ورامير سے مدوحاصل كرنا) اور ترمبيت "يہ وونوں واخلاق كے

تباه وبرباوکرکے عدل دِققولی کی بجائے ظلم دسکرتی پرا ادہ کردتیاہے وہ اقوام وائم کی تِفاء دِفاکی مت کے امّنباً سے بہت جلد فناکے گھاٹ اُتر جاتی ہے

ولعن كتبنا في لزبي من بحل لك اوريم ن زورين و رافيت كبدكه وياتماكنون التحاكرين

مین تو ہر حدیدِ تعیق سے گھبراکر اور دحتی ہرن کی طرح نفرت کھاکرا کارمیں عجلت کریں اور مذمرعوب ہوکر ذاتی تحقیق د نفتیش کے بیٹراس براس طرح ایمان نے اکیس کہ گویا اس سے خلا من عالم قبلی اور نامکن کا درجہ ہے ادر نس - بلکہ ان

د و نول را ہول کے خلاف صاف اور روشن رائتہ پر ہے کہ جوا مورود دھی المی، اوروسیے رسوبوں، کی لعینی

تیلم کے ذرائیر روش اور داضح ہو چکے ہیں ہم ان کو الل اور غیر تمبدالتجبیں اور لفین کریں کہ علوم کی تحقیقات ام تم آم تم اپنی حاسے ملتی روس گی اور ایک دن روز قرآنء، مزکے مسلم اصولاں کا اعتراف کرنے ہر عمل موز گی اور قرآن عرمز

اپنی جگرسے مٹبی رہیں گی اور ایک ون ور قرآنِ عزبیز کے مسلمها صولوں کا اعترات کرنے پر مجبور ہونگی اور قرآنِ عزبیز اُسی طح ابنی جگر پر بنیانِ مرصوص کی انیند غیر مترلزل اوتوائم رہے گا - چنا بچر گذشتہ علی اکتبا فات میں بار ہا ایسا ہو ار ہا

ہے مُلاً فراعمُه مصرکے إنھوں بنی اسرائیل کی نلامی کامسُلہ ،یا اصحاب انکسفہ القیم کے بار ہیں رقیم دیگریا ،کے وجو و

قدیم وحدید کے نظریے ورقر<u>اً ن عور نز</u>کے بیان کروٹہ طوم " کے نخالف تھے گر قریب کی اس نصف صدی کے اندر ات مینوں مسائل میں دوعلوم جدیدہ اور اکٹٹا فات جدیدہ کو دہی سب کی کہنا پڑا جس کا اعلان ساڑہے تیرہ سوسال

سے قران عزیملسلکتا رہاتھا۔

ا درجود وعلوم ونظریات " قران عزیز کی بدایاست سینم میلی الله علیه وسلم کی تعینی تعریحات کے وائرہ سے غیر تعلق بی بینی سند وہ اُن کا اقرار کرتا ہے سند انکار تو اُن کو تعصب اور تنگدلی سے

اندرد ہی جگہ رکھتے ہیں جوعالم حیوامات میں در تولیفیس اور در افغار ضعیف ، کو حاصل ہے۔ نرېږې نتووارلغا رکی طبیق اوراس کی تر دیرات کےسلسله میں اورنجې مختلف ارا ، دمباحث ہی گریه مقام اس تفصیل کی گنجاُش سے محردم ہے۔ اجنبي سج كرم ركز نذج وزنا چاہئے بلكروسوت نظرا درطلب على سے دابتاً كى جند كيما تدعقل سليم كو حَكَم بناكران كا فيصل كرنا جيا

یس اگرائ کا نبوت تحقق ہوجائے قوان کو قبول کرنا چاہئے کیونکر دسول اکرم صلی السّطیم دسلم کا ارثیا دہے کہ دیجمت و دانانی ، مُسَلمان کی گم شدہ پونجی ہے جاں ملے اُس کواپنا ال سجے کر عاصل کرے۔

ا وراگران كانبوت فراهم منه وتوعلى دلاكل كى روشنى مين أن كور دكر اچاسئے - د دالله اعلى محقيقة المحال واليهالرجع والمأل)

له تولدِخنس يعنى ضب انواع كے افراد كا توالد و تناسل

کے بینی قابل حیات کے ذرامیرے اتا الب حیات دی روح کا فاکر دیا۔

اخلاقى حكم

گذشته اوراق میں یہ بیان ہوجیاہے کہ ﴿ اخلاقی حکم ﴿ بینی علی برنجیر ایشر ہونے کے متعلق فیصلہ ا صرف اختیاری اعال برہی صا در ہوسکتا ہے ، اور جب کک اراوہ نہ پایا جائے یہ حکم بھی بنیں پایا جا خملاً اگر ﴿ نیل ﴾ یا ﴿ جبنا ﴾ طنیا نی بر اس جائے اور سیراول بسیوں کوغرق کردے ، یا تیز ہوا ہل جائے اور وہ تباہی پیداکردے ، یا دریا کی موجیں جاز ، اور جاز والوں کو ڈبو دیں ، تو ان اعال پرشر ہونے کا حکم اس لئے بنیس تگایا جاسکتا کہ ﴿ بیال دراراوہ ، بنیس پایا جاتا ،

اسی طرح اگر وریا "کا بها و اعتدال بر ہوا وروہ زمینوں کی سربنری و شا دا بی کا باعث بنے تو اُس سے اس عل کو خیر منیں کہا جا سکتا۔

یا مثلًا ایک سُبُک رو گھوڑا اپنے سوار کے لئے 'آرام د ہ سواری ٹا بت ہو، یا سرکتی کی بنائپڑ کلیٹ دہ، تو دونوں حالتوں میں اس کے عمل کو بالتر تیب نہ خیر کہیں گئے یہ نشر ہ

اسی طرح انسان کے خیرارا دی اعمال کو مُثلاً معانی کے فعلِ بہم کے بہتر بونے'یا د ورا خج ن کے مُنظم ہونے ، یا بخارادرتپ کے وقت پرلرز ہ طاری ہونے ، کوبھی خیریا شرسے تبسر ہنیں کیا جا سکا۔

بهرحال اک نام اعال کورد جو اک اشیارسے صا در ہوتے ہیں جن میں ارا د ہ شور کی وجو دہلیل باو ہ انسان سے غیرارا دی طور پرصا درہو تے ہیں » مزخیر کر دسکتے ہیں نرشر،

اور در بیان کرده بیایهٔ کے مطابق ، ہم خیروشر کا اطلاق صرف انہی اعال پر کرسکتے ہیں جو ارا دی ہوں ۔

یر تو ایک مطے شدہ بات ہے الیکن اس جگہ بحث طلب امریہ ہے کہ اعال برخیرو تُمر کا جُرُحکم'' صا در ہو اہے وہ اعال سے بیدا شدہ تمائح کے لحاظ سے ہو اہے ،یا عال کی اُس رغوض خاست ' کے اقبار سے جس کی وجہ سے بیمل د توع نبریر ہواہی ؟ اس کئے کہ بہا اد قات ایس ا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو بھلائی کی غوض سے کر تا ہے کیکن متیج میں اس سے ایسی بُرائیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کا اُس کو گلائی کہ بنیں ہوتا ۔

فنلا ایک کا بدئیہ حکومت، ایک قوم سے نبر دا زما ہوتی ہو۔ اور وہ اپنے موجود ہل کوسکالیقین رکھتی ہے کہ اس سے ہاری قوم کو بہت بڑا فائد ہ ہوگا، اُس وقت اُس کے خیال میں اپنی طاقت دشمن کی طاقت کے مقابلہ میں بہت نظر ہم تی ہے اور وہ مالٹینیت کے فو ائد کو میٹی نظر کہ کہر خباک کرمیٹی ہے لیکن اُمیداور توقع کے خلاف اُس اُسکو تشکت ہوجا تی ہے اور اراپنی حکومت کے مقبوضات میں سے بھی کچے دے میٹیٹھتی ہے۔

اب اس عل دخگ ،، کو اُن کی غرض و می فائرہ ،، کے بیش نظر نیر کها جائے یا متجم نتیکت اور مصائب کے لاظ سے شر

اسی طرح اس سے عکس کا تصور کیجئے کہ ایک آ دمی کسی کام کوشر کی نیت سے کرتا ہے گزمتیم میں وہ باعثِ خیر بن جاتا ہے۔

مثلاً ایشخص کی کے ساتھ خیانت کا ارا دہ کرتا ، اور اُس کو ایک ایسے مال کی خربیرادی
کی ترغیب دیا ہے جس میں نقصان کا ہونا ضروری ہے لیکن جب ترغیب کے مطابق وہ دوسرا
انسان اُس مال کوخر بدلتیا ہے توحیُن آنفاق سے اُس کو اس خربیاری کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ
بہنچ جا اہے تو اب بیت کے اعتبار سے ترغیب دینے والے شخص کے اس عملِ «ترغیب» کو شر
کما جائے یا دو و اکر مال ہوجانے کی وجہ سے » اس کا نام خیر رکھا جائے۔

اس بارہ میں حق بیہ کوکسی کام برخیر یا شرکا حکم صا در کرنے کے لئے ، عامل کی غرض ہی کو بیش نظر کھنا چاہئے۔ پس اگر عامل کی نبیت اُس ، کام میں خیر کی ہے تو نبیج کتنا ہی نُر اُنگلے وہ ﴿ كَام ﴾ خيرے اور اگراس كى نيت برى ہے تو فوا و نيتج كذا ہى ہتر ہو و و ركام ، بُراہ ہے الذا حکم ہے ہم كر فائل كى عرض ، كو ديكنا ہى ہتر ہو و و رنظى تو اپنى ﴿ وَات اللّٰ مِن خِرْبُ اللّٰ مَا لَكُ عَلَى اللّٰ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

اسی طرح بهت برے اعال کھی نیک عرض کیئے کئے جاتے ہیں تو اُن پراس اعتبارے شم ہونیکا الد ام بنیں لگا یا جاسکتا ، بلکہ وہ کام اسکئے بڑے ہیں کہ وہ ال حقیقت کے اعتبار سوئیرے ہیں مثلاً قدیم مصرفی ل کا دستورتھا کہ زیبل کو جش میں لانے کے لئے "کنوا اسی لڑھی "کو بھینہ طبیط پرطھا یا کرتے تھے۔

خوض جب یہ بات متعین ہوگئی کہ کسی رعمل " بہنیر یا شرکا حکم مامل کی .. خوض " کے اعتبار ر سے ہونا چاہئے ، تو ہمارے گئے یہ از لب ضروری ہے کہ ہم جلد اِزی سے کام نہ لیں اور لینے ذات کے علاوہ دوسرے کے حمل براس دقت کے کم نہ ککا بیس جب تک کہ تحقیق دفعیش سے اُس کے عال کی غوض معلوم نہ ہوجائے خواہ اُس کی زبانی معلوم ہویا مناسب قرائن کے دراچہ اُس کا یتم لگ جائے۔

البتہ تمائج کے اعتبار سے بھی اعمال کا یا ہمی فرق ظاہر ہو اہے اوراس کے لئے رمنید)
اور دمضر) کی اصطلاح وضع کی گئی ہے یعنی کئی ہے بیٹر اور شرکے ہم عنی تنیس ہیں اس لئے کسی کے مل کہ یہ مفید سے اور یہ مضر وکیو کم مفید اور مضر نیمراور شرکے ہم عنی تنیس ہیں اس لئے کسی کے مل ہم مفید یا مضر ہونے کا حکم دو اخلاقی حکم ، نہیں کہلا ا،

اس سے یہ بات بھی است ہوگئی کہ بعض اعال خیر بھی ہو نگے اور مضر بھی جیسا کہ ندکورہ بالا دراعلانِ جنگ، کی شمال میں عامل کئی غرض "کے لحاظ سے بیمل دخبگ ،خیرہے اور زمیتیج، کے لحاظ سے مضر اسی طرح اس کے برعکس مجھے لیجئے ،

برطال انسان کا ارا وہ اگر نیک ہے تو دہ کسی ایسے علی برتابل ملامت نہیں ہے جس کا استجہ بران کلے ، البتہ دہ قابل ملامت اس لئے ہے کہ اُس کی طاقت داستطاعت میں یہ تھاکہ دہ اس علی کے میتے برخور کر لتیا ، اور دقت نظرا وربار یک بینی سے کام لتیا تاکہ اُس کو اس کے بُرے انجام کا طال معلوم ہوجا تا ، گرائس نے ایسا نہ کیا ۔

تویں کہنا چاہئے کہ لامت کا نشا نہ عمل خیر کا اُدا دہ ، بنیں بن سکتا بلکہ اُس عمل کے اختیار کرنے بیں جو ، کو تا ہی، ہوئی وہ نشا نہ ملامت ہے۔

تواب قدیم مصروی کا پیمل، کمنیل کوجش میں لائے کے لئے کنواری الم کی کی جمینٹ فیقے تھے قابل لامت نہ ہونا چاہئے بلکہ ان کی اس کو تا ہی " پراک کو لامت کر فی چاہئے کہ اس عل کے اختیار کرئے سے پہلے اُنھوں نے کیوں یہ نہ سوچا کہ دنیل " ایسی چیز منیں ہے کہ دہ اپنے جش میں آئے کے لئے کسی لوا کی کی جینے طب چاہے ۔ اس لئے یہ نہا سے برو فعل ہے، لہذا قابل مت و دو تقییدہ " ہواجس کی نبیا د فاسد اور باطل استنزار میر کھی گئی۔

اسی طرح گذشته مثمال میں اعلان جبگ کرنے اور پیرسکت کھا جانے والی قوم کور اعلان جبگ پر ملامت بنیں کی جاسکتی کیو کمہ اُن کامفصد اس سے نیک ہی تھا، بلکواس پر رو ملامت، کی جائیگی کہ یہ سکا پختلف گوشوں سے قابل عور تھا، اور اُن میں میہ قدرت تھی کہ اگرا تھی طرح بحث کر لیتے تو اُس کے نیتے ربر سے مطلع ہو سکتے تھے، گرانھوں نے ایسا نہ کیا،

يه تام و هورتين تفين حن مي اخلاقي حكم دعل " برما دركياجاً المصليكن كمجي خو د عالى كي

ر زات ،، مکم کامحور . ن جا تی ہے ، ا دریہ د کینا پڑتا ہے کہ یہ درنیک ،، ہے یا دربر » درطیت ، ہو یا «خبیث» ؟ میکن حب کسی « مامل » کی ذات مورد حکم نبا نی جائے تو پیرائس سے صا در شدہ اعال كا جائزه لينا يرك كا اوريه د كينا موكا كه ﴿ واصل حميع "مي الرَّاكثريت نيك اعال كي ب توأس تخص کو «نیک وطیت ، کمینگے اور اگر ، حاصل حمع ، میں بڑے اعال کی اکثریت ہے تو و وُنجیت '' وبر، نيار پوگا. ارتفصیل سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کریہ ہوسکتا ہے کہ عامل کے رفبیت "مونیکے ا وجوداً سسے سی وعلی خیر " کا صدور ہوجائے اوراسی طرح فائل کے طیب " ہوتے ہو کے مجی اُس سے کھی علِ شر، ظاہر ہوجائے ، اور یہ دونوں باتیں اس کئے حمع ، وسکتی ہیں کہ ہم روعل " پرحکم لگانے کے متعلق تو یہ کتے ہیں کہ اُس میں صرف ‹‹غرض کو دیکھا جائے اورُ عامل ، پرحکم صا درکنے میں اُس کی زندگی کے بیجموعہ اعمال "کا جائزہ لیا جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ا خلاتی حکم کانشو وارتقاء اجس طرح حواات کے اندر عمل دما لمرتے جراثیم "پائے جاتے ہیں رجبيا كه ذكر ہوچكا ) اس طح أن بي رواخلا في حكم كاجر أو مر ابھي إيا جا اہے يا لتو تُكتّ كو ديجيئے جبُس سے کو ٹی غلطی ہوجاتی ہو توکس طرح الک کو جگما ، ادر اُس کی خوشا مرکز اہے ، یہ کیوں ؟ صرف اسلے کرو

مفرق جب بنزا اور غیرموجب سزااعال کے درمیان تمیز کرتاہے۔

گریت دو انات میں یہ روحکم "صرف اپنی وات ہی ک محدو در تباہے اور پیرا ہمستہ ا مہستہ حیوانات کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرنا جاتا ہے اوراُس کی وسوتِ نطرانی اولاد

ك اكريم يه اللي كة ورتِ اللي في ابتدارًا فرنيش بي من مرفوع مخلوق مي لبت، بلندا ورمتوسط ورجات كوبيدا کیاہے اکر دستِ قدرت کی ان تدریجی خلوقات سے انسان کوسیسبت دیا جائے کہ و وبھی اپنی زندگی میں تدریجی تر تی کے لئے ان کوشعلِ راہ بنا ہے تو نشود ارتقار کا پر نظریہ اصل حیفت بن جا کے ۔

اوزل کے لئے اس وحکم، کا شور کرنے گئتی ہے بچرجب دہ اس سے اوپر ترقی کرجا اہے تو گلہ اور «ریوڑ" بناکرائس میں جائتی زنرگی کا شور بیدا ہوجا تا ہے ، اور دہ اپنی بھلائی کے متا بلہ ہیں ، گلہ"
کی بھلائی کوموس کرنے لگیا ہے ، ہیں وجہ ہے کہتم نے دیکھا ہو گاکہ اگر در قبطار ، سے جدا کوئی
در ہاتھی ، کسی صیبت میں جنب جا اہے تو وہ ایک خاص آ واز کے ذریعہ اپنی در قبطار ، کومتنبہ
کردتیا ہے تاکہ وہ اس صیبت سے محفوظ ہوجائیں۔

پھریہ شور ترقی کرا ہوا دھی انسان کب پنچاہے۔ یہ نقط اپنے قبیلہ کا شور رکھاہے اور اُسی کی بھلائی کا خواہشمندر ہتا ہے ، اور جوبات قبیلے کے لئے مفید ہو صرف اُس کو خیر ، اور جومضر ہواسی کو شرسجھا ہے ، اور اُس کی نظر اُس سے آگے ہنیں جاتی ، اور وہ اعبال کے عام تمائج سے بے خبر ہوتا ہے۔

نیا بخانجانب این ایری نے لکھا ہے کہ افریقہ کے وحثی قبائل کا یہ حال ہے کہ اگر ایک قبیلہ کے کسی اوی کی چوری ہوجائے توقبیلہ کا کوئی تخص بھی اگر چورکو پاجا اسے نوموٹ کے گھا اُتا ردیتا ہے ، اور دوسرے قبیلہ میں چوری کرلینے کو بڑی ہما دری بچھا ہے ۔

اس دورجہ، میں انسان اس صریک ترتی کراہے کہ اُس کے اعتماد میں ُ اخسلاتی فرائف، ، خو د اُس کے اپنے قبیلے ہی کک میرود ہیں ، اور دوسرے قبائل کی لوط مار ، قتل د نمارت ، چوری سب درست ا ورسحین ہیں ،

وہ تو یہ جھتا ہے کہ میری ونیا صرف نہیں در قبیلہ، ہے اسی میں مزما جینیا ہے ،اور سرف اسی کو یہ حق ہے کہ اس عالم میں باقمی رہے۔ سامی سرم رہ سے میں اور میں اور میں میں میں میں میں اور میا ان میری اور

تیا حوں کا اس پر آنفاق ہے کہ بیشتر دحتی قبائل ہیں قبیلہ قبیلہ کے درمیا ن دمی اور عدادت کاسلسلہ فائم ہے۔ ادر ایک قبیلہ کے آدمی دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کواس طح

د کھتے ہیں مبرطرح نسکاری سکار کو د کھیاہے۔

پرجب برکجها و برکوتر تی کرتے بیں اور در وحشت ای کی زندگی سے ذرا دور بو جاتے ہیں اور در وحشت ای کی نظر بیں بھی زیا وہ وصت بیدا ہونے گئی ہے ۔ اور اُن کے اخلاقی احکام "حق وصواب سے اور اُن کے اخلاقی احکام "حق وصواب سے افر دیک نظر بیں بھی زیا وہ و و قوم ونسل کے تام قبائل کوجم واحد کی طرح ایک بھی سبحف گئے ہیں گر دوسری قوموں کو اب بھی وشمن کی گا ہ سے بی دیکھتے ہیں ، اس کی شال دیود " ہیں - اگل اعتقا ہے کہ دوسری قوموں کو اب بھی احتقا و ہے کہ دوسری اور پاک ہیں . بلکہ دما ذائلہ ایم خدا کی اولا د اور اُسکے ورست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی و درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسری قومی ہیں درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسری قومی ہی درست ہیں ، اُن کا بیمی احتقا و ہے کہ دوسری قومی ہی دوسری قومی ہیں کی کا بیمی درست ہیں ، اُن کا درائی کی درست ہیں ، اُن کا بیمی درست ہیں میں کی درست ہیں درست کی درست ہیں درست ہیں درست ہیں کی درست ہیں ، اُن کا بیمی درست ہیں ، اُن کا بیمی درست ہیں کی درست ہیں کی درست ہیں درست ہیں کی درست کی درست کی درست کی درست کی درست کی درست کی کی درست کی درست

ومنهم من إن تأمنه بن بناد اورائض ان ديبود) بيست وه بي كرار واليك الا يوعد البيك الا ما دمت عليم دينا در أرخ بحي أس ك إس اانت دكه وت و قائماً ذلك با نهد قالوا ده بحك كرار والي ذك كريك ومربه سلط ليس علينا في الا حيين بوجائه بياس ك كران كاكنا يه م كران بر مول دعر الكاكنا يه م كران بر مول دعر الكاكن وق النيس عديل

یی عال بیزاینوں کا ہے ، اُن کے نزدیک انرائی دینا دوصوں تیقسیہ ہے ایک سونان اُ دوسرا دوشق " یہ اپنے ایک پہاڑ وراو تیمیوس " کے متعلق بہال یک اعتما در کہتے ہیں کہ بید دیو ااول کامسکن ، اور روئے زمین کے تام بہاڑوں سے اونچا بہاڑ ہے ، حالا کہ اُس کی بلندی (۵۰۰ و) قدم سے زیادہ بنیں ہے ۔ اور یہ اپنی قوم کے علاوہ آزاد انسان کو دفلام" بنالینا جائز شخصے ہیں ۔ میرانٹ کہ اون کا سسب سے برڈ افلانی ارسطو کیا کر اٹھا کہ دفلام "عقل دالے یا لتوحیوان ہیں۔ باکا خرانسان نے ترتی کا دہ درجرً بلند حال کر دیا جس نے خروس دارئے وقتے میں اخلاقی احکام"

کے لئے زیادہ سے زیادہ وسعت پیداکردی ادراس کی بروات مختلف اقوام کے درمیان تجارتی رال ورسائل، بهتردا وسند، قوانينِ دَول اور اخلاقِ عام كا وجود نظراً ماسيع، اس مبندوره مية بَهُنَّج كر ا کی قوم کے انسان دوسری قوم کے انسانوں کو دٹنمن کی گا ہ سے بنیں دیکھتے اگرچراک کی اسٹسے نظر اور بن دى اخلاق مي يحبى وحتى أبار واحداد كے نصائص كائكس كي فركي فرور حملتار تهاہے -ا تنفصیل سے میر بخو بی انداز و ہوگیا کہ ایک ُ جا ندائدٌ فرنین کے ابتدائی دور میں ننگ نطراور ا خلاتی حکم میں بھی اپنی ذوات ہی کک محدود رہتا ہے اس کے بعد آ ہمتہ اُستہ نظرمیں دست ہوتی جاتی ہے یہاں کک کواس کی سکاہ ورقوم، یک رسا ہوجاتی ہے ادر پھر پرشور پیدا ہو ناشرق ہو اہر کہاں وبیع عالم میں اُس کی قوم بھی اقوام عالم کا ایک حصّہ ہے اور اس کی اُمت کے بیلومیں اور بھی بیکڑا وں أمتين الإدبير - اوريرسب ايك مى سلسلو كي صل كرايال بي-تواب يول كيُّ كُرُ أخلاقي عكم، مي وسعت اور مهم كيري ، فروس شروع موكر كنبه، خاندان قبيله، قوم ، چپوٹی حکومت، عالم گربرا دری ، تک ترتی کرتی ہے ، اور یہ دست اُس حدّ ک ترتی کرتی ربے گی کہ ایک روزہم ، وسعتِ نظر کے اس انہائی درجہ کت بہنج جائیں کہ ہرا کی انبان دوسرے انسان کو بھانی سمجھنے لگے ، مزایک دوسرے پرطام کرے نہ خیانت کا مرکب ہؤ ہرا کیکے ما تداسی طع کامنصفا نه معالمه کرے جس طع اپنے کنبرے ما تھ کر اسے۔ اب وه وقت بهت قریب که نظر خصی اور نظر جنسی ، دنتو وارتها د ،، کی منت کے مانے در ما نده ېوکرر ه جائيگى، اورانيان كى نظرتام «نوعِ انسانى» پراس طرح بارنے گئے گى گوياو ، ج د احدے اُس دقت انسان کی ۱۰ اخلاقی نطر "نسلی وقومی نطر کی بجائے ۱۰۰ اُخوتِ عام "کی نظر نبجائیگی۔

که اسلام توشرهِ می آنیان کوانوت دوحدت کی تعلیم دیا ہے ۱۰ درنثو دارتھار کی اس آخری منزل کے جما کو کئے تھی نیابت کی طرح یہ دعوت دے رہا ہے کہ اخلاق کی تام مبندلوں اور شکر اعلیٰ کے انتہائی معراج یک ربقیہ حالتیہ ملاحظ ہو نیابت کی طرح یہ دعوت دے رہا ہے کہ اخلاق کی تام مبندلوں اور شکر اعلیٰ کے انتہائی معراج یک ربقیہ حالتیہ ملاحظ ہو حكم اخلاتی كے نشو وارتعا، كا ايك اور دوطرانتير ، بھی ہے وہ يركم

دا) اخلاقی حکم، دختی اورلیت اقوام میں عُرف کے تا بع ہو اسے ، اس کئے ہر فر دا پنے قبیلہ ہی میں زندگی بسرکرتا ، اور اپنے اعمال کے ذرائیہ اُس کی رصا جو ٹی کا طالب رہا ہے اوکرم بی جی

يهنين تجمّا كه ده ايك مبتقل زو، به اورا نباكو كى دجود مجى ركها ب الشّخص ميں ية قدرت منين

بوتی که و و دراخلاق ، برهم جاری کرے . بلله و ه در اعال ، بهی بر احکام نافذ کرسکا ہے اس سے که

٠٠ حكم اخلاقي ١٠١٠ نما نى اعال كے متعلق دينع النظري كا طالب ہے ادر دحتی قباً مل كے اس فردسي يہ چرقطعي مفعرد ہے بلدو ، نگ نظري كى سبسے بت گھا ئى بي بيش يا اتباد ، ہے -

تم سیلی کوہی دیکھ لوکہ با دجو داس امرکے کہ ہ<del>و مبرو</del>س کے زیانہ میں یونان ایک صریک ترقی

کرگیا تھا پھر بھی «اییا ذہ «میتم ایک بھی جلراپیا نرپاؤگے جسسے انسانوں کی کو کار" اور ‹ برکار'' دونسیس ظاہر ہوتی ہوں اور اس کی وجہ پر نہیں ہے کہ اُس نے اپنے اشعار میں کسی کی بڑا لی

بیا ن بنیں کی، کیو کراس کے کلام میں یہ بہت کا فی موجودہے۔ بلکہ صل سبب یہے کہ وہ یہ جھا

تھا کہ اچھے یا بُڑے اعمال کے متعلق تام انسان بلا لحاظ نیک دہر کمیا ں طور پر نشا نُہ ملامت بھی بن کتی ہیں اور مدح و شاکش کے بھی ستحق ہو سکتے ہیں ۔

د بقیماشیرصفی ۱۱ مرا) پہو بینے کے بعد مجی اُس سے زیا دہ مذیا وکے ج<mark>و قرانِ ح</mark>کیم اُ در سیّدالمرسلین صلی استعظیرو کم کے ذریعے تم مک بہنچائی جاچکی ہے۔

الناس کلهم بنو ادم و أد م کل انبان اولادِ آدم بی اورآ دم شی سے بنائے من سواب دا کریٹ کے بیں۔

ر با مئله دوجا د ، تو در حیقت ده بھی انوت عالم مین متنه اندازوں کی متند ا انبول کے انداد کا ایک موِشّر ذراییہ ہے کے یونا نئ کا منہور نتا عربے اور دوالیا ذه ، نای کتاب کامصنت ہے۔ اس میں بیر شور موجود ہی نرتھا کہ وہ یہ تصور کرسکا کو بعض اُنتحاص عاوت بیں نیک ہوئے ہیں اور لعض میں اور ابندور جرب حب سے ہیں اور لعض میر ،، اس لئے کہ بیراس کے تصور است سے ایسا اونچا اور ملندور جرب حب ص

(۲)اس زیابز رعون کا زیابز) کے بعداُن کے اعال میں تدریجی نظم کی وجے عادت وعوت کی جگہ دو تا نوین ''سلے بتیا ہے۔ اوراسی کی برولت اُن کوت و باطل کے در میان واضح قرق 'اور جرائم میں انبیاز ببدا ہونے گئا ہے۔ اس لئے کہ قانون 'اعال کے وزن کے سلئے بہترین بیا پر ہوڑ اور دوسرے کے اعال کے پر کھنے کے لئے عمد مکو ٹی ہے۔

اس دورمیں انسان نوع انسانی کر در حصول میں تقتیم یا اہے ، ایک وہ جوعادۃ ایک وہ ہوادۃ اُسل وال کا لحاظ رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو عادۃ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ یا یوں کہ لیمج کروہ جو کو کار ہیں اور دہ جو برکار ہیں ساتھ ہی اُس کے دل ہیں ہلی نوع کے لئے احترام وعزّت اوردوس کے لئے تھارت دنفرت کا شور بھی ہیدا ہوجا اہے ۔

دس اس دور دد ورفسی ایس بر علم اظافی ۱۰ بوری طع نایا س بنی بر تا ۱۰ اس کے کہ شہری قوانین توصرت ان طاہری اعال ہی برنا فذہو تے ہیں جوجاعتی صلحت کے لئے مفید یا مفرسی حصاتے ہیں، گراخلاقی حکم، توانی کمان کل بی انسانوں کے «اغواض و مقاصد» اور اگن کے اسباب و معلل ، برجی عائد ہوتا ہے ، اور النائی افلاق ان طاہری اعال سے بت زیا وہ ہیں بیس حب انسان اس دور سے آگے بڑھیا ہے تو رہ تا نون اخلاقی ، تک پہنچ جآنا ہے ، اور انتقام بردہ قانون وضعی اور خانون اخلاقی می تمیز کرنے گئا ہے ، اور حب طی اس کی نظر ظاہری اعمال بربر بر تی ہوئی ہے اس کی نظر ظاہری اعمال میں بربر بڑتی ہے کہ ہی طرح و و باطنی اعبال بربری نگاہ دکھیا ہے ، اور حب طرح اس کی نظر ظاہری اعمال میں منسلہ بربر بربر تی ہے کہ بی طرح و و باطنی اعبال بربری نگاہ دکھیا ہے ، اور خسی صرف یہ حکم و سے سکتا ہو کہ منسلہ انسان ان

دوقتل مذكر،،

اس مقام پر منجگرد و انون اخلاتی ، وجود پذیر بوتا اورانسان کے لئے رہنا بتہا ہے ۔

دم ، قانون اخلاتی ، کے وجود پریاور تم تیز بعنے نے بعد - ضرورت کا تفاضا ہے کہ باہم اعال یں ، اوراعال پر جو کھ صادر ہوتے ہیں ان میں ، اوراعال پر جو کھ صادر ہوتے ہیں ان میں بی تصادم پیدا ہو، اس لئے کہ ایک سادہ جاعت میں تو ہر فرد کا و فرض ، بریمی ہو گرجب قانون ، عرف کے ساتھ ، اور تانون اخلاتی ،

قانون و نعمی کے ساتھ ، ملتے ہیں ، اور اس طرح زندگی میں ترکیب بیدا ہوتی ہے ، اور النان ان ایک ہی دقت یں اینے نفس کو مختلف مرکر ، ول میں گرا ہواد کھی ہے ۔ و مثلاً باب ، حاکم یا اُت اور ایک ہی دقت یں اینے نفس کو مختلف مرکر ، ول میں گرا ہواد کھی ہے ۔ و مثلاً باب ، حاکم یا اُت اور ہونا اور پھر جاعت کا فسے دو ہونا ، تو ایسی حالت میں انسان کے لئے زندگی کے ضبح حول میں کا بھا بنا اسان منیں رہا کیونکہ وہ قدم مربر فرائض میں تصادم دکھیا اور تو امین میں اختلاب جود پا اے ۔

اسکی شال یوں شیھے کہ مثلاً توم کے فرض کے ساتانس دخاندان کا فرض مکراجائے۔ یہی دہ تصادم دہانس ہے جو بجٹ و نظر کو درحکم اخلاتی کی نبیا دکی جانب متو جرکرتا ، اور نظام علم اخلاتی "کی وضع کے ساتے اجتماد کرتا ہے ۔ اور اسی کی بردات تبائل کی عا دات دخصائل ادراک کے مضور قو آئیں کی حکمہ دمبادی عامہ "کو ملتی ہے جن کی رسم ومعرفت ، رعلم، کرتا ہے ، ادر دہ ہر حگر اور ہرز مانہ کیلئے مفید تا بت ہوتے ہیں ۔

اب پورى بحث كا خلاصهوك مبحك ـ

۱) اخلاقی حکم انٹو ونما پاتے پاتے عادت سے قانون یک پہنچاہے اور پیمراُن مبادی ما یک پہنچ جا اہے جونطر د بحث پر مبنی ہیں۔

٢١) اخلا قى حكم، تدريجى طورېرخانص اعالِ خارجى سوترقى كړكے اُس حدىير پېنچ جا ا ہموجهاں

و ہُ اخلاق، اور دراک کے اغراض وارباب داخلیر ، پرتھی حاوی ہوجا اہے۔ رس) اخلاقی حکم اُن عادات سے ترقی کرے "جو خاص احول کی پیدا دار ہوتی ہن اُک مبادي ما مه كك ماي حاصل كريسيا بعيم جوتام اقوام كيك كيسال اور سرحانت مي منيد اور بهترناب ا بوتے ہیں۔ له گراس تام دسست نظر اور تتبع دجستوے توانین اور مبادی عامهٔ اظات کے باوجود انسان ال المحقیقت کے فہم دا دراک میں تھو کر کھا گا اور اس کی وجہ سے اکثر فہلک غلیلوں میں متبلا ہو کر نبیض بدا خلاقیو**ں کو اخلا**ق كا مرتبه دينے لگتا ١٠ وراُس كو قو هي مزاج بناليّاہے اِس لئے اِن افلا في سرلبنديوں كے مصول اور نتمااعا " یک رسانی کے لئے بھی از سب ضروری ہو کہ وہ خدائے برتر کے تقینی اور روش قانون «وحی اللی "کوہی راہنا بنا ئے ، اور انوت و میا واتِ عام ہے سب سے بڑے ادی و داعی محرر سول النسطی السطام كي شمع برايت سے برہ مند ہواس لئے كرات كى بنت كا سب سے بڑا مقصد ميى ہے۔ میں اس کئے بھیجا گیا ہوں کہ انسان کو افلاق انى بىنت لائتسىمكارم کی معراج یک بہنچا ُوں -دائحدیث)

# اخلاقی نظراوی کالی زندگی سے ت

گذشته اوراق میں جن مختلف نظرلوں کو اخلاق کے لئے ، بیایہ ، بنایا گیاہے وہ علی زندگی پر اثر انداز ہونے کی ختیت سے آپس میں مختلف ہیں ،اس کئے کہ بعض سے تویہ میخ بھا ہوکہ بنام ہئیتہ ' کی طبح ' افلاقی مجت مجض ایک علمی نظری محش ہے اور عل کا اس سے کوئی تعلق منیس ، اور بعض کا حال یہ ہے کہ اس ملسلہ کی دعلمی محت ' کاعلی زندگی پر بہت بڑا اثر متر تب ہوتا ہے۔

مَلَاجِب ہِم نَظریُر ، فراست ، ہر نور کرتے ہیں توہم کو اخلاتی بحث کے لئے علی زیرگی میں کوئی بڑی توہم کو اخلاتی بحث کے لئے علی زیرگی میں کوئی بڑی قبیت نظر نہیں آتی ، بلکہ بغض کا خیال تو یہ ہے کہ بڑی تو کیا اس کی کچھ بھی تیت منیں ہے ، اس کئے کہ جب انسان میں یہ ، ملکہ ، موجو دہنے کہ وہ فیروٹنر کوفور آمحوس کر لیتیا ہو تو نیروٹنر کی معرفت کے علی وہ ، اور کیا حال رہ بو نیروٹنر کی معرفت کے علی وہ ، اور کیا حال رہ جا تھے ، یہ دائے ، دوائتی ، فرقہ کی جیوٹی سی جاعت کی ہے۔

لیکن بڑی جاعت کا خیال بیرہ کہ وہ علی زندگی میں ببرحال منیدہ میں سالے کہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ یہ حاسہ دہلکہ ہم بیت سے ترقی پا اہمے اور جکہ وہ در مبادی جن کی جانبی ان کا اعتقادیم ہے کہ یہ حاسہ دہلکہ ہم بیت سے ترقی پا اہمے اور جکہ وہ در مبادی خرورت چانبی میں متصادم بھی ہوجاتے ہیں، تواس وقت ہم کو اِس کی فرورت پارٹی ہے کہ ہم «حاسہ» کی ترقی بر بحث ومباحثہ اور غورو فکر کریں اور اس تصادم کا حل ملاش کریں ہیں آگر ہم نظریہ «صادت » کوجانجے ہیں تو «اخلاقی تعلیم» کا علی زندگی برہم کو بہت زیا وہ انز بڑتا نظراتا ہے اس لئے کہ بہ نظریز ندگی ہے لئے ایک «خابیت وغرض» کی تحرید کرتا ہے اور وہ فرمیت معاورت ہیں علی کو شرب منفقہ سے مطابق روزو کی ساوت ہیں جوار « نرب منفقہ سے مطابق دورو کی ساوت ہیں علی کوش ، سے مقصد اس اور وہ فرمیت مطابق در انجاعی ساوت ، سے مقصد اس

غُرِ صَنْ غَامِتُ كُودِ اصْحِ اورروشَ كَرْا اورصا ت الديخترراه سے اُس بک پنجاہے۔ اوراگر نربب وزننو دارتها را، برہم نظر دالتے ہیں نو ندبب سمادت ، کے اعتبار سے اس علمی مباحث کا بھی علی نرندگی کومطلق کوئی فائد ہ تنیں پنتیا ، اس لئے کرجب ﴿ ارتعار نوع انبانی '' بکی در کار فرائی ، ہمگیر ، اور فرری اور الل ہے ، اور اُس کے قوانین ایسے حاکق اً بتربي جِوانساني نرتي پيلسل كارفرما ہيں، تواب اخلاقی مباحث کے نتأت كواس سے زیا دہ كیا عال ہوسکیا ہے کہ وہ '' نیتو وار تھا ر " کی کا رفر ائیوں کا شاہ<sup>ی</sup> کرتا رہے اور چیرت را<sup>ام</sup>گاہو سے اُس کے عالبات کو دیکھا کیے ، اس نبایزعلم الاخلاق کی کو کی بڑسی قدر وقیمت بنیں رہتی ، گراس مدمہب مدارتعام ' ك اصحاب ووت كايرخيال ب كرجُوتو الين عالم كى ترتى بي كارفرا بي يا رنشودارتماركى جوکار فرمائیا ں ، نظراتی ہیں اُن میں قوت ہننے ، اور اُن کے استوار ہونے کا امکان ہے ، لعنی جو حکومت اوراً س کی فرد ع منطام تربیت، تعلیم ننطم دینی انظم خاندان محابس منا د عامه، مجا*ب* كامكاران، ان بيس براك، دوسر كومضبوط كيت ، اوراك دوسر كاسهارا ہتے ہیں۔ ادرا*س طرح* اتباعی ترقی کے لئے چارہ سازی کا سبب بنتے ہیں۔**تراگران** تام<sup>ما</sup> لمول ا درچاره ساز در کوعمه ه غیرا د تربیت اسلے توان کا قوی ہونا ، اور ترقی میں کمال پیدا کرنابہت عمن ہے ادراگران کو پیرنندا میتیرنہ آئے تو اس *کا برنکس ہونا بھی نمکن ،* تو ا**ن حالات ہ**ی علم الاخلاق كأ درس يقينًا عنظم اشان فائده دے سكتا ہے، كيونكروه ندكوره بالا قوانين كو و افتح کرے جو و سے کل ان کے لئے مدد گار ہوسکتے ہیں اُن کر بیا ن کر گیا اُن کی رقبار لَا يَرِكِيكُ كَا اور قوت بير قوت بينيانے كا سبب بننے لگے گا۔

### اخلاقی فوانین اورد وسرے فوانین

انسان اپنی اس زندگی میں بہت سے قوانمین "کے درمیان گراہواہے اور اُن سب
کی کارفر مائیوں کے زیر اتر ہے ، ان قوانین میں سے پہلا فا نون رہ قانون طبعی ، ہے۔ یہ وہ مجموعہ قوانمین ہے جواست یا عالم کی طبائع رطبیعیات ) کی تشریح کرتا ہے ، مثلاً مروج زر، کشتش نبیجی، وغیرہ کے قوانمن ،

یہ قوانین ایسے حاکق ایتر ہیں جن میں تغیر و تبدل کی گانٹی ہیں ہے اور نران کی افت مکن ہے، قدرت کے الحول نے جس طریق بران کو قائم کیا ہے اسی ایک طریق کار
یہ فوا و انسان اُس کو پہچان سکے یا نربہچان سکے اور نواہ ہماری رائے اور ہمار اعلم
اُس کے بارو ہیں براتما ہمی رہے گرخو د ان قوانین ہی کئی تم کا او نی تغیر بھی ہنیں ہوتا، شکل اُس کے بارو ہیں براتما ہمی رہے گرخو د ان قوانین ہی کئی تم کا اور نیا سے اور سورج اُس کے گرو گرو شاہے ، پھر اُن کی رائے بھی تبدیل ہوئی اور نظم 'نے اُن بڑا بت کر دیا گرز مین سورج کے گرو گرو ش

تواب بہاں رائیں برلتی رہی لیکن زمین ابتداء عالم ہی سے سورج کے گردگھوم ی ہے۔

انسی طح بجلی کا کائنات پرجس قدراتر ہے وہ ہمیشہ ہی سے ہے اگر جولوگ کو اب علوم جدیدہ کی برداند معلوم ہوسکا۔ اور ابھی بہت کچھ معلوم ہونا باتی ہے۔ علوم جدیدہ کی بردلت معلوم ہوسکا۔ اور ابھی بہت کچھ معلوم ہونا باتی ہے۔ انسی طح ہا دے اندر ہمیشہ ہی سے قوانین طبیعیا بناعل کرتے رہے ہیں اور ہم ابھی

الم اکن سب کا اکتفا ف بنیس کرسکے اہمارے بعدے اپنے والے ہم سے زیادہ اس کا ارتباعی بات

#### عال كرسكين كي -

یہ تو این طبی ۔ مان ، مال ، اور تقبل ، ہزرانہ میں نافد ہیں اور ہم چوکہ اک براوران کے انظام پر نتین اور ہم چوکہ اک براوران کے موافق بلنے میں اور ہم چوکہ اک برائے است ہے اعلی کو اُن کے موافق بلنے میں اور می تیاری کرتے ہیں اور انٹی خاصیات کی تبدیلی ناممن ہو۔ اور این اس کے جان اس کے دست قدرت کے علاوہ انٹی خاصیات کی تبدیلی ناممن ہو۔ مثلاً ہم مکان اس تعین پر بناتے ہیں کہ پر ششق کا قانون جس طرح زمانہ ماضی میں نالم برکار فرما ہے گا۔ فرما تھا ، اُسی طرح آیندہ کا رفرما ہے گا۔

یہ تو انین نرکسی چھوٹے پر رحم کاتے ہیں اور نہی بڑے کی عظمت کرتے ہیں آئی مخالفت دو دھ بٹیا بچر کرے یا دانا بزرگ سیر فو ونوں پر کیساں اپنا حکم جاری کرتے ہیں -

لین گرایک اجھ بخدا گ کو ہاتھ میں اٹھا ہے تو بھی اس کا ہاتھ صرور مل جائیگا، آگ کا اور طبیعی یہ رحم مذکھائے گاکہ یہ نا جھ ہے اور میری اس صفت سے نا وا قف،

ا وراگرا کی شخص زہر بالا ہل کو درمشکر، سمھے کئی کو کھلا دے تو اُس کی جالت زمرکے اثر کو ہنیں روک سکتی، کھانے والا قانون طبعی کے زیر اثر مرجا کیگا۔

لہذا انسان، تبنازیا دہ قوانین طبیہ کا علم حال کرے ، اور یہ بچانے کی عی میں لگاہے کہ یہ قوانین میری معالے کی کس طرح ندمت کرسکتے ہیں اسی قدر اُس کی زندگی در کا میاب " ہے۔ یہی دجہ ہے کہ ہم قوانین طبعیہ کے مباحث میں بہت زیا وہ اہمام کرتے ، اور دبعلم طبعیات

كيميا ، علم نبأيات ، اورعلم وظالف الاعضار» برطيف اور سيحف كا انتظام كرتے ہيں، سيا ، علم نبأیات ، اور علم وظالف الاعضار» برسان

لینی ان سے بڑے کا آولین سبب تو اَن قوانین کی معرفت عال کراہے اور اس کے بعد اپنی روز مرّہ کی زندگی میں اُن سے خدرت لینا ہے۔ اور کلی، بھاپ دغیرہ کے قوانین اس بات کے نتا ہدہیں کدر درمرہ کی یہ زندگی بڑے بڑے بڑے تیزات سے دوجارہوتی رہتی ہے ۱۱ درہم دنیا کی آدی زندگی کے اقدبارسے اپنے اسلاف کے مقابلہ میں زیادہ کا میاب ہیں کیونکردہ ان قوانین کی معرفت سے محردم سے۔

اس کوش سے یہ بات واضح ہوگئی کہ انسان کی روزیگا ہ ، ان قو انین طبعیہ سے اُگے ہی اور وہ یہ کہ ان قو انین طبعیہ سے اُگے ہی اور وہ یہ کہ ان قو انین کی معرفت حاصل کرے ، اور معرفت کے بعد لینے اعمال کو اُن کے مطابق بنانے کی سعی کرے ، اور اُن کی کسی طرح نا فر مانی نرکرے اس لئے کہ انیا کرنے سے نو د اُسی کو نقصان پہنچے گا ،

نیزیدهی واضح حققت ہے کہ ہم جو بارباران وائین کے سلم ہیں "افر مانی "کا افتا اسما کرتے ہیں یہ درحقیقت سہل انکاری ہے اس کئے کہ ان طبی قوانین کی نا فرانی تو امر کال ہے کیونکرانیان چاہے یا نہ چاہے یہ قوانین تو نا فذہو کر رہیں گے ، یہ علیار ہ بات ہے کہ اگرانیان اگن کے موافق عمل کرے گا تو فائرہ اُٹھائے گا ، اوراگریہ جانتے ہوئے کہ کس طرح ان سے اپنی منفعت میں کام لیا جاسکتا ہے ان کے نحالت چکے گا تو نقصان اور کلیف برداشت کر گیا۔ ادریہ قوانین جی جو اپنی موفت ہے گر دو بیش کے جا دات ہی پر اپنے اثرات سے ماوی منیں ہیں بلکہ ہراکی جا نوار (وہ نبا آیات ہیں سے ہویا چوانات میں سے) لیے قوانین کے سامنے پست اور تا لیے ہے جو اپنی معرفت کے لئے دو ملم حیات "کی طرح بہت سے معلوم کے اہمتام کی جانب داعی ہیں۔

اور خود انبان بهت سے قو اندین طِبی کے زیر فرمان ہے اور ہرایک فانون طبی کے سے اور ہرایک فانون طبی کے ساتھ ایک خاص علم، والبت ہے۔ مثلاً ایک دعلم، میں اس حیثیت سے بحث کی جاتی ہوکہ

انبان ایک اس بی " ہے اس کم کا ام درملم النفس " ب اور ایک برعلم " میں انبان کے تعلق اس فييت سي بحث كي ما تي م كرد و أيك اجاعي بتي "م اس كا ام درعلم الاجماع" بحديه ورامل صبيه بشريد سے بحث كرا ب جس ب وه بلا براها ، اورزند كى بسركرد إب، اورعد حاضر کے اُس آخری دور میں در اتجابیت، کیلئے ایسے قوانین ابت ہو چکے ہیں کہ ارجن کا انکارنا مکن ہے اوران کی حت برکا فی د لائل موجود ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے ہاہمی معاملات کے سلسلہ میں قوانین موجود ہیں جوان کے خیروشر كو ظا مركرت ، اوريه تبات بي كرس مع " سادت "كوحاصل كيا جاسكاب، اوركن طريقول سے اُن سے حرومی ہوجایا کرتی ہے ، خملاً و ، قوانین جربیائی و ورانصاب کا حکم کرتے ، اور جونط وظلم سے بازر کھتے ہیں، اور جوعلم، ان امور کو بیان کرنے کی ذمرداری لیا ہو وہ علم الاخلاق اوران قواندین اخلاق کا مجی وہی عال ہے جو تو اندین طبیر کا ہے تینی پر ایسے حاکق نا بتر میں کوان میں تنیتر و تبدل کا مطلق امکان بنیں ہے ، اور اگر تنیز طراتا کہ تو وہ ہاری الے ا در ہاری نظر کا تغیرے مذکہ تو انین کا اسور بھلائی کامعا لمہ، کہ جس بیر نام انسا اول کا گا مزن ہونا ازلب ضروری ہے اپنی جگر ہروقت ایک ایت حیقت ہے نواہ اس ملسان الوکول كے خيالات مي كتنى ہى تبديليال كيول ندجول-نملا قدیم بربری لوگ غیرکے حوت کے احترام کو بہت کم تسلیم کرتے، ادر خبگ وجدل کو روزمره كاوظيفر جات سجحتے تھے ، بھلائى كىليكان كے مين نظرود اپنى دات يازياده سے زياد ؟ اپنے قریب انیا نوں کی ذوات ہی رہتی تھیں ، اور ہر تو ی جنیعٹ پرطلم دستم اور اُک کی زندگی و مال کی بر با دی اینے فرائض میں سے جانما تھا ۱۰ ور وہ ان تام با تول کور خیر'' اور ' بھلائی''

سج کرکرتے تھے ،لین آج کا انسان ، اس تم کے جنگ وجدل سے بہت کھے بالاتر ، ادر اہمی تعاو و مرد کا خوا ہاں ہے ، دہ آج جنگ کے میدان میں دخن کے زخیوں کی بھی دکھ بھال ضروری فریضہ بھتا ہے حالا کر بچلے لوگ اُن کو قتل کر دالنا ہی بہتر سجھتے تھے ، نیزا ج کا انسان مرتضول کو میزب کے لئے شغا خانے بہت آنا، اور جبلی خانوں میں قیدلوں کی تربیت کرتا، اوراک کو مہذب بنا آسبے ، اور ان تام امور کو بیر بھی اُسی طبح فیرا ور در بھلائی "جھتا ہے جب طبح اسلے لوگ ابنے اعمالِ مُدکورہ بالاکو در فیر، سجھتے تھے اور اُمیرہ کہ اُنے دالی سل، ان معاملات میں ہم سے بھی زیا دہ ترتی یا فتہ ادر عمرہ نظام کی الک ہوگی۔

گران تام این دان کے با دجود تام انسانوں کے سئے دخیر" اور در بھلائی "ایک ہی ہے اگلوں کے لئے بھی اور مجھلوں کے لئے بھی دراگر جربض اس سے نا دا قف ہی کیوں نہوں " اس سے مسلم الاخلاق "کا کام اس کو در نیا جنم" دنیا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بارہ مین محت د مباخہ کرنا ، اور اس بر بڑے ہوئے برد ول کو انجا اسے۔

علاده مذکوره بالاقدانین کے پیمدادرقد انین بھی الیسے ہیں کرانیان جن کے زیراِترہے'
اُن کا نام '' قوانین وضعیّر،' ہے - اور بیان اوامرونو اہی کے جموعہ کا نام ہے جن کور حکومت''
وضع کرتی ہے ۔ گریہ قوانین مطّبع اور فرانبردار کو آو کوئی صب اہمئیں بخشتے ، البتہ نا فرمان کو
لئد بلانو ب ترویداور بنیر طبہ داری میں کما جا سکتا ہے کہ دنیا اپنے اخلاتی اور جاعتی نظام میں جب ہمی مواج ترقی کہ بانچ گی اُس کو اقرار کرنا پڑھیا کہ قرانِ حکیم کا بنا یا ہوا نظام ہی صحیح اور کمل اخلاتی نظام ہے ۔ آئ ہی دنیا کی مندب اور با اخلاق قویں اخلاق کے نام پر جرجہ اخلاقیال کر رہی ہیں اور اپنی ذاتی بھلائی بردو دہ قرل کی بھلا کی مندب اور با اخلاق قویں اخلاق کے نام برج جرا خلاقیال کر رہی ہیں اور اپنی ذاتی بھلائی بردو دہ قرل کی بھلا

حب بُرُم ‹ منرا » ضرور دیتے ہیں حکومتیں ان تو اندین کے نفا ذکے لئے بہت اہمّام کرتی ہیں منلاً ان كى حايت كے كئے إلى كا قيام اور خالف كو منراوينے كے لئے رجي سكا تقرر، ینی جس دنت کس نے قبل کے برم کا اور کاب کیا ور ا اس کو والی سے سیا ہی گر قار کر ایتے ، ا درحاكم كے سامنے مبني كرتے ہيں، اور عاكم أن كوسرا كا حكم دتيا ہے اور يرسب كھ اس كئے ہے کر اُس نے اُس فا و ن کی حرمت کو توڑ دیا جو قتل کی مانعت کے بارہ میں ُوضع کیا گیاہے و أبينِ احلاقی اورقو انين وسعی كافرق العلاقي قوامين، اوروضي قوامين كے درميان جو فرق بن اك يس سے دوبض اہم" يہ بي . دا) قو انینِ وضعیر بدلنے رہتے ہیں کیونکر دہ کسی قوم کے لئے خاص حالات کے بنین *نظ* بنائے جائے ہیں ،اور حب ان ما ملات میں تغیر بعد اہے، قانون بھی بدل جا ہاہو، ہم حکومتوں ر د کیھتے ہیں کروہ ایک وقت ایک فانون بناتی ہیں ا در دوسرے وقت اُس میں سولیض لومِل دُالتی ہیں اس کئے کہ اُس وقت کا تعاصہ یہی ہے۔ ليكن واخلاتي قوانين "بينسر وارر بين داين ادران يكي قم كي تبديلي أملن ٤ البته معبيا كهم بيان كريكي بي « ان كے متعلق اوگوں كى رائے بين تغير بوتار تها ہے گرخو دان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا · د٢) " فا نون وصعى بهتر بھى ہوسكتے ہيں اور برتر بھى ، كيونكر بير مكن ہے كہ و اضع قوانبيل جي علطی سے ایبا قانون نبا دے جو قوم کی مصالح کے لئے مفید مزہو، یا بعض تصداً برمیتی سے سیا قانون دضع کرے جو قوم کے لئے سخت مضر ہو۔ گرور اخلاقی قانون کے تعلق جب میں چیج طور سے ابت ہوجائے کہ دہ ' اخلاقی » ہے تو بھروہ «بہتیر» کے سواکبھی مزیرانع

(۳) تا نون وضعی کا حکم در صرف اعالِ خارجیه ید، جاری ہوتا ہے لیکن اخلاتی قالون اعالی اعالی اعالی اعالی اعالی اور ان کے اسباب وعلل سریھی نظر کھتا ، اور ان ریھی حکم لیگا تا ہے ، بلکہ بعض ایسے اعالی پر در کہ جس کے تمائج اچھے بیکتے ہیں " وہ اس لئے در شر" ہونے کا حکم لیگا دیتا ہے کہ اس کا باعث ، اور اس کا سبب بڑا ہے۔

رم ، قانونِ وضعی کا نفاذ ، فارجی قوت سے ہوتا ہے لینی حکام ، کشکر و لیسی ، آئینِ حکومت ، جیلوں ، اور جدید اصلاحات کے در لیہ جاری کیاجا اسے ، گرقانونِ اخلاتی کو داخلی قوت لینی قوت ِنفس "دجدان" 'افذکر ؓ اسے ۔

ده) تا نونِ وضعی، اُنتحاص کوصرف اُن دا جبات و فرا کفن ہی کامکھف نبا آ ہو جس پر مبینے شرحاعتی تھار کا انتحصار ہے۔

حبیا کہ جان و ال کی حفاظت وحرمت وغیرہ لیکن قانونِ اخلا تی در فرائض، اور کمالات » و ونوں کا ایک ساتھ متلف بنا تا ہے ،اور دہ انیانوں کواس کا حواکر کا ہے کہ اُن کی کومشش نیک ہونی جاہئے اور جال تک مکن ہواُن کو ترقی کے معراج کمال کے پہنچنے کی سعی کرنی چاہئے .

اسی طرح تا نون وضعی دوسرے کے ال پر دست درازی لینی چربی وغیرہ سے ترشع کرتا ہوں وغیرہ سے ترشع کرتا ہوں اس کے و ب ال بین تقسرت کی حدود قائم نہیں کرتا ، اور نرائس کو جمور کرتا ہے کہ دہ اس طرح حرن کرے کہ اس کو اور اُس کی قوم کو میرمح فائرہ پہنچے .

میر داور نیک اخلاقی قانون البتہ افراد و اُسٹا ص کے ذاتی مال میں بھی مداخلت کرتا اور مرف منید اور نیک کا موں ہی میں صرف کی اجا زت دیتا ہے کہ وہ مفید اور عمرہ کا موں ہی میں حرست احسان بڑھا میں ، اور شفا فانوں ، مفید مجالس اور علمی مدارس

ے قیام عیے رفاہ عام کے کام انجام دین نیرو کسی کے ساتھ حن سارک پر قادر ہونے اور صاحب اللہ عن موست ہونے کے اور انوت کا ثبوت نا دینے پر مجرم اور کشکار طرآ لہے

ہم جن قوانین کا اوپر ذکر کر بھے ہیں ، انسان کی جانبِ دنیوی کی سا دت کے لئے ضروری ا ہے کہ دہ اُن سب کا تا بع فران رہے ، اسلئے کم اگر دہ قوانینِ طبعیہ سے جنگ و بیکار کرے گا تو تشکست کھائے گا اور اگر قوانینِ وضعیہ اور اخلاقیہ کی نحالفت کر ٹیکا تواسکی زندگی کمٹے ہوجا گی

ہونکہ بی تو انبین اُس کی زندگی کی کامرا نی ہی کے لئے بنا ئے گئے ہیں۔ سات سے سات

اس کئے کہانیان،اس زندگی میں نہا زندگی بسرنیں کرسکیا وہ اتباعی زندگی کیکئے مضطر ومجبور ہوا دراُسکو بہت سے علاقوں سے واسطہ رکھنا پڑتا ہو نملاً کنبہ، مدرسہ، نتہم وقوم ، عالم انسانی

وغيرو، اوران اجهاعيات مين مراكب انسان كليئه كِهُ أسكه لبنه حقوق من اوركج دو مقرل كمه لئة

أس بي ذرائض عا كمربي -

اکثرابیا ہو اے کہ انسان کواس کی زات کی مجبت دوسروں کے حقوق برجیا بہ لانے برا اور کرتی ، یا ادارِ فرض میں کو تا ہی کا موجب بن جاتی ہے توان حالات میں انسان ایسے قوانین کی موجد دگی کا تحاج ہوجواس بڑان حقوق و و اجبات کوظام کرتے رہیں ، اور اُن کی قوانین کی موجد دگی کا تحاج ہوجواس بڑان حقوق و و اجبات کوظام کرتے رہیں ، اور اُن کی

وجرسے برخص اپنی جائز حدو دیر قائم رہے۔

پری اور تر تو ی میرم کرم میر بیده بیده بیده میرم میرم میرم کرد و میری تو عدل وانصاف، اورانوتِم این بشر کیکیرده دمی اللی کی در لیریم کو پہنچے ہوں اوراگرانیا نول کے مرتب کروہ ہیں تو عدل وانصاف، اورانوتِم کا

## اخلاقی بحث کی ماریخ پرایا یا لی نظر

گان یہ ہے کہ «علم الا خلاق » پرسب سے پہلے یونان نے علمیٰ کوٹ کی اگرچ دیم ملاسم یونان ، علم طبعیات سے انتہائی شفت رکھنے کی وجہ سے درعلم الا خلاق » پرزیا دہ متوج ہنیں ہوئے الن کے بعد محرود سو فسطا کو لٹی ، کا دور د ، ھم ۔ ، ، ہم ق م ) ہیا۔

فلاطون جس کا دور سوفسطائیوں کے بعیب "نے سوفسطائیوں کا مقابلہ کیا ،اورائکے منا خرین کے فلسفہ پر نمتیدیں کیں ، تما ترین سوفطائی اس بار ہیں بخت بدنام تھے کہ بیر حاکن کہ تبدیل کہنے ، اورائٹ بلیٹ کرنے بیں انفاظ گاگور کھ دہندا ، بناتے ہیں۔ اسی بنا پر نووائے نام میں سے ایک نفط دوسفط ، بنایا گیا اورائس کے معنی روبحث ومناظ ہیں مغالط دینا ،لئے گئے اسی سے اُک کانام برائی کے ساتھ مشہور ہوگیا جا لانکر د ہ اپنے معاصرین فلا سفہ کے

ك سوفطاني، يزاني لغت مي حكيم ودانا كوسكيت إي -

مفابله میں باریک بنی در بیدار مغربی بین بهت بلند، اور او بام سے ازاد ختی بین بهت او بخے تھے

اب سقراط کاز مانہ آیا د ۱۹ م — ۳۹۹ ق م ) اس نے اپنی بہت بلند کو در اخلاقی مباحث "اور انسان کے باہمی اجماعی علاقہ " پر پوری طرح صرف کیا ، اور قدیم خلاسنہ کے ذوقی مباحث «نشارعا کم و سام ساویر» کی طرف زیادہ توجہ نددی ، دہ کہا تھا کہ یہ مباحث بہت کم سود مند ہیں اور اسکا خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اس بہت کم سود مند ہیں اور اسی نبایرائس پر در غور دفکر "کو صرف کرے کہ اس زندگی ہیں اعال کی اساس دنبیاد کیا ہے ، اسی نبایرائس کے متعلق یہ تقولہ شہور ہے۔

اند انول الفلسفة من السماء أس ن فلفه كرا مان سے زمین كى طوت الى الامرض - أثارت كي مى كى -

سقراط، دوعلم الاضلاق " کا بی ، اور موسّ مجها مآنا ہے اس کے کوسب سے بہلا تحض
وہی ہے جس نے پوری توجہ کے ساتھ اس بر زور دیا کہ معا طاحت انیا نی کو دراسا ہو علی ، کے
قالب میں ڈیالا جائے ، اس کا یہ مقولہ تھا کہ اخلاق اور معا طات جب کہ علی اساس بریز ڈوائے
جاکمنیگہ کبھی درست بنیں ہو سکتے ، حتٰی کہ وہ اس کا قائل ہوگیا تھا کہ نضیلت مرت ، دعلم ، کا نام ہر
جاکمیٹ کردوا خلاقی غوضِ اعلی " کے بارہ میں سقراط کی دائے معلم منہ ہو سکی تعنی وہ در بیا بن سے
جس سے اعال کووزن کیا جائے اور بچراس پر نشریا خیر کا حکم کیا یاجائے سقراط کی رائے ہیں
کیا ہے ؟ میتجہ یہ مطاکہ اُس کے بعد بہت سے فرقے قائم ہوگئے جن کی رائیس اخلاقی فائی سے ہرا کہ اپنی نسبت سقراط ہی کی جانب کرتا ، اور اُس کو
بارہ میں قطعاً مضاوم ہیں گران میں سے ہرا کہ اپنی نسبت سقراط ہی کی جانب کرتا ، اور اُس کو
اپنا در را بنا ، اُن اُن اُن اُن اُن اُن برحال سقراط کے نقش قدم پر بہت سے اخلاقی نہ بہب ظاہر ہوئے ،
اورقہ قدم کی دائیں اس بارہ میں بیدیا ہوئیں اور اُن جی کی یہ سلسلہ جا ری ہے گرسقراط کے بعد

بۇ زىتى » زيادە اہم سجھے گئے اُن ميں سے ايك فرفته ‹ كلبيون » كا ہے جوسقراط كے فوراً بعدى ا الورس ایا، اور ایک در قررنیا کیوں " کا ہے ، اور بیرسب سفراط کے بیرو دل ہیں ہی شار ہوتے امیں رکبیون "کا بانی تُرتُشِنِین (۱۲۸۸-۱۷ س م ۱۳۵ م) ہے اُس کی تعلیم کا خلاصہ یہ کہ دیتا اختیاجوں سے منتز ہ اور پاک ہیں، اورسب سے بہترانیان وہ ہے جور دیو ہاؤں " کے ا خلاق کو اپنا ا خلاق نبلے۔ اس لئے وہ اپنی ضروریا ت سے لئے ہت کم سعی کرتے ، زندگی میں بہت تھوٹرے پر فیا عت کرتے ، مصائب و کالیف کو جھیلتے ، اور تمول کو حقیر جانتے ، لذائد سے پر ہنرکرتے ، اور افلاس کی ، اور اپنے بار ہیں لوگوں کی تفنیک وتحقیر کی اُس فت یک مطلق بروا نهین کرتے تھے حب یک وہ در فضیلت » کو اپنی درجبل متاین » نتین کئے کہ تیتے تھے اس نربب کے شاہیرمیں ۔ ویو انیس الکلی " ہے سلاللہ تم میں اس کی و فات ہوگئی ۔ یہ اپنے شاگرد وں کونفیحت کرتا رہتا تھاکہ وہ اُن تکفات سے باکل الگ رہیں ، جو لوگوں کی باہمی اصطلاح اور وضع کے تعاضے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دہ منابیت موٹے کیڑے بنتاً، نایت روی قیم کا کها نا کها تا ۱۰ اورزمین بی پرسور متاتها-اور در قورنیا ئیوں "کالیڈر در اَرْسطبّن" ہے یہ درقورنیا "میں سیداہوا ، یر کلمیون "کے طرزکے برعکس طرز کا داعی تھا، اُس کا اعتقا د تھا کہ دوطلب لذت » اور ڈبکلیف سے اجنیا ب' یبی تهازندگی کی صیح در غوض د غامیت " ہیں ۔ اورعمل کو اسی دقت ، نیضیلت " کها جا گیگا جبکہ ں سے تکلیف کے مقابلہ میں اولات " زیادہ حال ہو، بس جس ز ما نزمین "کلبی" لذت سے بچنے اور اُس کو پوری قوت سے کم کرنے کورسا د" شجھتے تھے، **.. تورنیا** ئی» لذہ لیے حصول اور اُس کے زیا و ہے زیادہ اصول ہی ہیں «رسادت» کو له قدرنیا، از لیتیکے ٹال پی برقرکے زاحی میں ایک بستی ہے۔

منحر مان رہے تھے اس کے بعد فلا طون کا دور آیا (۲۲۸ - ۱۲۳ ق م) یہ اٹیمنٹر (اُنیپٹنا)
دار اسلطنت پر اُن کا مشہو فلسٹی ہے، اور یہ می سقراط کا ٹاگر دہے ، اور بہت سی تصانیت
کا مصنف ہے ۔ اس زمانہ میں اس کی اکثر گنا میں دو مکا لمول ، اور مباخوں کی تُل میں محفوظ ہیں اور اُس کی مشہور عالم گنا ہوں ، ہے ۔ اخلاق کے بار و میں اُس کے خیالات انتحالیا میں فلسفی مجنوں کے ساتھ منتشر ملتے ہیں۔
مین فلسفی مجنوں کے ساتھ منتشر ملتے ہیں۔

ا دراخلاق کے بار ہیں اُس کا مملک در نظر ئیر ثمال " پرتھا ئم ہے۔ اس نظر پر کی تشریح پر ہے کہ وہ اس بات کومحوس کرتا ہے کہاس در عالم ما دی "کے پرسے ایک اور عالم ہے در عالم مرد دعانی " اور عالم ما دی ہے ہرموجود وشخص کی در نمال "اسٹام عقل در د حانی میں مرجود م اس کے اس نے اس نظر یہ کو دعلم الاخلاق " پر اس طرح مطابق کیا

اس عالم شال میں رونیر "کی مثال بھی موجود ہے اور وہ عنی مطلق ہے از لی ابری ،
کمال کے رسا ، اور حب کہ بھی ائٹی علی طلق سے "کوئی امر قریب ہوگا اور اس برائس کا
عکس بڑے گا وہ کمال کے قریب تر بہتی جائے گا۔ گراس ، رمثال "کا بھناریاضتِ
نفس ، اور تہذر میں جقل کے بنیز ایمکن ہے ، اسی لئے نضیلت کو اپنی بہتر شکلوں میں
درفل فی " کے روا و و سراکوئی نہیں پاسکا۔

اس کا یہ بجی احتماد تھا کہ درنفس، بین خلف قوتیں ہیں، اور دونضیلت، ان قوتوں میں باہم نا ہم نا ہم نا ہم نا ہم نا پیدا ہونے ، اوراُن کے دوراک ہے دوراک ہے ، تما ٹر ہونے سے ، عالم وجو دیں اتی ہے نیزائ کا نرم ہب یہ ہے کہ دونضا کل سے دوراصول ، چار ہیں جکمت ( دانا بی ) شجاعت ( بہا دری ) عنت دیا کدامنی ) عدل دانصاف ) اور بہی چار اصول ، جس طرح افراد کی اضلاقی زیرگی کا قوام بناتے ہیں، اسی طرح قو موں کے قوام مجی تیا رکرتے ہیں ۔ پی قو موں پر کھت ، حکام کی نفیات ہے اور نتجاعت ، نشکر کی نفیلت ، اور عفت ، روایا کی نفیلت ، اور عفت ، روایا کی نفیلت ، اور عدل ، سب کے حق مین ففیلت ہے ، یہ زففیلت ، مرا کی انسان کے اعلی کی حدود معین کرتی ، اور اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عمل کو بہتر طرات پر انجام ہے اور بہی حال ، فرد ، سکے بارہ بیں ہے بینی حکمت وہ ففیلت ہے جوائس کی ذات پر حاکم ااور ایس کے لئے بہتر د بر ہے اور نتجاعت وہ نفیلت ہے جس کے ذرایعہ دہ برائیوں کو دفع کرتی ہے ، اور عدل ، وہ جوائی ہے ، اور عدل ، وہ جوائی اعلی کے ماند کی بہبود می اور کھلائی اور دیگر نخلو تات کی بہبود می اور کھلائی بیدا ہو، اور وہ ہر خیر کے ساتھ گا گت بیدا کر دے .

اس کے بید ارسط یا ارسطاط آلیس دیم ۳۸ - ۳۲۲ ق م ) کاز ایز آیا، یہ افلا طون آ کا ٹناگروہے ، اس نے ایک تقل ندہ ہب کی نبیا د ڈوالی اور اس کے پٹر وُں کو شائیلن "کہا حالہے ، یہ ام یا تو اس کئے رکھا گیا ، کہوہ اپنے شاگردوں کو چلتے بھرتے تعلیم دیا کراتھا، یا اس کئے کہ دور سایہ دار سیرگا ہوں ہیں "تعلیم دیا کرتا تھا۔

اس نے علم الاخلاق " پر تصانیف بھی کی ہیں ، اوز بحث ومباحثہ بھی ، اسکی رائے یہ ہے کہ انسان ، اپنے اعال کے در اور تصانی ہے در اور تصوری ، اور مقصد غیطلی کو حاصل کرنا جا ہما ہے وہ در سیادت ، ہے۔

لیکن سوا دت کے بارہ میں اس کی نظرد ورِ جدید کے درمنفیوں "کے ندم بسی بہت زیا دہ دیسے ادر البند ہے۔ اور اُس کے خیال میں قربی ما قلہ د باطنہ) کوعمرہ اور بہتر اسلو ہے له در شائین مُثّار بہت یطنے والا، مئی سے انوذ ہے ، استعال كذا، سعادت ك يهنجنه كابهتري طريقيه،

آرسطوہی دو نظریرُ اوساط ، کا واضع اور موجدہے ، اس کامطلب یہ ہے کہ ہراکی فُضیلت ،، دو در رو ملیت ،، کے درمیان ہوتی ہے ، مُثلاً ، دکرم ،، اسراف رفضو کوزمی) اور

تصلیک ، دو در دهمیت ، سے درمیان ہوی ہے اسلا ، درم ، اسراف رصوفر ہی اور . مخل اکبنوسی )کے درمیان ایک فضیلت ہے ، ا دُر نتجاعت ، تہوّر دبها دری کا بے موقع امتعال )

اور کون دنامردی) کے درمیان ایک فضیلت ہے۔

نفیلت کی بحث می عقرب ہی اس کی وضاحت کی مائے گی-

ر داقیق اورا بیقور این پریه جاعتین طاهر بوئیں اورا نفوں نے دعیم اخلاق "کوزیادہ سے زیادہ ترقی دی،

رواقیون نے تواہنے ندہب کی نبیا در کبیون "کے ندہب پر رکھی جن کا ڈگرگذشہ اور اقیون نے تواہنے ندہب کی بنیا در کبیون "کے ندہب پر رکھی جن کا ڈگرگذشہ اور اق میں ہم کر جکے ہیں ، یہاں آئی بات اور اضا فرکرتے ہیں کور واقیون کے ندہب کو "وِنان " اور رُرُو آ " کے بڑے بڑے نواسفروں نے قبول کیا اور اُس کو اپنا ندہب بنالیا، اور اس کے بیرووں کے ذرایے اُس کی شہرت کو مت رو این تیر کے ابتدائی دورسیکا آلا ق م اور اس کے بیرووں کے ذرایے اُس کی شہرت کو مت رو این تیر کے ابتدائی دورسیکا آلا ق م م اور ایران تیر اور آبیوس (۱۲۱ - ۱۰مابم)

ه ۱۹ ب م) اورابیسیس (۱۹- ۱۹ با ۲۰۰۰) یس مبت زیاده زونی-

اورابیقورلیون نے اپنی تعلیم کی نمیادور قورنیائیدیں "کے ندہب پررکھی، اس کا بانی خور اپنی اس کا بانی خور اپنی کا در ابیقور " تھا جس کا اور جس کے ندہب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ، اس دورِ حاضر می فراسیسی فیلیوف رخست بندی و ۱۹ م ۱۹ م ۱۱ اس ندہب کا بڑا مفلد تھا، اُس نے فرانس میں ایک مدرسہ قائم کیا جن میں ابیقور کی تعلیم کوزنرہ کیا، اور اُس سے در مولیسی اور دو مسر سے مذہ فلف بھی

تیسری صدی عیبوی میں جب نصانیت کو ددیورپ ، میں فرفغ ہوا تو آرا روا فکاریں برانيتر پدا بوا ، اور تو را قو بي جُرُ اصولِ اخلاق، بيان كَ كُلُخ بي و متمام اطراف داكمان مين مقبول اورمشهور ہوگئے ، اور لوگوں میں بیعقیدہ قائم ہوگیا کہ اللہ تھا لی ہی تام اخلاق کار صا كرنے والا ہے، وہى ہارے كے ايسے قوانين بنا اسے جن كى مراعات ہمائي مالات یں کرتے ہیں اور دہی خیراور شرکے درمیان فرق طاہر کرتا ہے اور دنجر ، ہرختیت سے وہی ہے جس میں خداکی رضا جوئی ، اوراس کے احکام کی میل و تنقید مضمرے -ادراب یونانیوں کے ُ فلاسفہ ، کی حکر نصرا نیوں میں ‹ را ولیا ر ،، اورُ قدوسیوں نے لی ل الرسح اوجو د نصرانیوں کی تعض اخلاقی تعلیات یونا نیوں کے عقائر سے ملتی حکمتی ہیں خصوصت رواتیین کے نرمب سے زیا دہ قربیب ہیں ، اور امشیار کے خیروشر کی قدر قعمت کے بارہ مریمی اُن کو اِن کے ساتھ زیادہ انقلاف نہیں ہے، نصرانیوں ، اور یونا نیول کے درمیان سب سے بڑا انتملاف اعال ومعالمات کے رانفیاتی باعث "میں ہے۔ ٔ طلاسفهٔ یونان کے نز دیک عل خیر کا در باعث » مثلاً حکمت ومعرفت ، ہے اور نصانوں ے مز دیکے طل خیر اللہ تعالیٰ کی محبت » اور ساس پر ایمان لانے سے » وجو د میں آ مااور نايان بواب -

نصرانیت اس کامطالبہ کرتی ہے کہانسان، فکروعل کے دربیہ اپنی ملمارٹ کنس میں سی بلیغ کرے ، اور روح کو برن اورخواشات پر پوری طرح حاکم ، اورغالب نباہے یں وجہ ہے کہ اُس کے بیرووں میں جم کی تحقیر، دنیاسے کنار وکشی ، زہر، رہانیت و لزّتِ عبادت ، کی طرن میلان ، غالب ا گیا-

رو بن تسطیٰ میں اخلاف افلسنہ جس کی ایک ثباخ ﴿ افلاق ، مجی ہے تاریخ کے درمیانی دور ، پورپ میں بہت ریا و و مقہور ومغلوب رہے اس لئے کہ رو کلیا، یونان وروم کے فلسفہ کا يَّمن تها ، اور أس نے درعلوم "كى نشرواشاعت ، اور توريم رمزنيت ، كى سخت مخالفت كى ، سیحیت | اس لئے کہ رکلیسا " کا بیعقبیہ ہ تھا کہ دبیقیت " دحی مصوم کے ذربیراُن میزنگشف ہوگئی ے اس لئے جو اُس نے حکم کیا ہے فقط دہی فیرے اور جو اُس نے تبایا ہے مرف دہی ت ہے لهذرا اب حتیتت است یار پر تحت کرنا ، قطعًا فضول ا در بیمعنی ہے البتہ فلسفٹر کی ایک محدو دحد ے درکہ حب سے عقائد دینیے کی تا *بیرونظیم* اور تحدید چال ہوتی ہو، *کے لئے ضرور خیم ا*پشی کرتا ۱۰ در اُس کوجائز قرار دیتا تھا اس کے لبض دینی مبٹوا ، افلاطون ا در ارسطو آ درر دا قبین کے فلنفرسی ں کے بحث کرتے تھے کواس سے میچیت کی تعلیم کی البید حاصل کریں ، اور سیعیت کے ساکل وعقل کے مطابق تابت کریں ، ا دراگر اُس میں سے کو بئی مُسلمسیحیت کے خلاف آجا یا تواُس کو رد کرکے بحف سے فارج کردیتے تھے۔ اکثر ریا دری » (میحی علمار) اسی منی مین مین میاتے تھے۔ مگراب دورِ صاضر میں جور اخلاق کے فلاسفر کہلاتے ہیں ان کافلنفہ سجی اور ان انی دونوں قیم کی تعلیات کا مزارج مرکب ہے ان فلا سفر میں سے زانس کا فلسنی اً بکرد ( و ۱۰۷-۲ سمار) ا در اٹملی کا لاہو تی فلسفی تو <del>اس اگر مینا</del> س (۱۲۲۱- ۲ م ۱۲۱) بهت مشهورس-ب میں علم اخلاق حرب کے دور جالمیت میں ایسے فلاسفر نظر نہیں اتنے جو یو انبول کے ا بیقور ، رینون ، افلاطون ، اور ارسطو کی طرح متقل نما بب کے داعی ہوں ، اس لئے کہ علمی بحث د زاکره تب بی رونا ہوتے ہیں جب کسی جگر مزنیت کو فرفیغ ہو، اور عرب اس سومحوم تھا۔ البتهءب بي حكمار ﴿ وَانتَمْنَدِ ﴾ اوربعض البيح ﴿ شعرا › منرورنطراً تنح مِن هِ لوگول كوهبا

ا حكم كرتيد ، اور بُرا في سے روكتے تھے ، نصاً مل كى ترغيب ديتے اور اپنے زما نہ كے روالسے بيات اور در ات تح - جياكم مور تعان اورد اكم بضيني "كة مقالات مكرت اورد أيمرين لمی ، ادر ، طائم طائی ، کے ‹‹اضار ،، میں پاتے ہیں۔ اس کے بدعرب میں «اسلام» نے ناور کیا ، اُس نے دنیا کو اس اعتقاد کی دعوت دى كركانات كى برشے كامىدور، الله تمالى سے بے اور تم كو عالم كون مي يو تلف المور، ا در گوناگو شخوق ، رمین کی تار مکیوں میں ایک دانہ "سے لیکر برجوں دالے اسمان کے جو کچھ نظري اسب وه سب أسى سے صاور بوا ، أسى سے قائم ہے اور اسكا تا م نظام اسى كے وست اللہ اورس طرح اُس نے انسان کومستی عطاکی اُسی طرح اُس سے لئے ایک نظام بھی بنا یا کہ جس کی وہ پیروسی کرے ،اور ایک راہ تبائی کرجس بروہ گامزن ہو،اوراُس کے لئے بھائی اور انصاف جیسے امور مقرر فرمائے ، اُن کے کرنے کا اس کو حکم دیا ، اور اُک برگامز ن اُف نے یردنیایی کامیابی و کامرانی » اور آخرت میں انواع وا قعام کی متول کوائس کی جزامقر فرانی اسي طرح ان امور کے برعکس جنونٹ اور ظلم جیسے امور کور وائل تباگر اُک سے رد کا اور ائ کے مرکب کو ڈرایا ، اور دنیا ہیں برنختی ، اور انٹرت میں غداب کو اُس کے لئے سراتجویز کی ان الله يأمر بألعد ل والاحسان بنيك الله حكم وتياب اضاف ، احمان ، اور وایتاء ذی الفتونی وبینهی قرابت والوں سے سلوک کرنے کا ،اور منع كراب ببودگى، برائى، ادرىكرى س-عن الفيشاء والمنكروالبغي. جومومن مرد ياعورت نيك عل كريكا بم تعينيا أنسكو من عل صالحًا من ذكواوا سني امِي زندگي بخشينگه اور الاريب ان اعال وهومؤمن فلغيية يحياة طيبة

ولمجزیقیم اجرم باحسن ما کافداهیم لی دانده ایجا ابر ان کومطاکریگ

ان الله لا یجب المفسد این حالی کرانده ایجا الله مندوں کو ب ندینیں کرا۔

ادرائس نے برجی کھایا کر السّرتوالی تی باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ،ادرجن کے کرنے سو منع کر آہے ، اُس کا بیحکم اور شعر و اتفاقی ، اور خیراصولی ، طور پر ہنیں ہے۔ بکر السّرتوالی نے بھلائی ، اور بُرا فی کا ایک و نظام ، مقرر کیا ہے اُس نے دنیا کی بھلائی کو انصات ، سچائی ، اور النت جیبے امور پر ہوقوف رکھا ہے ، اور اُس کے فیاد کو ان اعبالِ صند کے اضداد پر قائم کیا ہی اور بھرجن امور میں دنیا کی بھلائی سخم ہے اُن کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ، اور جن امور میں اُس کے فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی فرابی و شیدہ ہے ان کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں و نیا کی جن کے کرنے کا حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کے کرنے کی حکم فر ما یا ہے ، اور جن امور میں اُس کی کرنے کا حکم فر ما یا ہے ۔

یسٹلونائ عن المخسم المبس وہ تم سے شراب اور جسک بارہ میں پر مجھے
مت ا فیصل الشم کب بوط ہیں تم کم دوکدان دونوں میں ہست مخت بُرائی
ومن فع للن اس واشعم کا ہور دونوں کے کے فائرہ بھی ہے۔ گر
اکسبرمن نفع ہما۔
ان دونوں کی بُرائی ان کے فائرہ سے ہت

زادهب ـ

انما جزاء الذين يحادبون الله بانك ان الكول كى سزائر الله اوراس كى ورسول الدورين بين في الدي الارس في الارس في الارس في الارس في الارس في العرب المن في المن ف

اور جن اعال پر غلوقِ فعدا کی رمصالح اور مجلائی ، موقوف ب اور اُن کے ضلاف سے نظام کی بر بادی اور انسیانی اخرے ہوردی کی تباہی لازم آتی ہے اُن برعل بیرا ہونے کے لئے

نحتی سے حکم دیا ، اوراک کو د. فرص » کی حتمیت نجنی شلّا جان ، مال ا در آبر د کی حفا ط<sup>ی</sup> » ۔ س ك نظام عالم مي تسل ، جورى ، بتهان اورزنا جيسے امورسب سے بڑے كما و قرار باكے -اور عن انور مین خلوق صدا کی صرف خیر و فلاح ہی ضمرہے اُن کی ترغیب وی او تحملف ا ہوں ان برعائل ہونے برآیا و ہ کیا، اگر چران کے اختیار کرنے ہیں اس نے در ترک فرض " *ی طرح سابق بی دَ*کرکرده امور کی طرح وعیرا ورخون عذاب نهیم مُنا یا ، شلًا عیا د ت*ومرتفی* ، مروت، وغیرہ - ہرحال وہ بھی اخلاتی نطام کو دھی الہی کے زیر اثر تسلیم کر ا ہے۔ عرب اوز تحت علمي عرب مين وحضارة " اور مرنية " كے بدرس مجي بهت كم افرا دايسے ہوئے ہیں جنھوں نے ۱۰ اخلاق " پر علمیٰ محث کی ہو، اس کی وجربیہ ہو کم انھوں نے اس ترفیاعت ر لی کہ وہ اخلاق کو در دین ، کی را ہ سے معلوم کرلیں ،اور اُنھوں نے اس کی ضرورت نرسمجی کہ نِیر وشرکی نبیا دے متعلق نلمی بحث کو کام میں لائیں ہیں وجرہے کر جن علماءِ اسلام نے · · اخلاق " یر آیا میں کھی ہیں اُن کے لئے رو دمین ، بہت بڑی اساس و نبیا در اِ ہے۔ جبیا کہ تم <del>غوراتی</del> ، اور اور اور دی کی کا اول میں اتے ہو۔

ا ہم جن علماء نے مواقل " برطمی تحث کی ہے اُن میں بہت مشہور الونصر فارا بی تونی مسلم

د بقیبه طاشیه صفیه ۲۰۱) جونتین اورعام بیچه کی اساس پرقائم ہے -اور چونگیخین اورطن پُلِقین اورعام حثیقی کوبہرصورت ترجیح عامل ہے اس لیئے علم افلاق کی اساس و نبیا در، وحی اللی " پرقائم ہونی یا ہیئے نرکہ عقلی طن ونجین پر

اُن کے ہز دیکے تنل بیچارشتے بنیں ہے بلکہ وہ اس کو بطن کی اپنی رؤنٹی تسلیم کرتے ہیں جوحق و باطل ہیں بے لاگ تمیز کرنے کے لئے با ہر کی روثنی .روحی الهی ،، کی اُسی طرح محماج ہے جس طرح اَ اُکھ کے اندر کی روثنی مشاہرہ کے

کئے خارجی ر ڈسنی کی قماج رہتی ہے۔

ان دونوں را یون سی خطا روصواب کی بحث سے قطع نظریہ ایک حقیقت یا بتہ ہے کہ اصحاب بولسفہ دمعقولات رسلم اخلاق بربحث و نظرے بعد دونتسل اعلیٰ کے حصول کے لئے جس ترتی کی حد کہ بہنچے ہیں وہ تام نعلی روز بربی بالم الاخلاق ، سے بہت قریب ہوتی جارہی ہے ، اور سا ڈسھے تیرہ سو برس بہلے افوت انسانی کی جو تعلیم کمیں وین کے نام سے دونتر باطلاق ، میں دیگئی تھی ویعلی مباحثِ اخلاق ، کا آخری تعظیم کی جو تعلیم مباحثِ اخلاق ، کا آخری تعظیم کی جو تعلیم مباحثِ اخلاق ، کا آخری تعظیم کی حدور ترقی میں اس سے ایک انتی آگے مہیں بڑھا۔

اورعلم الا نعلات کی علی تاریخ کا جد دوئریاسی جلمی، ندیجی اورشعبہ باک زندگی میں بہی اکرم ملی الندعلیم المدعلیم المدعلیم المدعلیم المدعلیم المدعلیم الله علی الدعلیم الدع میں اللہ عنها اکے دورِ فلا نت میں کا یاں د با خلیفہ کے زیر اثر مباحث اخلا کی علی تاریخ کا موجدہ دورِعوجی اس کی شمال میٹی کرنے گیا ہے ، اس لئے یہ میسیح میں ہی کہ علمار اسلام نے دعلم الا نفلات بینو کھی کی کرنے کیا ہے ، ابن رشد، را غب اصفها نی ، غز الی ، اسلام نے دعلی دفتل دونوں طریقیوں سے اس ملم کوروشن کیا ہے ۔ ابن قیم ، دکی اللہ دہ موری جیسے علمار اسلام نے عقلی مباحث کی زیادہ سے نوی علمار اسلام کے کھونکہ ان کو قیمن اور اس کی بہیشہ یہ کوسنسٹن رہی ہے کہ عملی مباحث کی زیادہ سے نوی جائے گی ادروقت آ کیکھا کہ اور اس کی جیسے میں مباحث کی زیادہ ہے تام دنیا کا ذریب بن جائے کہ یہ مباحث ہوتی جائے گی ادروقت آ کیکھا کہ جیست نوی ہے تام دنیا کا ذریب بن جائے۔

ا در ا<u>ل</u>وعلی ابن سیناً ( ۷۰ مه - ۲۸ مهره) ا در در انوان الصفاً » کی جاعت ہے - اور پیملمار چو مکر فلفه بینان کا درس دیاکرتے تھے، اس لئے اخلاق میں بھی بینا نی آراء کو بحث میں لاتے تھے۔ اور فناید اخلاق می ملمی محت کاسب سے بڑامفگر ابن کورمتو فی الم می می اس نے اس فن مي منهور عالم كتاب وتهذيب الانحلاق وتطهيرالاء إق "تصنيت كي اورأس مي علمي مباحث برببت كا في روشني طالي اوريه اراده كياكهايني كما ب ميس افلاطون ، جالينوس اورارسطو ، كي تعلیات کواسلامی تعلیات سے ساتھ ملاکرمیش کرے ، اس کی بحث میں ارسطو کی تعلیات کا غلبرنظر آ اہے ، اور بہت سے مقامات بر آور ہ بے خوت ہو کرائس کی طرف نسبت کردیتا ہے اور «علم النفس» كى تحتول مين أس نے بهت زياد و اقتبالات أس بي سے لئے أي -یکن اکٹر علما رِعرب نے اُس کے طریقیہ کو نالپند کیاہے ، اوراسی لئے اس کو اختیار منیں کیا، کیا ایھا ہوتا اگر وہ ، دابن مسکویہ " کے نظر ایت میں وسعت بیدا کرتے اور جو اُس سے رہ گیا تھا اُس کو معلوم کے اضا فرکرتے اور اُس کے قدیم نظر ویں سے جن کا بطلان مبریہ علوم کے ذرايس موچكائ أن كى جكم معي نظراوي كو قائم كرت، المنه حاضره بي علم اخلاق إبدر بوي صدى عيرى كة خري ورب بن بيدارى ، كى ابتدا ہوئی اورعلمار پورب نے <del>یونان کے قدیم طلبغہ کوزندہ کرنا شرع کیا، سب سے پہل</del>ے اسکی ابتدار الطلی " نے کی ادراس کے بدر ام درب میں میسلسلہ جاری ہوگیا۔ ورب جو ہرط ف سے جا لت کی ا رکی میں گرا ہواتھا اب اس کی رعقل ، خواب غفلت سے روبیدار، ہوئی، اور اس نے ہرنے کونقد دیجٹ کی کموٹی بریر کھنا تروع کر دیا، اور ازادی فكر كاعلم بلندكيا ، اوراس كى داخع بيل لله الى كماشيار عالم كو جديد نظرت ويحف ادربه شت كويث طری پر قدر وقیمت عطاکہے۔

ان کو خام کیا جا سے مقال نے جن افیا کو نقد و بحث کے لئے پیش کیا اُن بین افلاق کے وہ مقد مات مجی تھے جن کو یونا نیوں نے اور اُن کے بعد کے علمار نے دفعے کیا تھا، اُن کو علما رجد بیر کھا، اور اُن کے بعد کے علمار نے دفعے کیا تھا، اُن کو علما رجد بیر نے بر کھا، اور اُن کے علم کے مقد مات کی مدوست و بر کا اکتفاف و دورِ جبر بیری بیری ہو ہے مرسیسے کو علم النفس و علم الا جاح ، اضلا تی بخو رہیں و رحت وی، اور اپنے مباحث بین و داقعات ، اور و جیم قت میں و داقعات ، اور و جیم قت کی اساس قائم ہیں گئی و اُن کی طوف رجھان طاہر کیا، اور صرف خیالی نظر لویں پر ہی اپنے مباحث کی اساس قائم ہیں گئی کی طرف رجھان کا اور اس عالم بیر علی زمر گی کے ساتھ انسان میں جس قدر بھی ملکات و قوئی ہیں اُن کو ظاہر کیا جائے۔

نیتج بین واکه اس جدید نطرنے فضائل کی قدر وقیمت میں بہت بڑی تبدیلی، اور ظیم اشا اقلاب بیداکردیا -

نتلا ترون دسطی میں بخسلی کی جوزبر دست قدر وقیمت تھی د درِ حاضریس اس نُضیلت "کی د فتمیت با تی نہیں رہی۔اور «عدلِ اتباعی » رجاعتی مساوات ) کہ عب کی کل کوئی قیمت نرتھی آج بت بڑی قیمت رکھا ہے۔

اورائ فرد وتخص کی اصلاح کی خاطر بحث ونظراس جانب متوج بی در کنظم اجاعی کا جو اول در آوج ان مرو، اور عورت بر گرجی اور بیچ کوحادی بی اصلاح از بس خردی بی اصلاح از ایس کی بی بی اور فرد و تخص کے اندر جاعتی اور زداتی معا لات میں جواب بی ورکولیت احساس کو بید اسلام نمی بیت مفید میں بہت مفید میں ب

وانسیسی فلاسفر ویکارت ۱۹۵۰-۱۹۵۰م) فلند مجدید کا بانی اور موسس مجها جا ایج اس نے علم وفلسفه کی راه بین گامزن ہونے والوں کے لئے بہت سے نئے ررمبادی ، وضع كتي إن جن بي سعب ويل الم مجع وات إن

(۱) کی شے کواس وقت کے نہ تیلیم کیاجائے جب کے مقل اُس کی نتیش اور اُس کے ورائس کے دور در کی تحقیق نرکزے ، پس جوشے اُنوا تی معلوات ، یا تخیبنی علوات پرمنی ہویا جس کا وجو دصر ن عرب پرمنی ہواس کو مرکز تسلیم ندکیا جائے ۔

انیا، کی معلومات کرنی چاہئے جوزیا وہ اور کسان انیارے کرنی چاہئے بچراُن کے ذرابیہ سے اُن انیا، کی معلومات کرنی چاہئے جوزیا وہ مرکب، اور ہار کیے فہمی کے قماح ہوں حق کر مقصد حاصل ہوجائے۔

(۳) ہم کوئی تقدیمہ اُس وقت کے تبلیم نرکزنا جا ہے جب کک کہ ہم امتحان کے ورامیہ اُس کی تحقیق زکرلیں .

علماءِ دورِ عاضرکو اس ﴿ عاسَم ۗ کی شرح کے اِ رہ میں مبت زیاد ہ انتظاف ہے بہم اس کی اِری تشریح ﴿ ذِندہِ بِ فِراست ، کے موقعہ پر بخو بی کر اَئے ہیں ۔

لے عقل خود را ہنائے کا ل ہنیں اور اختلا من عقول اس کی روشن دلیل ہو اس لئے. روحی اللی ،، کے تعین کی روشنی عقل کے سلئے از بس ضروری ہے ۔ اور حقیقت کے پنجی کے لئے اس کی داہنا ئی داجب ولاز م ہے۔

ا در دورِ ماضی مین سبت ام رمه ۱۷- ۳۲ ۱۹۶) اورجون استوریش میل (۱۸۰۹-۱۸۷۸) نے ابتقورے نرب کا رُخ مرفعیں ، کے فربب کی طرف میردیا اینی ان دد اول نے ابتقورک نظریه "سا دیشخصیه" کو «سا دیت مامه" کے نظریہ میں بدل دیا ۱۱ دران دونوں کا ندہب پورپ ہیں بہت بھیلا ، اور اس فرہب کا اُن کے نربہ وریاست پربہت ہ<sup>ل</sup>را اثر ہ<sup>ل</sup>راہے۔ اوردوجرين " (١٩ م ١٠ ٢ م ١٨) اور مربرك البنسر (٢٠ م ١٠ س ١٩٠) في ندبرت وارتعاد كوعكم الاخلاق ك ساته منطبق كيا ،جب كامنصل حال ثم كومعلوم وحيكاب ا در اکن جرمنی علمار میں سے کرجن کا وہ از مئہ حا ضرمین،علم الا خلاق برپست بڑا اثر بڑا ہی دوسبیورا» ( ۱۲ ۲۷ – ۷۷ ۲۱) اورمهیل (۷۰ ۱۰ - ۱۳ ۱۸) اورکا دنی (۲۲ ۱ - ۱۲ ۱۸) من اور فرانسیدیدن بین سے دوگزن ، ۱۷۹۱ - ۱۸۹۷) اور اوگٹٹ کمٹ (۱۹۹۸ - ۱۸۰۷) س مختصر سی تقصیل میل شم مے تام علماء ا دران کے نداہب کی تفصیل کی گنا ایش ہنیں ہے خلاصّه کلام بیرسے کرمد جون اسٹورٹ میل » ( بع ۲۸۱) اور « انینسر» (ع ۱۹۰) کے زیا سے اس دقت کے ور اخلاتی بحث ، سالقہ نظر ہوں کی تفصیل و توضیح ہی کے اندر محدود ہی یا یوں کئے کہ اس عدسے اس سلسلم می کوئی جدید نظریم مکشف بنیں ہوسکا۔ البترعلماء نے ائن کی توسیع ، اور اُن کوعلی زندگی پینطبق کرنے میں بہت کا فی جدوجد کی ہے۔

ك سيندزا إلىسندكا فلنى ب اس كابب بيودى اورير كالى تما-

## تبيري كاب

## على اخلاق

## اجهاعی وصرت اور فرد کا آس کے ساتھ علاقہ

انسان کے کسی حصرتہ ہمیں اگر کوئی کلیف ہوجاتی ہے تواس کا در د صرف اُسی مخصوص حصرتہ کہ محدود ہندیں رہتا لبکہ تام جبہ وروکی تعلیف محصر کنے گیا ہو اور حب کبھی اس تعلیف کی انتہا موت پر ہوتی ہے توجم کے نام اعضاء کی زندگی ختم ہوجاتی ہے یہ کیوں ؟اس سلے کہ جم کے تام اعضاء کی انتہا موت سے تام جم کا تما تر ہونا فردر جم کے تام اعضاء کے اہم ایساز بردست تعلق ہے کہ ایک کی صیبت سے تام جم کا تما تر ہونا فردر ہوتا تو تام در ا

اس کے مقابلہ میں و رنگ وخت کو لینجے ان کے اجزارکے درمیان کوئی رابطر اورتعلق ہنیں ہوتا اور ایک پتھر مرباگر کوئی حادثہ گذر جا اہے تو باقی حصر پر اس کا مطلق انر ہنیں بڑتا ،حتی کہ ہم اگران ہیں ہے ایک کولیکر ریزہ ریزہ بھی کرویں تو اس کا اثر اس ایک کے علاوہ کسی دوسرے پر کچے ہنیں ہوگا۔

ان دو نول قیمول میں سے پہلی قسم در شلاً انسان، جوان ، نبا ات ، کوجم عضری کہا جا آہے اور دوسری قسم شلاً بچھ، امینط وغیرہ رجادات ، کو رجبم غیر خصوی ، سے تبیر کیا جا اہم

اب سوال پر ہے کہ ان ما دی اجهام کی طرح انسا فی جاعتوں روشلا کنبہ، برادری ، جُر اور قرم کے جواجاعی جم بیں و ہ مطورہ إلا برو واقعام بیسے ت قسمین تال ہیں ،؟ معمولی غور و فکرے بعداس کا جواب ہم خود اپنے اندرسے یہ اِتے ہی کر اِجاعی اجام بےستبدرجمعضوی " میں واخل ہیں -اس کے کدان میں سے چو ٹی سیسے چھو ٹی جاعث کے اجزا کی کھلیل کرنے سے یہ اندازہ بخوبی ہوجاً اہے کہ افرادِ جاعث کو جاعت کے ساتھ اور جاعت کو افرادِ جاعت کے ساتھ دہی ملاقہ ہے جوجم عضوی اور اُس کے اعضاء کے درمیان یا یا جا آ ہے بینی جاعت کا وجود افراد جاعت پرموقون ہے اور ا ذا دِ جاعت میں سے ہر زد کا نفع و نقصان جاعت کے نفع و نقصان پر اثر اندا نہے ۔ اور رونوں اس طرح ایک دوسرے کے سارے پر قائم ہیں -اب اس طرح جھوٹی جاعتوں سے درجہ مدر جہ طری جاعتوں کے نظر دالے توآپ خود اس کا انداز ه کریسکتے ہیں نشلًاان میں سے جیوٹی جاعت رد کنبہ " ہے۔ یہ والدین 'اولا اور قریبی اعرہ سے نبتی ہی ان ہیں ہے ہرا یک فرد کامعالمہ باقی افراد کیساتھ اہمی عبادیو کم ے اور پوری جاعت ، «جاعتی حیثیت سے » ہر فرد کی خدمت گذادہے ، اور ہر فرد، فرد ى حييت سے جاعت كا فادم، ا و لا د کا کھانے ، پیننے ، رہنے سہنے ، اور پاکی دستھرائی میں والدین پر بھروسہ کامعالم تو فاہرے ، لیکن والدین بھی اپنے بڑھانے یا حاجت کے دقت اولا دیر بھروسر کرنے پرمجبور ہیں۔ اُن کی مترت و ثنا دیا نی کے لئے سب سے زیادہ امیت اور سب سے زیادہ قرر وقهیت اس در سادت مندی "کوحال بی جواینے متعلق و ه اولا دمیں پاتے ہیں اور سکتے ہیں کہ وہ ہاری بحبت، اور نیاز مندی کے لئے دل دجان ہے آ او ہ ہے۔

در حیقت زبان، یا عمل کے ذرامیرا ولا د کا اپنے والدین کی سکر گذاری کرنا ،اور عرّا ب مجت پرری و ما دری کا ایسا نبوت بیش کرنا کرجس کی بروات والدین کے ول میں بے اندازہ مترت و ثبا دہانی بیدا ہو، والدین کی حابتوں اور آرزؤں میں سب سے بڑی حاجت اور آرزوہے ۔ اور اولا دے باہمی افراد کے تعلق کو بھی اگر بنظر غور د کھاجائے تو ېر بخير دوسرے بچول پرا تر انداز ۱۰ وراسي طرح د وسري سا تريا ياجائے گا، ۱ وراگر كوئى انبان تمرفع ہی ہے اس جاعتی زندگی ہے الگ بھونرے میں پر درش یاہے ، ا درگوشہ يُر بنا رہے تواس كى زندگى حوا بِطلق كى طرح الو بگى " جوگى ، كيونكم مربح انبے بعائى ، ببن ‹ دغیرہ ) ہی سے ، بخلف ہیلو کو ں بیں باہمی تمرکت کی "قلیم حال کرّا ، ادر لینے دینے کے طابقہ لوسکھتا ہے ، اُسے اقرار کرنا پڑ اُہے کہ اُس کے ذمر ضرور کی ہے کہ جب کسی سے اسکے ، آو نسی کو دے بھی، اور یہ کہ اپنی بعض مجوب چنروں کو نظر انداز بھی کردے اور یہ کہ باہم ایک د دسرے کی نصرت و مرد کا طریقی مفروری ہے اور و مو دیکھیا ہو کہ اس کا نیات میں عموماً قوی ضیمت کی، اور براهپوٹے کی مر دکیا کر اہے ؛ ورجس فدر مجی حب کی قدرت وامکان میں ہے اپنی مرد ودسروں کو مہنی اے۔ اسی طرح در کنبر، کی در جاعتی تنیت ، کا معالمه ب اس میں بھی جب عضوی کے ا تبیازات ای اورر دشن نظر آتے ہیں کہ اگرا یک کو بھی کوئی مضرت پہنچ جاتی ہے تو تام اعضاء در دمندموجاتے ہیں۔ مُثلًا ایک الاکا بیطینت ہوجائے تو وہ سارے کنبہ کو «معادت' وخوش بختی "سے مروم کرد تیا ہے ، یا اگر باب ، شرابی یا جواری ہوتو اس کی یہ برخصلت پورے کنبہ کی زندگی برا تر انداز ہوتی ہے ۔ اور تام کنبہ کی محاشرت کو تنگ ، اور گھر کے پرے الی واتنظامی نظام کو درہم و برہم کردیتی ہے، اور ایک جابل ال ، سامے کنبہ

پراپنی جالت کا انر والتی ہے ، اِسی لئے بہت سے بچے محض اں کی جالت کی مروات عيبت ادربيد ُنشي خرا بي ميں تبلا ہوجائے ادربپااد قات موت کے گیا طے اُنرجائے ہیں۔ يى مال أن جامتوں كائے جور كنبه " سے لرى اور مرتبرك النبارسے أس سے زياده وز في بن بنتلاً مه مررسه ، بها ن طلبه ، مرسين ،علمه ، بيرسب ايك رجيم عضوى "بني ، ان میں سے ہڑخص اپنے تخصی ل سے مدرسہ کی ظمت کو باندیمی کرسکتا ہے اورلیت بھی اکیوکر لوگوں کے ذہنوں میں در مدرسہ کا نقشہ " یا اُس کی قدر وقعیت کا اندازہ اُس کے افراد لى سىرت فصلت كے بيش نظر ہى قائم بوسكا ہے -یبی مال ایک جاعت یا گروہ کا ب که اگراس کا ایک فرد کوئی نایال کام کر ارزا، اور غظیمانشان کارنامه کرد که آیا ہے تو وہ ساری جاعت ۱۱ ور پورے ورجرگر » کی قدر وقیمت بڑھاد تیا، اوراس کے مرتبہ کو منزل معراج کے بہنیا دیا ہے اور اگرایک فرو سے بھی دائرے کا کام سرز د ہوجا اے تو سارا رجرگہ ، ذلیل اور پوری نباعت بے آبرو ہوجاتی ہے۔مشہورشل ہے "ایک مردہ مجلی تام الاب کو گندہ کردیتی ہے۔ عاصل کلام یہ ہے کہ مدرسہ، یا جاعت، کی اُسل قدر دقیمت نو دائس کے افراد کے عال کی رو پیخی "ہے جوان سے صادر ہوتے رہتے ہیں" ان تام اجهاعی علاقول میں ورائمت یا قوم " ایک طراعلاقہ ہے اور میرالیا وجمع عضوی" ہے کہ اکثر وزر بان " یا دورین " ان دوا عنباروں ساس میں وصرت کا علاقہ بیدا ہوتا ہے ا دراس لحاظے ان برایک ہی قانون افذ ہو اے ، اور اُس کے تام افراد نفع ونقصا ان یں مشترک ہوتے ہیں۔ شلًا ومصرى قوم " يهال اعتدال كے ساتھ ونيل "بتائے اور تمام مصرى اس

فائدهٔ المحاتے ہیں ، اور سال میں ایک مرسبہ روئی "کی بہترین کا فت ہوتی ہے اور سال میں ایک مرسبہ روئی "کی بہترین کا فت ہوتی ہے۔ قمت يرزوخت إو تى ب اوركام شعكارول وأس الحي فا الميت هال ب الله سارے مصری فوشھالی کی گرم بازاری ہے اجر کو کا نشکاروں کے اتھ در مال، فروخت رنے میں آسانی ہوتی ہے ، ز منیدارکو اپنے لگان دصول کرنے اور حکومت کولگا حکیمال کرنے میں ، کونی و شواری ہنیں ہوتی ، اور إہمی لین دین میں بھی خوب سہولت رہتی ہے ، کیر و زمین ار ، اپنے لگان پر قبضه کرنے کے بعد محال تعمیر کرتے ، اور غیرا یا و زمینوں کو ا با و کرتے ہیں اوران سے معار، بڑھنی وغیرہ ، اور پیران سے دوسرے بیٹیرور اور کارو باری آ ومی فائده اطهاتے ہیں اور پسلسلہ برسے ملک میں اسی طرح جلتا رہنا ، اور افسسرادِ ملک كونوشال ركماب-اور قوم کے فوا ٔ ہاورنقصان میں منترک ہونے کی سب سے ہتر مثال رجغرافیسائی'' شال ہے۔ شلاً یہ کہ « نیز ان انسوان ، جرمصری عدود میں ایک «مقام ، ہے وہ اہل مقر کی خلاح "میں بہت زیادہ اثر اندازہے اہل صر کوجس قدریا نی کی ضرورت ہوتی ہے ہیں سے حب حاجت تام اطراف واکنا ف کو پانی تماہے، اب اگریہ منہدم ہوجائے ا در کام نه وے تو کام مصری علاقه کوشخت نقصان بینج جائے -اسى طرح بڑے مدارس ، كالج و يونيورشي " جو قاہر ہيں قائم ہيں و ہ فقط قا ہرو كے فائدہ ہی سے لئے ہنیں قائم کئے گئے ، بلکہ تام مصری قوم کے نفع کے لئے ہیں اور ان میں تام

صرکے بچے تعلیم پانے آتے ہیں۔ تم اس سلسلومیں ، مزدوروں ،، کی مجالس ہی کو دکھیو، مثلاً رملوے ملازم ویمین سل زودر اوندین وغیرہ۔

كه جبكس بات برمه برال "كروسيته بي أو أس وقت كنف كام مطل بوجات ادر كس قدر فلوق نقصان سي براجاتي ب؟ اس گذمنستہ ٹنال میں یڑھبی کہ دینا ہے جا منہو گا کہ است یا قوم کواپنے انسسراد کی ہت بڑمی تعدادے اُس وقت شخت سے شخت نقصان بھی بہنچ جا اہے جب کہ و ، فضول کاموں میں مشنول رہتے ،گذہ و او دار کو چرو گلی میں آبا و ہوتے ہیں جیساں بزصا ن ہوا کا گذرہے اور ہزسورج کی شعاعیں اُس کی خراب فضا کوصا ن کرتی ہیں اوراس بناپران کی تندرستیان خراب اور عمرس کم بوجاتی بس ادر بیچارگی اور ناکردگی اُن پراس طرح چاجا تی ہے کہ و ہ اپنے کا موں کو انجی طرح انجام ہنیں دے سکتے ، ادراُن میں کا اکٹر حصّنہ وہ در اصل اُن کی شال ایسی ہے جیا کہ ایک مرتض اورعاجز عضو، زنرہ جہم می خرابی بیدا نیزجس قوم میں تمرانی ، مجواری یاجال زیادہ ہوں اُس قوم کے رقومی جم "کوہر گرز مرکز صحیح اور تندرست منیں کہا جاسکیا ، اور وہ ہروقت خطرہ میں گرفتا رہے کیونکر مبرطح جم كا برعضواً سكو فائده يا نقصان بنجاً مابي، قوم ا دراً مت كاجم هبي ابني افراد سي اسي طح نفع ونقصان على كراب، مثلًا طلبه، اپنى قوم كے ال اورائسكى كى حبر وجدسے اس لئے فائر آ کھاتے ہیں کہل اُن کے علم وعل سے اُن کی قوم فائرہ اُ ٹھائے گی ، اور میں عال تمام کارکنوں کاہے، مرسین، اجر، کا منت کار، بڑھئی، وغیرہ سب توم کے اجز اہیں جواس کے جسم کو بناتے ا درسنوارتے ہیں ،اور قوم کے عضو کا ہرفر دا قوم کے تغع ونقصان پرانرانرانرانسے پس ایک اچھا اُستا د ابنے تام شاگر دوں میں اخلاق صالح کی روح پھو کک ویتا ،اورا مکو

نیکی سے قرمیت ترکر دیتا ہے، اور پھران کی تعلید دوسرے کرتے ہیں . اسی طح منصف حاکم، لوگوں میں انصاف بھیلا اسے اور لوگ اسپنے حقوق کے

باره میں طن منط اتنے ہیں، اور صاحب حق کو بہاتین رہاہے کروہ اپنی دا درسی کو ضرور پہنچے گا، اور مجرم، مُرم کی سزا وں کا خیال کرے بُرم برجرارت کونے سے بازرہے گا، اور

چیچ ۱۰۰ در برم بردمی سراری پیان ده برم پیر بر ساز بر بر ساز برای بر ساز برای کار اس کواس کی مبرایک کار دیاری این کام اس کی محنت کا صلی خان دراگر کسی نے بی اس کے حق کو عصب کیا تو حاکم اُسکی جانب سے نیار مردود ہے۔

اس کے برفیکس اسی طی بڑے اُسادا در زُراسٹی حاکم "کے معاملہ کو دیکھئے۔ غوض' انسان کسی طرح انٹرسے خالی پنیس ہے خوا ہ ہاری آگھیں اُس کو مذو کھے سکیس۔ تم ایک اُل کے سایہ کو نہیں دیکھتے اگرچہ وہ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر اُسی کے ساتھ چیند بال اور جمع کرکے

ديكوتو برسايه ما سنايان نظرات للاسب-

ا دریہ دواثر ، انسان کے اچھے اور بڑے اعال کے مختلف درجات کے اعتبارہ ہو مختلف ہوتا ہے اور قوم کی ترقی کا دبیا یز ، اُس کے افراد کے مجموعُه اعال کے اعتبار ہی می نتا ہے۔

اورعلم کے اس دورِ آخریں توملمار کی بحث دفکر ترقی دکال کے اُس در مُرمواج کہ اُ بہنچ گئی ہے کہ اب اُن کی دِسوتِ نظر رہے در انوتِ عام ، کے نظریہ کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ بینی اُن کے نزد کی درتام عالم انسانی ، منبس ، درگ در دب ، بول چال ، اور ندہ ہب کے انقلاف کے باوجود ایک ہی جم عضوی در انسانیت ، کے افراد داعضا رہی اسی سلے ہراک قوم ، د دسری اقوام پر اپنا انراد التی ہے ، اور صنعت وحرفت ، تجارت ؟ معارف وعلوم درا خلاق میں ایک دوسرے کوتما ترکرتی رہتی ہے۔

اب فو دغور فرمائي كرالسّرتمالي في ووفلاح وببود كفلت اباب "كانات

کے صرف ایک ہی حصر کوعطا نئیں فر اولیے بلکواُن کو مختلف حصوں میں تقیم کر دیا ہے شلا ایک حصر کو ایک کو ایک حصر کو ایک کو ا

اسی طرح ایک معاون کی فراوا فی رکھاہے توفام ابناس میں دوسروں کا محاجہے اور اگر

د وسراخام اجناس کی بہتات کا ماک ہے تومعاوِن سے استفادہ کے بئے د دسرو اگا دست نگر۔ بہرحال ہرا کی قوم ادر ہرا کی خطہ د وسری قوم ا درخطہ سے فائرہ اُٹھاتے بھی ہیں، ادر

فائده بينياتي بي

ایک وبی شاعرکتاہے۔

الناس للناس من برم و حاضق بعض لبعض وان لويشع اخرم

شہری ہویا دیہاتی ‹‹انسان'انسان کے لئے بنایا گیاہے ادرخوا ہ کسی کواس کی خبرہی ہنو

گرېراکي د دسرے كا خدمتگذارىپ

جنگ عموی میریکن ذانش دیکها که هرایک قوم خواه ده فیرجا نبدار دو یا برسسیر میکیار، سخت تربی

د شواری ونگی پی اس کے بتلاتھی کہ ہراکی کو درسری اقوم سے بہال کی خبروں کی احتیاج رہتی تھی اور خبگ کی و جہسے اُن کی درا مدوبرا مراسانی کے ساتھ امکن ہوگئی تھی۔

اسی حقیقت نے کہ رجنسِ بتری ایے جم ہے اور اقوام سے ہرقوم اس کاعضو،،

جُنگ کے نظریہ پر بحث کرنے والے علما رکے دلغ میں بیلقین ہیداکر دیا ہے کہ ' دجنگ' کا میاب حربہنیں ہے ۔ کیونکہ اگرجم کے ایک عضو کومعول نبا کر دو سرے عضو کی نشو ونما کرنا

ا بیاب طربہیں ہے بیرور ارب م ایک صور و موں بنا رود مرب صوی صورہ مرب ہے ایک صورہ کر ہم ایک عضو کو ترقی ایک عضو کو ترقی

دینے کے لیے وہ سرے عضو کو تباہ کر اغلط طراتی عل ہے۔

ملار کی یرجاعت ہروقت اس آرز وہیں لگی رہتی ہے کہ اقوام کے درمیان سے فالفا نہ اور محاربا نہ خد بہا ارہے اکہ جگا کے اسکانات باقی ہی نہ رہیں ، اور اس کیلئے

عالفا نذا در محار با نه خدم جا مارہے اله جات کے امکانات بای ہی مذر ہیں اور اس سے انفوں نے ایک ہی مذرہ اس سے انفوں نے درمیان اس طرح درباہی تضایا،

کو فیصل کرے جس طرح تعکیے 'افرا دکے فضا یا کو فیصل کیا کرتے ہیں، یہی وہ مجلس ہے جو میں میں

د و کلسِ اقوام ،، کے نام سے موسوم ہے۔

ان اہلِ نظر کا یہ خیال ہے کہ اقوام کے درمیان خصائل دعا دات کاطبعی انتقلات اُ اُن کے درمیان اُلفت ونجبت پیدا کرنے کے لئے انع بہیں ہے ، حب طرح ایک کنبه کے افرا دمیں مردوعورت اور تندونرم، ہونا اُن کی درکیا ئی » اور اُن کے رجم واحد»

ے افراد میں مردو تورث افران کرور رہے. ہونے کے منا فی نئیں ہے۔

له نرنہی جانب داری والگ ہوکر تاریخِ اضی کے صفحات شاہد ہیں کہ دو اخوتِ عام " کاجو نظریہ آج جدید علمی اکتفا فات اور وسستِ نظر کا مرہونِ سنت تبایا جا آ ہے وہ ساڑے تیرہ سوبرس پہلے ایک اتعلاب آفریں بنایم در اسلام" کے ذرائعہ دنیا کے سامنے آنچکاہے۔ ادر اس کے کمی دلائل دولائلِ قِرَائی صدیثی ،

ا رئی ہیں ہی ہترین مظاہرہ کیا جائیا ہے۔ الاعلیٰ زندگی ہیں ہی ہترین مظاہرہ کیا جائیا ہے۔

اُس نے عام فلاح وہبود کو جغرافیا ئی ، نسانی ، اورنسلی صدو دمیں محد و دہنیں رکھا اوراعلان سر

كياكر جان كانانيت كاتلق ب، أسيس تام ازاع انساني سادى مير -

الناس کلهمرسواسیدوالدرن تام انان عام انانی حقوق می برابری - الا برحوالله من لا برحوالناس جوانان کران از این کرا،

( بخاری ) النُدْفالي بجي أس بررح منيس كرا-

با ایں ہمہ یہ ارباب نظر با وجود اس نظریہ کے تیلیم کیلیے کے کہ رتمام انسان منزلہ ہم ربتیہ ماشیصفی ۲۲۲) اُس نے قومیت وطنیت کے ان خدوخال کوتیلیم نیں کیا جو پورپ کے ، نظر کیر قومیت' سے موسوم ہے اس لئے کہ بیمام خدمت وانسانی کے جذبات کوفیا کڑا، اور کستحصال منافع اور معاشی دستبرد کی خاطر کھوں اور قوموں کے ورمیان نفرت دعدا دت اور خبگ وعَبَل کی طرح کوا آیا ہے۔ اسی ہے اُس کے در عالمگیر برا دری کے نظریہ کا اسلوبِ دعوت اورطرات پنام اس جدید نظریم رد اخوت عام ،، سے حُداہے وَ ہ انبانی انوت د میادات کے لئے انتعادا ورنطام عل کا ایک مل نقشہ بیش کرتا، اورتهام دنیا رانیانی کو ایک سلک میں مسلک ہوجانے کی دعوت و تباہے گویا تام عالم کو ایک نے اقلاب میں د ہال کر بغض وحد، برعلی و برکرواری جیسے اجماعی امراض کا قلع تمع کراہے أس كى اخلاقى تعليم اخلاصد برم كورد عالمكر اخوت "كے پنجام كے لئے ددمكارم اخلاق "اوروثن د لأس "بترين اللي من اوريكرود ا دى جدل ديكار" سے يمقص فطيم حاصل بني بوسكا تا ہم و ه اس كوضروري تجماع كراس بنام عق كے الئ جب مندروق ندير دازياں كركے سرراه بن جائيں اورتهام ذرالعُ امن صلح أن كے افهام وتفهیم میں برکارا دركن ابت ہوں توجس طی جدام زد وعضو كو تراش کرجیم انیانی کے باقی اعضار کو محفوظ کرنا ضروری ہے اس طرح رد دھرت اجماعی کے جم "کے اس فاسرعضوكُ نِها د، ك درابيها لح الما دا جب الله عنه اوراللہ کی اُن سے رہوتا آکہ فتنہ وضاد ومتا تلوا في هُم کی جرک جائے اور دین سب کاسب اللہ کے حتى لا تكون فتنة ربكون

ا در حب بهصورت حال! في نه رب تو عير امن دائشي " بهي اصل مقصد بهي و القبيرطانطه ، وتفحير ٢٢٣ يا

اللان كلد الله

رانقال

واسطے ہی رہ جائے رامینی اغراص بے جاکی

تقندماانی اُس کے درمیان ماکل نہ ہوسکے )

واحد بی بچر تومول کو توطنیت ، اور در قومیت ، کے نظریہ کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ بربیان کرتے ہیں کہ حب کک دراتوام ، صل حقیقت سے جدار ہ کر دطنیت تومیت کی دعوت ویتی رہیں گی ، اُس وقت کک کسی ایک توم کا اپنی وطنیت یا تومیت کوفا کر دینا عمود دائیں تباہی و برباوی کو دعوت دینا ہی اس لئے ضرورت اس بات کی ہو کہ آول تام وسی اصل حقیقت کو مجاری اور بچرمتی ہو کہ دہنی ہے گئے اس خربہ دو دطنیت و تومیت ، کوختم کردیں اصل حقیقت کو میں اور بچرمتی ہو کر بہتی ہے گئے اس خربہ دو دطنیت و تومیت ، کوختم کردیں

لوگوں نے اس داخوتِ عام "کے تجھنے ہیں پنیقدمی کی ،ادراُس کی وجہ اقوام کے درمیان روابط ،اور باہمی منافع مہت مضبوط ہوگئے ،اقوام عالم کے درمیان روابط ،اور باہمی منافع مہت مضبوط ہوگئے ،اقوام عالم کے درمیان ریلوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوگیا ،اورسمندروں ہیں جہاز کی آمدور فت عائم ہوگئی ،اور ختکی و تری دونوں راہوں سے قوموں ہیں ربط وضبط بیدا ہوگیا ،اورانسانی مصالح کے بیش نظر ہوت سے معاہدے مرتب ہوگئا ۔

بیش نظر ہوت سے معاہدے مرتب ہوگئا ۔

میں عالمگیراتحاد و اتفاق قائم ہوگیا ۔

د بقیه مافیه منوسی اس کی تیلیم میں بیرسب سے بڑاگا ہے کہ ذاتی مفاد ، استصال بالجبر، ۱۰ رج ع الار من کی خاطر عاکمانہ اقتداد کی خاطر ایک قوم ، دو سری قوم کو اپنا ، رندت " اور «نصیب " سمجھے - را لور سی خاطر عاکمانہ اقتداد کی خاطر ایک قوم ، دو سری قوم کو اپنا ، رندت " اور «نصیب " سمجھے - را لور سی خدید نظر میر «نافر می خطر می نظر میں چند مباہر النہ طاقع و نافر میں اور میں اس کی علی زندگی طاقع و ن اور میر جود و ورب کے خبگی حالات اسی کے شاہر عدل ہیں ۔

له يصيح بنين بى كدان معالمات كى نبيا د فلسفه اخوت عام ير مائم بى جكراس كى تدين مردف اتى خدبه ضرورت و ماجت كام كرراب.

اوراس کی مزیر دلیل کے لئے دہ امور کھی میش کئے جا سکتے ہیں جواسجل ہم اقوام کے در میان زیز بحث باتے ہیں شلاً وزن اور پیانوں ، میں مکیا نبت ، ایک عام آسان زبان کا ہم گیررواج ، الیبی انجمنوں کا قیام جوتام اقوام میں ایک نام پر جاعث بنا نا جاہتی ہیں جیسا کہ اشتراکیوں کی انجمن " وغیرہ وغیرہ -

تباعتوں" اور اُور ورمیان جونبیت ہے دلین جم اوراعضار جم کی سی نسبت) اُس کا حال آپ گذرشت اور اق میں مطالعہ کر چکے ہیں۔

حقیقت و مال بیرب که انسان مزمرف کسی یک بلکه بهت سه دوابط کے ساته ناگر بیطو پر مراوط ب ۱۰ دراس طرح وه اپنے کنبه کامجی عضو ہے ، شهر و قریم کامجی ، قوم کامجی فرد ہے ادر پیچرتام انسانی دنیا کامجی -

علماعِقل کا اس بی اخلاف رہاہے کہ انسان اپنی جبّ نے وَملقت سے در مرنی الطبع، اسے یا اس کا اثیارہ کے کہ انسان اپنی جبّ نے وَملقت سے در مرنی کے دوسرو کے مفادیر قربان کر دیا جا ورادس فحاس طرح جاعتی زندگی اختیار کر لی ہے۔ ایک جاعت کا خیال ہی کہ وہ اپنی متنقل زندگی اور شقل میشت رکھا ہے وہ اپنی سے اور اپنی ہی کے جدوجہ میں مے وف کہ اس کے ایکن یرسوچے اور دیکھتے ہوئے کہ اس کے اپنی مرضی مسکی دائر کی کا فرد بنیا منظور کر لیا اکہ فائر ہ بہنچانے ، اور فائرہ حال کرنے کا لطف اس کے اور کیا ہے۔ اور فائرہ حال کرنے کا لطف اسے ایک المان کو ایک کا فرد بنیا منظور کر لیا اکہ فائر ہ بہنچانے ، اور فائرہ حال کرنے کا لطف اس کے ایک کا فرد بنیا منظور کر لیا اکہ فائر ہ بہنچانے ، اور فائرہ حال کرنے کا لطف

د دسری جاعت کا تقین ہے کہ انسان اپنی نطرت میں جاعتی زندگی کا تماح ہی

اور لغیرا تجاعیت کے اس کی زندگی نامکن ہے

ہرد و آرار ہیں سے کسی ایک کی ترجیح کا اگرچہ بیال موقعہ نیں ہے اہم تیسیلم کر ا پڑگیا کہ انسانیت کی تایخ اس کی ثنا ہرہے کہ انسان قدیم ہے ، مدنی انطبع ،، اور ، جانتی زنرگی کانوگر، ہے ۔ اور ہراکی فردِ انسان دوسروں کی نہ ندگی پر اثر انداز بھی ہے اور اُس سے

تتا ترتھی۔

نیزود فرو" اپنی ہر شحلقہ نئے مثلاً خوراک ، بیاس ، مکان ، علم فرنطق میں جاعت کا عما ج نظراً ماہے ۔ اور اگر اُس سے وہ تمام علائق حذرت کروئے جائیں جو جاعت کی برولت اُس کو عاصل ہوتے ہیں تو پھراس کے پاس کچھ بی باقی ہنیں رہ جا تا ۔ بلکراس کاجم مقل ، او زخلق جیسے اہم عطیات بھی ، مخالق کا ننا ت نے "اُس کو جاعتی علائق کے لئے بی عطافر مائے ہیں اور پرسب جاعتی زندگی ہی کے اترات ہیں ۔

ادر تعینیا در ابر طفیل، نے اپنے رسالہ درجی بن تفطانی ، میں بہت شخت غلطی کی ہے

که ابن از اس کا مشہود المنی ہو کہ کہ ایک ایسے درجی بن این کا ایک ہمتہ کھا ہوا در اور کہ کا ہیرورجی الکی انسان موجود نہ تھا ، اورکسی قصر کا ہیرورجی اکو بنایا ہے درجی ایک ایے جزیرہ میں آبادتھا ہماں کوئی انسان موجود نہ تھا ، اورکسی قصر کے دو سرے جزیرہ سے بھی اُس کا تعلق نہ تھا ، اُس نے اپنے عقل کے زورسے منطقی تخییں پراکسی اوربسیط مرکب کک پہنچ کو حل کیا حتی کہ دہ اُستہ تھا ہا اس کے اعتماد کے بہنچ گیا ، اس تعقب ابر الفیلی کا مقصد مرکب کک پہنچ کو حل کیا حتی کہ دہ اُستہ تھا کی اس کا بھی اور انسان کا مقصد مرکب کک پہنچ کو حل کیا حتی کہ دہ اُستہ تھا کہ اس کا گئر تری مصنف میں در تیز ، نے ایک دونوں تھا اس کی کے قدم لیورم اگریزی مصنف میں در تیز ، نے ایک دونوں تھا اس میں اور اپنی کا کیا ہورہ رانس کی وروں کو نبایا ۔ دانسی کا جزیرہ میں جاکڑو گیا ۔ اوروہ تنا اس میں اور اپنی کا کے دورسے بہت سے امور کو حاصل کیا ۔

جوير بيان كياكه-

'ُحیّ نے ۔۔۔۔ فکر وغور کے ذریعہ۔۔۔کا کنات کے بھیدخو د بخو د معلوم

ك ادراليات عباريك مأمل ونبات ووص كرايا.

ابن طنیل نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ دومیائل ، بنر سیکھے نئیں آسکتے اور مسلم وقعلم در اجّاعی زندگی ، کے بغیر انگرن کے دونمین کر ہو۔ دبعینہ اسی علطی ہیں دو دیفو ، اپنی کماب رونمین کر ہو

میں بتالا ہوا اور شخت تھوکر کھائی ۔اس کے کہ حب طرح ایک عضوج بہم سے کٹ کرانگ ہوجا اے تو بیجان ہوجا اسے رونتلا اتھ کاجم سے الگ ہوجا ایا بیّبر کا درخت سے جُدا

ہو جانا ، اسی طرح انسان حب اپنی روجاعت واجهاعیت ، سے الگ ہو جاتا ہے تو ننا ہوجاتا ہے اورائس کی کوئی قیمت بنیں رہتی ،کیونکر انسان کے اعال، اغراض ،

ا ور نا دات، کی جاعتی زندگی کے بنیز کو ٹی قیمت ہی نہیں ہے ۔

بنابرین ُنجانیُ کافیر زونا اوّر جونٹ " کا نسر ہونا اُس وقت یک کوئی قدر وقیمت بنین کھتا جتبک کہ وہ ایسے انسان سے وابستہ نہوج جاعتی زندگی بسرکر اہے ، اور اگریہ نہیں تو پھر کوئی خیرو دوخیر " نہیں اور کوئی نشرو دو نشر " نہیں ہے اوراگراس سے بھی زیا وہ گہری نظر

وی بیر سویر اوروی سروروی سرورو سروی بی ب اوروا روان سے بی رہارہ مرق سر سے ہم کا م لیں وہم کومعلیم ہوجائیگا کہ اگرا نشان «جاعتی زندگی "سے الگ رہنا بھی جاہم تو یہ اس کے امکان سے با ہرہے۔اور اگروہ اس کا تصدکرنے تو «موت درزندگی " کے لئے

جوا مداد اُس کوجاعتی زندگی سے عال بوکتی تھی اُس سے دہ قطعا محروم ہو جائے گا۔

زدیه جاعت کی خیبلت کیلئے مرفنظر گرثانی بحث قیقت کی آئینہ دار ہجاوران دونوں کے باہمی روابط وعلائق کی نفسیل کی ذمہ دار الندا افرا دکیلئے از بس ضروری ہوکہ وہ جاعت کی فلاح و خیر کی تی بی تا ہم تعدد رُکامزن رہی اوراً سکے احمانات کا نعم البدل نے کیلئے ہم تن سرکر عمل نبیں

بلکربیا او قات نقط لوگوں کے انکا روخیالات کی تبدیلی ہی سے جدید تو انین کی ترتیب کی اضرورت بیش اجاتی ہے منلا يورب كى اقوام برايك ايباز ما مذكذراب جب وتعليم مُلكِر تُعضى مُلكَر تعبين -لهذا والدين خود غمّا رقعے كم إولاد كوتىلىم ديں يا نر ديں۔ بچراک کے افکار دخیالات میں ٹبدیلی پیدا ہوئی اورائغوں نے تعلیم کے رواج عام كى ضرورت كومحوس كيا ١٠وراك كايه اعتماد ہوگيا كەمئلەتلىم ‹‹جاعتى مُله، جىتحضى سئلە نہیں ہے اس بنا پر بہت سی اقوام نے ایسے حدید توانین نبائے جن کے ذرایہ سے تعلیم جبری ا اوردرمفت "كردى كني. يتهام مثاليس جديد قوانين اورنت نئے ائين كے تعلق تھيں ليكن تبديلي فانون كا ما لمر توہاراروز کا شاہرہ ہے۔ آئے دن پر ہونارہاہے کر فعی قرانین کی جود نمات آج کے مالات کے مناسب بنا نی گئی تھیں کل کے مالات کے لئے وہ نیمروزوں قرار یا تی ،اورتبدیل ہور دوسری و نعات اُن کی جگر ہے لیتی ہیں ، ائین ساز جاعتوں کے بائی لاز ( اُنوی قوانین ) اوردد المينمنط " رترميات) اسى تبديلي كى رابن منت إن -یر ہیں دہ اساب جن کے میش نظراس دعویٰ کی صدراقت ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا ہیں وضعی قوائین در خیقت اجهاعی حالات کی تبدیلی ادر انسانی ترثی کے در جات کے نتاج ہیں آ ورکسی حکومت کے لئے بھی یمکن نہیں ہے کہ وہ ایسے قر آین دفع کرتے جو تخلف

که یورپ کی بیدادی سے صدیوں بہلے ایک ربانی آ دازعرب کی سزر مین سے یہ اعلان کرچکی ہے طلا العلم ولفیۃ علیٰ کل مسلم علیٰ کل مسلم ومسلمۃ ، ہرا کی ایما ندارمرد وعورت پرعلم سکھنا فرض ہے . ز انوں اور مختلف حالات و تقضیات کے لئے کیاں اور غیر تمبدل ہوئی۔
"فانوں اور اُزادی صلحی نظر میں یہ علوم ہوتا ہے کہ توانین و بی خصی ازادی "کوتقید کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں، اس لئے کہ ایک شخص کل کہ کئی کام کے کرنے یا نر کرنے میں اُزاد تھا لیکن قانون نے اُس کوا کے خاص دائرہ میں جکڑ دیا کہ اگر اُس کا خلاف کر گیا تو منزا یا گیا

تویہ ازادی منیں ہے بلکرسلبِ ازادی ہے۔

سکن باریک بنی سے اگر کام لیا جائے تریت کیم کرنا پڑھے گا کہ ۔ قانون "آزادی کی پہنچنے کا بہترین وسیاہ ہے ذکہ آزادی سلب کرنے کا آلہ ، اس لئے کہ ایک وختی انسان کی زندگئی ہو تا نونی یا بندیوں سے آزاد ہے شخت خطرہ میں دہتی ہے ، ادراس کو لہنے نئس کی خاطت سے گئے تا ادرائس کی بنیا نی اُٹھا نی بڑتی ہے لیکن شہری انسان اپنی از نگری خاطت میں کسی خاص توجہ کا تحاج بنیں ہوتا اورائس کے قوئی ہمہ وقت آبادہ ہے ہیں کہ اُس کے خاطت میں کومل کی تحصیل میں مواج ترقی کی طرف سے جائیں ، کیونکہ قانون کی قوت ہیں کہ اُس کی خاطت کرتی ہے ۔

اندر مقيدٌ تومين اس سے انكار نئيں ہے كہ قانون ، انسان كوبيض اعبال سے ضرور باز ركھيا، اور اُس کی آزادی کے کھے صغیر بندش لگا تا ہے لیکن قانون کی بدد ات جس قدر اُس کو أزادى نصيب ہوتى ہے وہ أس آزادى سے كہيں زياد قيمتى ہے جو قانون ہے! لاتر ہوکرائس کو عال ہوتی ہے۔ ہیں وجہ ہے کہانسانوں کی جوجاعت بھی ترقی نیربرہے وہ اپنے گئے قوانین نبانا ضروری تھبتی ہے اکدان کے حالات کی نظیم، اور اُن کی آزادی کی خفاظت ہو کئے اور ان کی علی زندگی میں آسا نی بهم بہنچ سکے ،اور اس طرح وہ اس آزادی سی بس زیادہ آزادی عال البتى ہے جو قانون كى إبندى سياس كم موجاتى ہے -مثلًا ، . قانون تعمیرات » حدو دِ کارپورٹین کے اُس با شندہ پرعائدہ ورا نفرہے جو تعمیر ر نا چاہتا ہے ، یہ کہ وہ پہلے ! ہر کی صدو دمتعین کرے اور پھر در کا رپورٹین " سے اجازت عال کرے تب وہ مکان تعمیرکرائے۔ بِسِ ٱگریتہ فانون نہ ہوتا تو شارع عام، اور کوچوں آگیبوں کا کوئی نظم واشطام نہ ہو سکتا اور لوگوں کوانیی اغواض ومصالح کے لئے چلنا پھر اِ وشوار ہوجاً ا ، گرحب میہ قانون وضع ہوگیا تو اگرچراس نے تعمیرات کے بار ہیں لوگوں پریا نبدی عائد کر دی ہرکی گئے آزادی بھی سلب ہوگئی لیکن اس سے مقالم میں آ مدور فت کی سولت ، راستوں کی وسعت ور خوبصورتی ، کارو بارمین طرکیداله ترتی اور شری دلکفی اُس عدد د با بندی کا مبتر نیعم البال تانون كا احترام اكذ سنة زانون مي جن اتوام كي حكومت كا مدار جبرد استبدا ديرتما

ان کے بیاں واضِح کانون یا باد نتاہ ہوتا تھا اور یا ایک جیوٹی سی مابض جاعت و حوالی ن بھی کی مرضیات کا دو سرا نام کانون تھا اور قوم کی رضار یا عدم رضا کا اُس میں طلق فضل نیں ہو اتھا۔ اس کے برطکس وشورائی اقوام "میں وضع فانون ایک انبرطبعت سلیک کمیٹی) کے سپر دکیا جا اسے اور بچروہ اس کو پارلیمنٹ میں بیٹی کرتی ہو اور پارلیمنٹ وللز کائیبیں) کے ارکان کو قوم اپنی آزا درائے سے نتخب کرتی ہے آگہ وہ ان کی رائے کی سیجے سیجے نمایندگی کریں۔

اور حب ارکان اُس کو منطور یا نامنطور کے ہیں تو اُس کے منی بیم ہیں کہ اُس کو قوم
نے منظور یا نامنطور کیا ہے۔ اور حب کوئی قانون پارلیمنٹ میں بیش ہوا ہے تور اسے تناری
ہوتی ہے ، پس اگراکٹریت اُس کی جانب ہوگئی تو وہ قانون ننطور ہوجا ہے ، اس سئے کہ
پارلیمنٹ کی اکثریت کے معنی قوم کی اکثریت کی موافقت کے ہیں اہذا قوم کا ہمت ٹراحقہ اُس
قانوں کے سامنے مجھ ک جانا ، اور اس کا احترام کرتا ہے ،
نایا ہے اور وہ ان کے ارا وہ کی تبییرہ ، لیکن وہ افراد جو اُس کے خالف ہو ہے ہیں
اُس سے بہت سے تو رضا ورغبت سے اس کوتسلیم کر گیتے ہیں ، اور جو بحض تسلیم ہیں
کوت تو اُن برجہ رائس کا نفا ذکر ویا جانا ہے ۔

یں وجرب کہ ہرا کی قوم نے اپنے تا نون کی حایت کے لئے پولیں ، محکم، حکام،
اورا کن بغراؤوں کا اطاطر قائم کر رکھا ہے جونی لفین قانون برعا کہ کی جاتی ہیں اورقو انین میں سے بہتروزہ قانون "ہے جورائے عامریا اکثریت کی رائے کا اکینہ وار ہو، جس طرح سب ہتر قانون "ہے جورائے عامریا اکثریت کی رائے کا اکینہ وار ہو، جس طرح سب ہتر قانون گی باندی و ہے جور ضا و رغبت اور اپنے اختیار وار او ہ سے ہو،
اس لئے کہ حقیقت جس یہ پابندی توانی آزادی کوسلب کرتی ہے ، اور مذی افت کیلئے السے کے کہم قانون کی درعوت " اورائس کی الیمنی اورائس کی درعوت " اورائس کی درعوت " اورائس کی درعوت " اورائس کی درعوت " اورائس کی درائی کے ہاتھ سے گئی ہو گئی در گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی

اُزادی سے بہت زیادہ آزادی عطاکر اہے ۔ اور قانون کی طلاف درری میں قوم کیلئے بهت زاده نقصان ۱۰ ورخطره ب بہت سے انسان دحب کسی قانونی معالم میں اپنا ذاتی نقصان دیکھتے ہیں تو لینے دل من فا نون كى فحالفت اورأس كى زوس محفوظ رسن كاطرانير سيخ رست من ادر یہ روزمرہ کی زندگی میں اکثر لوگوں کومیش آ پار ہاہے ، مثلًا بعض دمی اپنے سامان کوریکو ے محصول سے بیانے کے لئے چھانے کی کومشنش کیا کرتے ہیں ،اور اپنے اس مل کوام عى ظاہر كرنے سے كے كماكرنے بي كم قانون بم يرطكم كر اب، انصاف يرتحاكر عصول كى یمعیّن مقدار صرف اجروں سے وصول کی جا ٹی ہارے پاس اتنی گنجاکش کب ہے اور ہم تو اپنی ضرورت سے زیا وہ سامان نہیں گئے جارہے جومحصول کے بارکو برواشت کرس یا یوں سہتے ہیں، کەرىلوے ملازمین کا يەفرض ہے کەو ہ نگرا نی کریں کەمنین تعداد سے زماد ہ ما مان کئے جار ہے ، تا نون نے ہارے دمہ یا دیو ٹی مقرر ہنیں کی کہ ہم خود ربلوے الزمین سے کہتے پیرس کہارے اس محصول سے زیادہ سا ان ہے۔ ا ورکھبی بیرحیلیکرتے ہیں کہ ہم،حکومت سے زیادہ «بیبیہ» کے تماح ہیں، ہارا توہں . تعوارے "میں بہت کا م سکلے گا ، اور حکومت کے خز انز میں اگر تیکلیل مقدار نر مہنچی کو کچھ

کی ہنیں اجائے گی۔

مرغوركرنے كے بعد معلوم التي الكام باتيں بالكل بے وزن ہيں اس كے كہ سرخص ير قا او ن كى « حایت » فرض ہے ، اور حیب اُس نے یہ مان لیا کہ وہ اپنی قوم کا ایک حصّہ ہے تو گویا اُس کے

عهدو پیان دیدیا که توی حکومت کے تو انہیں "کا نفاذ اُس بر واجب اور ضروری ہے -

اور اگروہ قانون کو توڑ اہے توخود اپنی حکومت کے و فار کوصدمہ بنیجا اہے، اور

جب و ه ریلوے کے قانون کو توڑتا ہے تو دوسرے کو دختری قانون کئی "کاموقعہ دئیا اور تمیرے کو در تعربری قوانین "کی مخالفت برآباد ہ کر تاہے۔ قانون کو ظالما مز قرار دینے لگیں گے تو بھراس کا محفوظ رہنامشل ہوجائے گا، بلکہ ایک نون کی مخالفت کرتے ہام قوانین کی مخالفت کے لئے دوسروں کو دعوت و ترخیب دیناہے، ادراس کی جو کیہ تقصانات ہیں و ہ ظاہر ہیں۔

پرسب سے زیادہ باطل اُس کا یہ دعو کی ہے ،، کہ ریلوے طاز مین کے ذرمہ ہے کہ میز خصو لگنوں لے اور ہا جائے کہ میز خصو الیسے کہ میز خصو لگنوں لے اُس کے کہ میز خصو لگنوں لے اُس کے کہ میز خصو الیسے کا دور کا کہ کا جو کسی ہولی میں کھا نا کھانے جائے اور اُس کھی ہو گھا کا اپنے تھیلے میں مجر اکر رکھ ہے ، اور حب اُس کی اس حرکت کو ذلت سے دیکھا جائے تو کہنے گئے کہ ایک ہول نے میری نگرانی کیوں نہ کی ،میرا فرص نہ تھا کہ میں اُس کو تباتا کہ بھوری کر رہا ہوں ۔

اسی طرح حکومت کی واجب رقم سے مقابلہ میں اُس کی الداری کو بیٹی کر الجی صیحے نہیں ہے۔ اس کے کر اُن کی دعی کی علی ہے اس کے کہ اگر کوئی دائن مالدار ہو تو قرض دار کا بیر فرصٰ نہیں ہے کہ اُس کی دعی کی رقم کو ہفتی کی ۔ رقم کو ہضم کرچا گئے۔

نیز حکومت کے خزانہ کی دربتات "بھی توان ہی د قوم کے حبع ہونے سے ہوتی ہی پس اگر شخص کے لئے یہی و جرجواز تکل آئے تو حکومت دیوالیہ ہوکرر ہ جائیگی ،اوراس طح دطنی حکومت خود اپنے ہی ہاتھوں ہر با دی کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔

اطاعتِ قانون برجوامور آمادہ کرتے ہیں اُن میں ہے ایک رو وستِ نطر ہجی ہے۔ انسان کو فقط اسپنے مخصوص حالات ہی کو نہیں دکھنا جاہئے بلکراس بریھی نظر دکھنی جا ہے کہ ، قانون ،، اور . حکومت ،، کس لئے ہیں ، دونوں کا کیا فائدہ ہے ، اور یہ کہ میری ہی طرح اگر اور آ دمی بھی ایسا ہی کرنے لگیس تو قانون کی جئیت کیار ہ جائے گی ؟

ا در ا دی بی ایسا ہمی رہے میں و فانون کی جیت ایارہ جائے گی ؟ یہ کوئی آھی بات منیں ہے کہ آ دمی اپنے نبائے ہوئے قانون کی خلاف درزی

اختیارکرے۔ بلاست براس کوخودمجی اپیا نرکز ناچا ہئے، اور دوسروں کوبھی اپیانہ کرنے

دینا جاہئے اس کئے کہ وہ قوم کاہی ایک فردیو، پس جوائس کے لئے درست ہوسکا ہے دہ ساری قوم کے لئے بھی جائز ہوگا، اور جوائس کے لئے ممنوع ہے دہ تام قوم سے لئے

بهي ممنوع رسينه كا-

البتہ آگر کوئی قانون اُس کی گاہ میں قوم کے نقصان اور تباہی کا باعث ہے، اور اس کا تبدیل کرا اضروری ہے تو اس کے لئے مختلف طریقے ہیں جو اُن بیسے مناسب سبھھے اختیار کرے۔

ر. نُملاً درامبلی » یا مدکونسل «میں ایسی تجریز رکھنا جس میں تفصیل کے ساتھ موجودہ تا نو ن ریسر

کا نقص ظاہر کیا گیا ہو اور اُس کی تبدیلی ہرز دور دیا گیا ہو-ادر اخبارات میں مضامین لکھنا اور اسی طرح کے دوسرے ذرائع اختیار کرنا، لیکن قانون کی تبدیلی کی حد د جمد کے زایہ میں سے

ازلس فردری ہے کہ اُس کا اخرام اور اُس کی اطاعت کی جاتی رہے ،

اس سلسلہ کی مبترین مثال اُنجون مبدن کا داقعہ ہے دوجو ثبار ل اول استالا او کے زام میں اگریزی یا دلیمنے کامبرتھا ،

شارل کو روپیر کی تخت ضرورت تھی اس لئے اُس نے پارلیمنٹ سے اجازت قال کے بیر بیک ٹریمنٹ سے اجازت قال کے بیر ، پیاک ٹریمکیں گا دیا اور ثنا ہی طرفدار وں نے دلیل مبنیں کی کہ قدیم رسم کے مطابق باذتما کواپیاکرنے کا اختیار حاصل ہے ،اس بر از کانِ پارلینیٹ نے اجتاج کیا ا در ثابت کیساکہ ا د شاہ ان معاملات میں ہرگز آزاد ہنیں ہے بکر بار مینٹ کے احکام کا یا بندہے۔

جب میں وصول کرنے والے ، ہمیدن "کے پاس ہنچے اور حب تبالون میں کامطالبہ کیا تو اس نے کیا کہ کسی قانون کی روسے جھ پر ٹیسکیں عائد ہنیں ہوتا اور تہارامطالبہ رغیر قانونی " ہے۔

آخر معا لم خکمہ عدالت یک بہنچا ، اور بارہ جمج اس قضیہ کے نیصلہ کے لئے مقرر ہوئے ان میں سے آٹھ نے در باد نتا ہ کے حق میں فیصلہ دیا ، اور اقلیت نہمبدن کی موافقت کی ملذا اسمین سے آٹھ نے در باد نتا ہ کے حق میں فیصلہ دیا ، اور اقلیت نہمبدن کی موافقت کی مدائد اسمی سے اداکر دیا کہ اب اس کی حقیقت ، وقانون فیر منصفا نہ اب اس کی حقیقت ، وقانون فیر منصفا نہ ہے اس کے اُس کی تبدیلی کے لئے کو مشمش شروع کردی ۔

اور حب و جمبدت " نے یہ دیکھا کہ روباد شاہ "ا درائس کے در مدد گار " قانون کے اہر جاتے ہیں ، اور خیر نصفا نہ قوانین نبانے میں اقدام کرتے ہیں تو اس نے سائے عامہ کو اپنے موافق نبانے ، اور جس جبر کوظام جاتیا تھا اُس کو تبدیل کرانے کی انہا تی سعی کی ، اور اسی کوشش میں وہ سائے اللہ عمر ترقیل کردیا گیا .

بیا او قات انبان اس حص بیس براجا آہے کہ قانون کی حاست کروں این ہو اور یہ اکثر ایسے موقع پر مثیں آ اے جب عقل، اور طبعی رجھانات کے درمیان تصادم ہور ہا ہو۔

مُثلًا ایک سپا ہی کسی ایسے ۰۰ چور ، کی گرقباری پرتیعین کیا گیاجی نے اس سپاہی کے ساتھ حسنِ سلوک کیا تھا، وہ اس تروو میں بڑجا اسے کہ بیں کیوں نراس کی بھلائی کا برله دون ا دراس کو گرنتا رینه کرون ؟

گر کا فی غور کے بعد ہم کو ہیں فتو ٹی دینا پڑ گیا کہ اُس کو گر نقار کرنا چا ہے اس لئے

لہ وہ خود نرواضع قوانین ہے اور یہ اُس کا شارح بُس کی دیو بی توصرت کا نون کے حکم

کیمیل کرناہے اوربس۔

اور یہ کہاگرچو *دُصاحبِ مر*وت ہو تواُس کو د وسر*ے کا* ال وٹ لینے کی اج**از ت** ہنیں دی جاسکتی اس لئے ہرحال اُس کو گر نقار کرنا جاہئے

ننرجب سپاہی نے یہ ملازمت اختیار کی تھی تو یہ عمد کیا تھا کہ وہ قانو نی احکام کی تعمیل

ار کیا ، اورجاعتی بھلائی میں می کر گیا ، تواب و ہ چور کواپنی ذاتی غرض کے لئے گر قبار نہیں كرراب بكراجاعي فلاح كے لئے ايساكر اب لنداج ركاحن سلوك أس كے اس فرص

کے لئے ہر کزمانع نہیں ہونا حاہے۔

اوراسی سلسله کی کولمی پر ہے کہ اکثرا د قات ، . قانون " امراض میں متبلا انتخاص کے متعلق صحت کی خاطرا علانات واطلامات بہم ہنجا اسے تاکہ دوسرے لوگ اختیاط اختیار

کریں اور د ہ مرض تندرستوں میں ہی و بائی سکل میں زئیبل جائے ۔ گربسا ا د فات سننفت اورمجت اس قانون کی نمالعنت پر آبادہ کرتی ہے گردسعتِ نطرے ساتھ غور کیا جائے

تو ا قرار کرنا پڑے گا کہ اس قانون کی اطاعت ہی منیہ ہے۔

جائز بنیس رکھتا اوراس کواخلات کا در مربنیس دتیا جوانسانی اخوت خاندانی مجت ومودت، اورعام ننفقت کی نبیاد کونتصان بہنیا تا ہو یا م<sup>ل</sup>ا تا ہو۔ نتلا و بائی امراض یا متعد*ی امراض میں لوگو ں میں مرض* کے مگ جانے کے خوف سے اگر فازن میام خربر بیداکر دے کر مربینوں کی عیادت (بقیر مانٹی اللہ وطسم ۲۳۹

چانچراهی ایک مثال سامنے آجکی ہے اس پر اور شالوں کو ہی قیاس کیا جاسکتا ہو۔ ر ببتیرها شیرصفی ۱۲۳۸) بیار د س کی تیار داری ، مرُدول کی تجهنیروکفین ، ا دائگی نا زِ جناز ، و فیره ندمبی اورا خلاتی امورقطعی منتود ہوجائیں ، اور نہ کو ئی کسی کے رہنج والم کا شریک رہے اور مزمصیب و بحلیف کا حالا کہاسلام کی نظریب حکومت کے احتیاطی نظم کے با وجود ان معاملات میں اولاد کا والدین براور والدين كا اولاد بيرا ور در مهر مررجه رنستر دار ول ، عزيز دل ، پر دسيول ، ندمبي را بطول ادرعام انسا<sup>ق</sup> بھائی جارہ کے حقوق کے اعتبارے ایک د و سرے پر بیرحق ہے کہ سائب ڈالام ٹیل بجد دسری نہ کرد بنیں اورانوت و تنققت کا ثبوت دیں۔ ا دراگر حیان امراض کے بارہ میں اقبیاطی تدا ہر کا استعال اس کئے ضر دری ہے کہاپنی جا کی خاطت ضروری ہے گرج*ں طرح جاعتی خدمت کے لئے کبھی* اپنی مجوب جان کی قربانی کے کردنیا ‹‹ اخلاقی برتری // کا نبوت ہے اِس طرح بیان کر د ہ اجهاعی حتوق کی خاطت کی خاطرا بنی رندگی کا انتیار در بلندی اخلاق "کا بهترین نمونه ہے البته اگربعض انسان ایسے کمز ورفطرت اورضعیت خلقت ہوں کہ وہ ان حقوق کی دائیگی میں آپ كاليتين ركهته بهن كرحب ده الياكر شكيه مرض ان كوحميط جائيسًا بكلهض ا د قات اس خو ن و دہشت سے بغیر مض ہی اُن کے مرحانے کا خوت ہے توان کے لئے میں مناسب ہے کہ وہ عام امتیاطی تدا ہیرکے ساتھ اس قیم سے مرتضوں سے قطعی الگ رہیں بشرط کیرا خوت ومحت کے ان حقوق کی دائیگی اسلید دسروں کے ورامیرماری سے۔

> نبی اکرم صلی النظیروسلم نے ان ہی جیسے افراد کے لئے مکم دیا ہے فرِّ من المجنوم فرادگ بنان سے اس مجے دور روس طرح نیر

من الاسل وترنوی سے بھاگلے دبیتہ مانیر فاظر ہوف ہے)

بہرطال ان جیسی نما آوں میں ہمارا فرض ہیں ہے کوعقل کے فیصلہ برکا رہار ہو ک اور اپنے جذربات ورجحانات کی اِگ کوا بیا ٹوھیلا نہ چھوٹرویں کہ وہ ہم برمسلط ہوجا سیس ا در م كومجور ومعلوب كرلس -را نے عامر انبان کو اکثر رائے عامہ، اعتقادِ عام، اور عرف عام میں دہو کا ہو حیا ما ہے۔ اور وہ ان کے درمیان فرق کرنے سے عاجز نظر آنا ہے اس لیے ہم منا سیب سبحتے ہیں کہ اس کوصا ف کردیں ۔ اً گرکسی جاعت میں کسی عقیدہ کی اشاعت ہو، اور عام طریقیہ سے افرادِ توم بنیز بحث م مناظرہ اور درس و تدریس کے اس کو اختیار کرلیں اور بیکسیں قالواانا وجل نا اباء فاعلى مشركن كتهم في كرهم في اين باب ادول اُمَّةٍ وإنَّاعلىٰ اثارهم كواكد درخال "بر إياب اوربم انى ك نقشِ قدم برطب رسب میں۔ أواس كو أعقادِ عام "كتي بي -اور اگر کوئی قوم کسی کام کی ایسی مادی ہوگئی ہوکہ اس کے افرادے بنیسے بیم محص كام سزرد بوتار تبا بوتواس كانام مرعوب عام "ب--(بقیر حاشیه صفی ۲۳۹) طالانکر مجرح روایات سے یہ ابت سے کر فود آنخضرت صلی اللہ طلبیہ دسلم نے مخدوم سے ساتھ بلیم کم کا اکھایا ہے بیں ہلاطرز زندگی «عزمیت» کملائیگا وردوسل «رخصت »۔ ، اس سانے وس "فانون رصت كودست نظر كناغلطب ر اردا ایا قانون بلی فرصت میں تبدیل کردینے کے قابل ہی جو احتیاطی تدابیر کے سلسلہ میں ایسے و سیسی بھی نافذ کرتا ہوجن سے مجت وُسفقت، اورانوتِ ندمبی، بلکداخوتِ انسانی کا مفقو و ہر جائے ۔

ا درا گرکسی جاعت میں کوئی مُسلہ درمینی ہو ،اور اُس کے افراد اُس کی تحقیق وجبحر کریں ' اُس کو اُز الیں ، اورانس کو برکھیں ، اور پیرائس کے بار ہیں ایک حکم برمنق ہوجائیں آواس كورائ فامر"كما ما الب لندائس وقت مک کسی شے کو در دائے نامہ " بنیں کیا جاسکا جب کے کوئس کی ابتدا از کیک وسنت برکے ساتھ اس طرح مز ہوئی ہو کہ دہ جا پنج اور پر کھ کے لئے بیش ہو، پھر اس کی حت پر د لاکل قائم ہوں اور لبدیس قوم کے افرا داس بہنفق ہوجائیں۔ اگر جیر بیرایک برہینی بات ہے کہ قوم کے تہام افراد اس کی ۰۰ جانخے ۱۰ اور پھڑاس پڑ حکم" ے متعلق ہم آ ہنگ اور کی رائے بہنیں ہوسکتے بلکہ سب کو ان ہردِ و امور کی نوبت بھی نہ اُنگی " اہم ُرائے مامہ " اس بات کی ضرور طالب ہے کئی دعویٰ کو بھی قبضیہ آمہ " کی صورت میں اختیار نز کیا مائے بکلہ آول اُس کو ٹنگ دسشبہ کی گھا ٹی سے وو جار ہونا جا ہتے ،اور پھر مقول دلائل کے ماتھ اُس پر کوئی حکم لگایا جائے متوسط عقل کے انسانوں کے لئے اسی صر تک مکن ہے ، اور اس جگه ننجکر اُن کی منزل تحقیق ختم ہو جاتی ہے ۔ برِّ طال رائے عامری نبیا و بحث و مباحثہ برتائم بے اور ساملہ کی ابتدار اس طح ہوتی ہے کئی مئلہ میں اول ایک فرویا ایک جاعت نے ول و داغ سے ایک خاص خیال ظاہر ہوتا ہے اب د وسرے اُنجا ص ا ورجاعتیں اُس کی صداقت کو جانجتے ادر بھر ! اقرار کرتے ہیں اوریا انکار۔اسی طرح جو بھی اُس کو ویکھا ہے۔ا*س کے قبول یا عدم قبو*ل <sup>\*</sup> مے متعلق دلائل میں کر ناہے اور اس کواپنا تی مجھاہے اور اس طرح انکار وار ارمیل جیا فاصنزاع بيدا بوكمئلم كي خوب عليل اورعده تجزيه بوجاً اب اور افراد وأنحاص يا

چوٹی سے چوٹی جاعت کوئی بھی اس بحث میں حقہ لینے سے ستتنی منیں ہے۔ اور

آخِرِ كا رَوْم لاس كِمتعلق)كسى ايك خيال برمنعق ومتحد موجاتى ہے۔ اسى كا ام ‹‹رائے یبی ایک طریقیہ ہے جس سے فاسد عقائد کی جنگئی ہوتی اسیم عقائد کا قیام عمل ہے آمام ا وركسي توم مي صحيح نظر سبيا إو تي ب اوراس قوم كي تر تي كے سئے نير خدو درا اي كل اورکسی قوم میں ورائے نامہ" اسی حد کک ترقی کرتی ہے جس قدر اُس کے اندر بحث کی آزادی ، اور آس کے افراد میں مسائل کی نتیج کی قدرت ، اور نجالسن را کے لئے وسعتِ قلب یائی جاتی ہوا "زائے عامہ" بیداکرنے کے لئے انعار ورسائل اور تقریر و تحریؤمنا سب فضا میاکرتے ہیں ،لیں اگرا خبارات کوحبِ مرضی تکھنے کی'اورمقرروں کو کہنے کی ،آزادی عل ہے اور کو فی جیز اجاعی مجانس ،اوریریس کی آزادی میں مأمل بنیں ہے تواس وقت بہت جلدراے عامد، بیدا موجاتی ہے ادر اگر جائز آزادی پریا بندیاں مائد ہوں اور اڈیٹر اور مقرر گبراتے ہوں کہ دل کی بات صاف کہ دینے سے یائے اس نصب سے ورم ہو جائیں گے ، یا جائد ادیں ضبط کر اوسے گے ، اوریا ذات ورسوائی مول لیں گے تو ان ما لات میں درائے عامر" بہت کم، اور نهایت مگل، سے پیاہوتی ہم

رائے عامہ کی قوت ممرن قوموں میں درائے عامر " کوج قوت حاصل ہے وہ کسی دورسری نے کو طال نہیں ہے ، اُس کو وضع قواندین میں دخل ہے، حکمرا فی مین خل ہے، اواروں کے قیام میں دخل ہے، اوراسمبلیوں اور کونسلوں بین جمال رائے عامر کی نا نیدگی کی جاتی ہی ۱۰۰ اوروز ارت کے تمکست ورکیت اورنصب وعورل کے مین خل ہے

رائے عامہ کو افراد پربھی بہت توت طال ہے ، اس لیے کہ انسان اپنے معاملا میں اکثر رائے عامہ سے تماثر ہوتا ،اور اُس کو انہیت دتیا ہے -جب لوگ اُس کی تعربنیس کرتے ۱۰ درائس کے ساتھ حن اعتقا د کا افلار کرتے ہیں تو د ومترت محوس کرتا ہے اوراگرائس کی برائ کرتے یا اُس *ے ب*لن ہوتے ہیں **تو دُ کھ** ادراسی وجہ سے عام طور ہر ارانیان " اپنے ماحول کی رائے کے سامنے سریم غم کہ دیتے ،اوران کی مرضی کے مطاب*ق کام کرنے ملکتے ہیں* ،اوراً کہھی جرا*ت کرکے ا*س ی مخالفت کر بیٹھتے ہیں تو پیرننگی محوس کرتے ، اور کئے برنا دم ہوتے ہیں حتی کربیا او جا ابني يهت وشجاعت كهو بميضة مين اورجاعت كى رائ بروابس أف برمجبور موجات مين كركيا يرطرانتير عيج ب كرمروقد بررائ نامه كى اطاعت كرنى جاب، اور احل كيك ہے سرّسایم حم کر دینا جا ہے خوا دہم کوئتین ہوکہ دہ سراسرخطاہی اورغلط ہے ،اور كيا بم كواس برستيدرك بين مامت كالكركذا ، ياأس عد ورجانا جائية ؟ ہم کو بیرمعلیم ہے کہ عوام اور متوسط طبقہ کے افراد لوکیوں کی تعلیم کو بڑا جا نے مہی تو كيا قوم كى اس رائے كے مطابق يركوا راكرينا ما جے كرائى لاكى كوائى رائے كے فلات جابل رکھا مائے، اوراہمی سے اچھی تعلیم سے مجی اس کوموم کردیا جائے۔ یا مثلاً آپ کی بیاسی رائے اپنی قوم کی عام رائے کے باکل نالعت ہے ادراُس کی سی ہے کہ آپ کو بھی اُسی را ہ پر طلائے تو کیا آپ یہ گوا را کریں گے کرمنمیرے مطابق اپنی رائے کو ترک کردیں اور فطعی خلط اور گمراہ کن شجھنے کے با دجود توم کی رائے کی بیروی کریں ۔یا رائے عامہ كى مطلق بروا وكئ بغيراني رائع برعل كرمينك ؟

اس سوال کاہم تو ہی جواب دینگے کہ آپ کواپنی اور قوم کی رائے کے متعلق کام وجرہ و سے بحث ومباحثہ کرنا چاہئے اور نداکرہ و تبادلہ خیالات کے ك كرقوم جريكهتى ب ميرك اين الرويضر، كرجاعتى زندكى ك ہے تو فوراً اپنی رائے ترک کرکے جاعت کی لئے " رائے عامہ" کو اخترار کوانیا **چاہئے ،اس لئے ک**رشخص واحد کی مبلحت ہجمی بھی کئی ل کے خیر اینٹر ہونے کا دی<sub>ت</sub>ا نہ ،ہنیں بیکتی ادرا کرجاعت کی سائے قرم کیلئے مفرہ تواننی رائے برقایم رہتے ہوئے قوم کی سائے بربل کرانے کی سی از لس ضرد ری ہی اور خلف کوشٹوں سے ایک کوشش پر بھی ہو کہ کھلے طور س اُ تکی <sup>رائ</sup>ے کی نخا لفت کیجائے نوا ہ اس کی برد لت و ہنخت مصائب ک*ا تسکا رہی ک*ونش نجائے مُثَلًا اپنی ل<sup>و</sup>ا کی کومفی تبلیر د لائے ، اور قوم کی <sup>رائے</sup> کی <u>کھلے</u> طور پر نجا لفت کرے اور و لاَ مِل سے اُن کو خاموش اور لاجواب بنائے۔اس *طریقیہسے قوم کے* افراد اس کے ساتھ سلتے جاُمنیکے ا دریہ تعدا در وزمبر وزبر طرحتی جائیگی حتی کہ وم کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو جائیگی ، ا درجد میرآ قديم رائے كى مگر اختيار كرنگي اوراگراپيا نرهجي ہوا تو كم از كم و ه لينے ضمير سي تومطيئن ر ه سكے گا -ہم ک*ی طرح بھی زیبا بنیں ہے کہ ہم ن*دامت کے ڈرسے غلط اور باطل رائے کے سا مِلِيْمُ كُرِدِينِ اور ما حِل كِي اطاعت يرم ما ده ہوجائيں ،اس لئے كەبسا او قات انس امرح میں بھی مدامت الحما آ ہے ، مگر مدامت کا یہ بھر اس علط اور ار ارخطا ہو اس ایک نیک آ دمی اگر بھی ر ندمشرب انسالوں کے در میان بخیس جائے توائمی مختل کے تنفل ٹیراب میں ٹیر کپ نے ہوئے کی وجرسے و ہ ندامت سی محسوس کر تا ہے گر یہ بات تو سی طرح بھی درست نہ ہو گی کہ وہ وقتی ندانت کے نوف سے اُن کے ساتھ شراب چنے سکھ الیابھی ہوّا ہے کہ انسان بنیرخطا کئے <sup>ہ</sup>ا دم ہوّ ہا ور بنیرار *تکاب جرم کے شرمند*گی برقرآ

رًا ہی، مُلَّا بلڑونے ، یا نا بنیا بسنے ، یا کم نظر شنے ، یا زبان میں کمنت شنے یا آنفاق سے اٹما کیڑا ہیر كى حالتو مى كىھى ئىنىنے، دىكھنے، بات حيت كرنے، بائىج ميں چلے جانبيكے دقت مرامت الممانی <del>ٹرن</del>ی أگرچ ہیں اس سے انکار بنیں ہے کہ اکثر خطا کا ری ہی کیوج سے ندامت عال ہوتی ہے مثلاً کوئی شراب مییا ہوا دیکھا جائے یاکسی جو نے کا جونٹ ابت کردیا جائے لیکن کی جرم و خیره کی و جرسے بھی اگر مدامت طاری ہوتہ بھی ہارے گئے یہ مناسب منیں ہے کہم بالکل اُس مین فرق ہوکر رہ جائیں ، اور اُس کے سلمنے سرنیا زجمادیں' ا دراُس کی با داش کاخوف ہروقت ہم ریسوار رہنے گئے ، جیبا کہ ہائے گئے یہ ضروری ہنیں ہوکہ ہم لوگوں کے خوف ، اوراک کی تنتیہ کے سامنے بیت ہو جائیں ۔ اس کے کہ اگرمرد صاحبِ رائے ، مخالفت کے خوف سے اپنی دائے طام رہے نے سے ڈرنے گیا تود نیائبھی بیتر قی کرہی ہنیں مکتی تھی، اس دنیا کی ترقی تو در صل اُن بهادر و ا وربے جگروں کے م تھول ہوئی ہے جوعلی الاعلان اپنی رائے نظا ہرکرتے ، ۱ و ر اُس کی یا واش میں ہم قیم کے مصائب جھیلتے رہے ہیں ، الحاصل ، آج بھی ، وقانون ، اور رائے عامَهُ كَا لَوْكُول بِرِببت بِرَّا الرِّا درغلبهب ، اوریه دونوں اپنے رسُوخ ونفوذ کے روریر افراد کو اپنے حکم کے موافق عمل کرنے کا عا دی بناتے ہیں۔ یس اگریدد و نون و صالح ، اور دربتر ، بن توان کا اثر بھی ایھا پڑتا ہے ور مز توقوم کے لئے ان کا اثر ورسوخ انتہائی مضرت کا باعث بن جا آہے۔ ا مطلب یہ ہے کہ ماست کا اثر اسی حد مک مناسب ہے کہ جرم سے اسب ہو جائے اور آئیڈالیا مز کرنے کا عربہ مہم کرنے ۔اس سے زا میزمرامت میں عرق ہو جانے سے ہمت نیت ہوجاتی اور کویس ما طرکرلیتی ہے جوانسانی کمکات کے لئے سخت مہلک جزئومہ ہے۔ ۱۲

## هوق و فرایض

جوشتے انسان کے فائدہ کے لئے ہو د'ہ حق ''کہلا تی ہے اور جو اُس کے ذمہ عائد ہو أس كانام وض ب اوريد ونول بابم لازم ولمزوم بي الطيئ براكب وق " ايك بلكه وو · فرص "كا حال بوتاب، بيلايدكه دوسرول براس كه اس حق "كا احترام . فرض" ہے۔ دوسرایہ کرصاحب حق کایہ ﴿ فرض " ہے کہ وو اپنے اس حق کوامن عام اورجامتی فلاح کے لئے استعال کیے ۔ اوعوً ما یہ دوسرا فرص لوگوں ہے رہ جا ماہے اس لئے کہ ال کی کوتا ہی نظرصرت فا نونی فرض کو بھانتی ہے اور اکٹے بڑھ کراخلاتی فیصلہ کوہند دیکھتی اسلنے کورتانون اینے فرص کے لئے جرکرتا ہی اور لوگوں کے لئے ضروری قرار دیما ہے کہ وہ صاحب حق کے عق کا احترام کریں در ہذائ کے تیجے سراموج د ہی، اور عموا وہ دوسر فرض یں کوئی مراخلت نہیں کرتا ، بلکہ اُس کے نغاذ کو یا تو د وصاحب حق برحیوار دتیا ہی ا ادامے عامہ کے والکردیا ہے۔ ہم اس کوایک مثال میں مجمانا مناسب سمجتے ہیں ، ایک خص ایک چنز کا مالک ہے تولوگوں كا فرض سے كدوه اس كى مكيت بركتي قيم كا ظلم كد برسكل يورى بويا بصورت خیانت در شوت ،، روا ندر کیس ایس اگرده نه ایس اور ظلم را اده مرحائیس تو قانون كه به نه اس بكر .. اكنو ، كى قيداس كي تكا دى كه بى قان يسيك دمن س بعي وخل الدازمنين جولا، ملاً شوہر کا بوی کے ساتھ مجت کے ساتھ میں اوا وغیرہ کرجن میں قانونی مانعلت سے فائدہ کم اور فقعا

بهت ریاده سه، اور دوسرس فرض می ماطلت کرگردتا سه جیانودکشی کرنے والے کو قافلن معراد تیاسے- مرا خلت كريكيا ، اور مالك كويا وه جيزاورياً اس كابرل ا در عوض ولا ف كا -

اور مالک کا پرفرض ہے کہ وہ اپنی مِلک کو جاعتی مفاد کے بیش نظر کام میں لائے، اور اگرده ایبا مرکب اور اس بیجا اور بے محل تصرفات کرنے سکے تواسی تا زان کوئی

مرا نعلت مُركب كا - بكله بيان مرانطاق ،، دخل انداز بوگا-

بس اگر قانون یہ موتی دے کہ مالک کو اپنی مک میں برقیم کے تصرف کا حق حال ہے تو انعلاق بیمکم صادر کرے گاکہ الک کوجامتی فلاح وبہودے قطع نظرکرکے ہرگز اپنی مک میں تعرف جائز نہیں ہے۔

ہرا کی انسان کے لئے بہت فروری ہے کہ جاعت کی صلحت کو مینی نظر رکھے اس الئے کہ ملکت کے بیعتوت جراس کو حاصل ہیں ان بین واتی مصالح پرجاعتی مصالح کوتنوت اور برتری کال ہے۔ گویا کہ وہ جاعت ہی کی خاطرات کوعطا ہوئے ہیں - اوراً گرکو کی شخص

بماعت سے الگ بوكر بالكل تنهائى كى زندگى بسركرنے سكے تو پيرهوق بي سے اُس كے حق كا سوال مي پيدائيس موما.

بہرجال حکبہ یہ رحقوق "جاعت کاخشد قد ہیں اور جاعتی فلات کے ساتھ مقید ہے تو

تواس تید کا پوراکزا اس کے دمداز س ضروری ہے اور اس کا نام ، فرض " ہے -

بهتریه بوکهاب اجال واحقهارکیباقه بم خردری اوراېم درحقوق په پرېمې کپه کلام کړی۔ گی کاحق مرایک انسان کو نرنده رہنے کاحق ہے، لیکن انسان کی زندگی چونک

یدالله علی البعاعت (الدین) الله تعالی کی مدوکا باته جاعت کے سربر ہے کھ یہ حقوق ، مادةً ،، طبعی حقوق کملاتے ہیں ، اور طبعی حقوق سے یہ مراد ہے کہ خابق فطرت نے انسان

كَى نظرت ، كوريقوق بخف إي ، ندكه قانون دفعى في - البقيه حاست بد ملا خطر ، وصفحه مهم مرم بر)

«ا جَهَاعی » زندگی ہے ، اور جوحقوق اس کے لئے ہیں وہ · د جاعت ، ہی سے اشغاد ہ کئے گئے ہیں تو انعمان یہ ہے کہ اگر حالات کہا تھا صنہ ہو تو فرد کو اپنی زندگی ، جاعتی زندگی کی حفا کئے ہمیں تو انعمان کے ساتھ کے کہ انسان کر دینی جا ہے گئے کہ انسان کر دینی جا ہے گئے کہ ساتھ کے ساتھ کا مقال کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ

مُنگا ایک جاعت دوسری جاعت برغلبہ خال کرنے کے لئے اگر نشکرکٹی کرے تو اُس وقت ہر فرد کا فرض ہے کہ دہ جاعتی زندگی کی تھا رک لئے تر اِن ہو جائے اگر افراد کواس قیم کے مواقع بہت کم مین آتے ہیں۔

اس فاص صورت کے ملادہ اِتی تام جیزوں سے زیا وہ مقدس حق ۱۰۰ بنی زندگی کا حق علی میں اپنی زندگی کا حق علی کے خاطر قر اِن ہندس کیا جا سکتا۔

اگرچہ بیعتی ایک صافت اور داضح حق ہے گر بعض میر متدن اقوام پیر بھی اس سے است است ارسی ہیں ہیں ہیں وجہ ہے کہ عوب کے بعض قبائل اپنی بٹلیوں کو مار کے فون سے مرزندہ درگور "کرویا کرتے تھے، اورافلاس کے ڈرسے اولاد ہی کوزندہ دفن کردیتے تھے۔ اسی طح بہت سی اقوام جُگ کے قیدیوں کے لئے تسل کے ملاوہ اورکوئی صورت جائز ہی ہنیں

بی اوربیض و موں میں برکا فی متمدن ہونے کے با وجود " ہیشہ زندگی کا حق خطرہ ہی میں ہنا'

ربقیرها شیرصفی ۱۲۴۰) یا یول سمجھے کہ وہ حقوق جوانیان کے سلے ۱۰۰ انیان ۴ ہونے کی خیست سے ہیں اور اوقت سے بہت اور وقت سے بہت ہے ہے در ایر وقت سے بہت سے ہیں اور ایک ہوئے ۱۰ اور وہ حقوق جو شہری قوانین کے ذرایہ علل ہوئے ہیں۔ ان کو حقوق قانونی کہا جا آ اہے - اہذا انسان کی زندگی اور آزادی کاحق فطری حق ہو اور اکی شخص کی ملوکست ورانت یا شفو سے ذرائیہ سے جب دوسرے کی ملیت ہیں آ جاتی ہوتو میں اور اکر نران ہوجا نا تو زندگی کاسب سے بڑا مقصد ہے۔ (مولف) یہ قانونی حق کہلا است سے بڑا مقصد ہے۔ (مولف)

اقوام مثلاً وه قومیں جو جوع الارص کی ہوس میں ہمیشہ جنگ و ہیکار ہی کو صرور سی مجھتی ہے ہیںاکدیورین كاش بدانسان رندگي كي يجيع قدر قيمت جاند اورانكي ترتى اُن كواس حت كي صل حقيقت. یک بہنچانے میں کا میاب ہوگئی ہوتی تو وہ کبھی جُنگ نزکرتے، اور جُنگ کی طرف اُل نم ہو اور زندگی کا بین آنام افرادے لئے اُس وقت کے اہمن ہے جب کے اُس وقت لی معیشت کے سامان دمیع اور فرزوں تریز ہول۔اسی بنا پر دوی حیات "کے صنمیٰ میں ایک ایک اوری مجی پیدا ہوتا ہے اور وہ اسباب میشت کے حصول کے لئے مبدوجد کاحق ہے اس ملئے علما بسیاست وعلمارِ اقتصا و کا فرض ہے کہ دہ اس موضوع برنجت کریں ینی پیغورکریں کہ بمعیشت کے دسائل " کیا ہیں اور خاعت " کے لئے اُک کی فرا دانی کس طرح کی جاسکتی ہے رزندگی کاهن ، بمی دو سرے حقق کی طرح و و فرض کو متسکن مہے ، اَن میں سی ایک فرض صاحب می کاہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کی خانطت کرے ، اور اس کرایسے بہتری کا موں میں لگائے جو اس کے اور دوسرے انسانوں کے لئے مفید ہوں۔ اور دوسرافرض، لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ ہر فرد کی زندگی کے حق کا احترام کریں ، اوراس بروست اندازی مذکری، ا در حب کہ یہ دوی " کام حتوق سے ریادہ مقدس ہے تو چنخص کھی قبل ،یا دوسرے درایدے اس بردست درازی کرتا ہو و اسے بڑے جرم کا مرکب ہوتا ، اوربہت نحت سنرا كامتى نتباہے بلد بياا و قائتُ أسكے عِن زندگی " وَحِين لينا ہي تقل مِن بن جا اسے -وكلمرفي المقصاص على اورتهاك الخريق أملكي إداش يقل كانور بى زىرگى بوك صاحب عقاق بعيرت انسانو 到10到後川中

وقاتلوهم حتى كا تكون فتنت و مكون (وروشمنان دين وامن كرماته المتي ومن الكرامة المتي ومن الكرم مننه وفعادم الم اورمارادين خاكيك رسجائ الدين كله لله قِی آزادی امزادی ایک ایسا بیمیب ه نظهد جرفتلت منی میں استعال موتا اس كے پہلے اس كى تعيين وتحديد مناسب ہے۔ أزادي مطلق انبان اگرايك اراده كي اوراراده كے مطابق حرج جا ہو اُسكوليدا رے ، اور اس کے ارا دہ اورعل دونوں میں کوئی حاکل ہونکے، اورجس طرح اُس کی مرضی ہوبے روک ٹوک کر گذرے ۔ اس کا نام رو آزادی مطلق ، ہے۔ یہ آزادی مرب واللہ تعالی کاخت ہے۔ کیو کو اُس درگا وہیں نہ کسی کے ارا وہ کی انبر کا انرہے اور زکسی عال کی تو تِعل کا -اس کا فیصل سب برحا وہی ا دراس کی نٹیذہبے تیرہے ،اوراس کے ارادہ وفعل میں دوسرے کے دخل کی طلق گنے کئی کششہیں ہج ان الله يعكم ما يريد بيك البيرة وإتاب اورجي حبيدكا اراده كرتاب أس كاحكم نا فذكره تياسب -اس مے جب ہم انسان کی ازا دی پر بحث کریں تواس مگریہ می*ھی طرح نہیں ہ*ے سکتے۔ انبان کے لئے تورہ زادی تعید "ہی مکن ہے اور موزوں بھی۔ اس از ا دسی کی توليف فرانس كے مشہور ﴿ انساني عتوق كے اعلان ﴿ مِلْمُ اعْرِينِ اسْ طِح كَي كُني تَعَى -انیان کے لئے اُن کام اختیارات کی ازا دی جود دسروں کیلئے نقصان کا اِحت ہنو اسی کے قرب ہربر ک اپنسرکا یہ قول ہے۔ مرا یک انبان اپنی مرضی ادر علی می آزاد ہے بشرطیکه وه دوسرے انسا نوس کی سزادی پردست درازی نرکرے جواسی کی طرح اکن کوحاصل ہے۔

ان دونوں کا عال ایک ہی ہود دیکہ تام انسان آزادی "کے عق ہیں مادی ہیں ادر ہراکی شخص کو اپنی مرضی وعمل میں اُس حد تک آزادی عال ہے جس حد کمٹے ہ دوسرو کی آزادی مین خلل انداز نہ ہو۔

اورلیض علما یو انعلاق نے اس طح اس کی تعرفینے کی ہے۔

ہرایک انبان کوکسی قم کی مرافلت کے بغیرا نبی مرضی کے مطابق ترقی نفسس کامی عاصل ہے ۔ گریکہ جاعتی فرورت، یا خود آس کے اپنے خیالات کی فرورت،

اس مراخلت کی داعی ہو مُثلًا بے شعور (معتوہ) کومعا ملات میں روک وینا۔

برطال یہ ۰۰ ق ، مطالبہ کر الب کہ انبان کے ساتھ انبان کا سامنا المرکیا جائے،

ال و متاع کا سامعا ملہ نہ کیا جائے ، اسی و جہ سے علامی ، اسبتداد ، اور تنجیر جیسے امور کے خلاف آ و از ابند کی جاتی ہے۔

اس مرحلہ کب پنج جانے کے بعداب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے بیچے نصور لو ذہن میں لانے کے لئے اول اس کی اقبام کو بیان کیا جائے اور پیم ہرا کے قیم کو نصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

حرین اور آزادی کا جن مواقع میں استعال ہو تاہے اک میں سے اہم مواقع میں ہیں -۱۱) ازادی مطلق- جور نطامی "کی ضعر ہے ۔ یوں کہاکرتے ہیں میرازا وہروا ور مینطام

۱۱) آذادی مطلق- جو منطامی "کی ضد ہے ۔ یوں کہا کرتے ہیں یہ آزا وہوا ور مینطام ۱۲) آزادی اتوام ، اس کامعنوم اپنی حکومت کا استقلال " اور اجنبی حکومت سرید

كى غلبه سے آزاد ، رہنا ہے۔

رس شہری آزادی کے شخص کا اپنی ذائف اور اپنی کلیت کے بار ہ میں ووسے روں کے طار تعدی سے بار ہ میں ووسے روں کے طار تعدی سے بے خوت اور محفوظ رہنے کا نام ہی۔ آزادی

کی قیم رائے کی آزادی، تقریر دیخر بر یک آزادی ۱۰ درا نبی ملکیت میں آصرف کی آزادی سب کو شامل ہے۔

دم ) سیاسی آزادی - انبان کو بیعق ہوکہ وہ اپنی ملکی حکومت میں حق رائے دہی

ے ورابیراتناب دغیرہ میں آزاد انه حصر کے سکے۔

بہلی قسم از دادادرغلام کا فرق ایک روش حقیقت ہے اس کے اس نوع کی شرح کے ساتھ کے سے اس کے اس نوع کی شرح کے ساتھ کی سے ۔ کے لیے کسی طویل کلام کی حاجت نہیں ہے۔

تدیم زانه میں غلامی کارواج عام تھا ،اوراس کو آج کی طرح میوب نیس مجاجاً اتھا حلی کہ یونان کے بڑنے فلفی ارسطونے بھی اپنی رائے کا اظار غلامی کی حایث ہی میں کیا

ب اکتاب

بعض وئی طری طور براپنے مالات میں حسب نشارتصرفات کرمے برقا در ہنیں ہوتے ، اُن کے سائے میں اور اُن کے اُن کے مصالح کے کنیل ہوں ۔ کو کنیل ہوں ۔

گرموجودہ دورمیں برطے شدہ قول ہے کہ آئزادی "ہرانیان کارد نظری حق"ہے یا یول کئے کہ یہ ایک الیاحق ہے جوانیان کی پیدائش کے دقت سے ہی اُس کے لئے خدا کا ..هما " رسامہ ۔.

تام انسانی دنیانے ۱۰۰ زادی ۴ دو وجہ سے نطری حق مان لیا ہے ۱۰ دراس حق کورب کے لئے رب انسانوں نے مجش دیا ہے۔

اقل بیرکه به آزادی *" کا خد* به هرا یک انسان *کا فطری تع*ا ضههے . سرار به به میران کا نام به ایک انسان کا فطری تعا ضههے .

دوسے یکواگر آزادی " خاصل جولوکوئی انسان اپنے مالات کی درستی و

اصلاح هرگز بنیں کرسکتا ، لینی و مکسی چنر کا جواب د ه بنیں ہوسکتا جب تک آزادینہ ہو ، ملکہ آزادی کے بغیروہ انسان ہی نہیں کہلایا جاسکتا۔ اگرچه بینتا بره ب که بیض غلامول کی زندگی از وقعم اور رفا ہیست میں لاکھوں را درعده حالت مي بسراوتي ب كيونكم أزا دمز دور سع ثابي غلام کی هیش بیندزندگی کا کیا متفا بله ؟ گرشا ذونا در بهی کوئی ایساشخص ملے گا جو اس از ذهم کی غلامی براپنی کلیف وه آزادی کوتر بان کرنے سے سائے تیار ہوجائے۔ بھی یہ رازادی، مصیبت وکلفت کی تعلیم کاہ نظرائے گی لیکن حمیثت یہ ے کر نہیں وہ مررسہ ہے جو ''ا وجو د این و آن '' انسان کو صحیح انسان نینا سکھا'' ہے۔ سلام کا نظریہ اس سکر کی اصلاح کے سلسانی سب سے پہلے اسلام نے بیقدمی ئی اوراً س نے اُن تام وخیا نہ طریقیہ ہائے غلامی ،اورغلاموں کے ساتھ ظالما نہ طرزعمل م عالم میں اس جاری رسم کے متعلق ہ قا دغلام کے باہم ساویا نہ طرز بود و انداور ن سلوک کی اس طرح تعلیم دی اور مفاسد کی اصلاح کی که غلام ، آگاکے خاندان کا جزاراد شرکبِ زندگی بن گیا ،حتی کہ بت سے آزاد شدہ غلام خاندانوں کے نب آ قاکے نب ہی کے ساتھ نموب ہونے ملے اوربہت سے غلاموں نے علامی کی بحائے آقائی کی۔ اسلام نے مطورہ بالا بیان کردہ دوجوہ "کوتیلیم کتے ہوئے غلامی کی صرف ا بک صورت کو جائز رکھا ہے وہ یہ کہ جب ملما نوں کے ساتھ مشرک وکا فر نبر دہ ازما ہوں ا ورامن وسلامتی کے بچائے نتنہ و نسا د اور *شرانگیزی کو ایم خمیر بنالی*ں تو د ہ رد باغی *"* قرارف جاکر قدیر د جانے کے بدر افلام بنائ جاسکتے ہیں اس سے کہ اسسلام کی تکا میں کئ كا صرف كا فريا مشرك بونائس كوغلاى كاستراوا رمنيس نبأ ما كيؤكمه اسسلام كے نقط نظ

سے د دمعا برہمی ہوسکتا ہے اور ذمی بھی ،اور وہ متامن بھی بن سکتا ہے اور مسالم بھی بلکراسلام کے ساتھ نبرد از ائی ، فتنہ پروری ، اورمفدہ انگیزی ،کونے کی یا داش میں وہ غلامی کی سراکامشوجب ہوتا، اور باغی دغدار قرار دیا جاتا ہے۔ تواس مخسوص صورت میں اسلام کانظریہ یہ ہے کہ جبکہ جمدب سے جندب تو موں اوراعلیٰ سے اعلیٰ مقنول نے سلطنت کے باغیوں کے ساتھ حبس دوام رغمر قبید) اور سنرائے موت کا سلوک حائز رکھا ہے ' بینی انسان کی جان کو ہلاک کر دنیا یا اُس کو انسانیت کے بوازم سے ہمیشہ کے لئے بے ہرہ کرکے تیدو بندمیں ڈال دیناء حالانکہ اسی تماب میں پڑائت کیاجا چکا ہے کہ رحق حیات ،، ا در ررانسانیت کے خلوق ، میں سب انسا ن برا برہ ں اور بیر ائن کے فطری ا دربیداِ کشی حقوق میں جن برکسی کر بھی دست درازی کاح**ت بنیں** ہے'' توہرا کی ذی ہوش اور صاحب مقل اس کا اندازہ کرسکتا ہے کرسی تحص سے تام انسا فی حوق سلب کرلینا یا اسکوت جات کے سومحروم کردینا، اسسے بررجا نرموم مجا جانا چلہے کرایک باغی کی آزادی سلب کرے باقی تام امور میں اُس کو انسانی عوت سے بهره ورر كهنا أو ميماليول يهيا كم آول كو جائز اور قرين انصا ت مجما جا آب اورد وسرب كُوْطِلُمُ اورْ مَا جَائِزْ تِهَا يَا جَا يَا جِيهِ -

اورکیاصرف نام اورتبیرے فرق سے کہ یہ انعلام "ہے اور یہ جس دوام کا قدی اُنزائے موت کا سخت اور محروم زندگی "خایت تبدیل ہو سکتے ہی لمپی ندموم سے ندموم امرکہ جائزا ور روار کھنا، اور تبییری فرق سے ایک مخصوص صورت میں انعلام " کے مفظ کو وسنسیا ند مطالم میں تنارکر ناکون سا انصاف ہے ۔؟

ا ورجب کیمی ان ہی حامیان ازادی سے یسوال کیا جاتا ہے کہ ایک انسان

نوغمر قدیر " یا روحی زندگی سے خروم .. کرسکے اس کے فطری حوی کریا ال کراکس طرح جائز ہج تو گانون ا در اخلا*ن دونول کی جانب سے ب*ہی جواب دیاجا ّا ہے که امن عامہ <sub>''</sub> اور حف جاعت انسانی ، کا نما منہ ہی ہے کہ جبخص اینے ان حرق کمیجے طابق پر استوال نہ کرے اس کواس حق سے محروم کر دیا جا ہے ادر ہی عین مدل وانصا من ہے رئیکن حب ہیں جراب · اسلام ، كى جانب سے ان مر إغيوں · ، كے ك د با با اے تر نه معلوم بحروه كيو ل دسس*تِ نظر، عد*ل وانصاف ،ا در*ت کوشی، کی بجائے ک*ر اپنی نظر، طلم، ا در ناحق کوشی نبجاً ماہغ اسلام میں اس مخصوص و ٹدرود درغلامی ، کے جواز کے متعلق سیمبی و اُضح رہنا صروری ہو کہ یمئىلەنئىرلىيتِ اسلامی کی اصطلاح میں نرفرصٰ ہے مز واحب، اور ندمتحب دىندت ، ملکہ « امرمباح » ہے جب کامطلب میر ہو ا ہے کہ تسلیم جو از کے یا وجو داگرا سلامی مصالح افیجاعتی مصالح کی بنا پھلا س کوترک کرویا جائے تو یہ ورست ہے اوربغرکسی روک ٹوک کے ایسا لیا جا سکتاہے بکلیغی او قات «مصالح اُمتِ مسلمہ» کے میش نظرائس کا ترک کروینا خروری ہو جا اہے ۔اسی لئے ان باغی قید اوں کے لئے اسلام نے متعدد طریقیم اے عل کومباح قرار ویا ہے۔ مُثلًا احیان کرکے منت جوڑر دینا۔ زریہ فدیہ لے کرچیڑر دینا ، تیکم کو معاوضہ قرار دے کرا زا د کرونیا ، یا جان نخبتی کرہے قیدو بندیں رکھنے لینی غلام نبانے بر گنا عت کرنا اور ملب آزادی کے ملاوہ باقی تام انسانی حقوق سے مبرہ ورر کھنا۔ برمال اسلامی تقطر نغرے اس مُلرکی زوح " بیے کرو ، جنگ کے فضوص حالا میں اپنے باغی تیدی سے لئے اس سراکو مرف جائز قرار دیتاہے اور اس کے حتِ اُزادی ملب كرنے لوحسے محتاہے ليسكن وہ يونكم اس كا إنى نہيں ہے اس كے وہ یہ تبانا جا ہاہے کہ اگر پرطوز عل ونیا میں جاری رہے تو اَن وخیا مذطر عِل کے ساتھ

نزره جواسلام سے قبل اور بعد روم اور ایران طبی متون اور دنرب حکومتوں کے میں ر إ بلكه أس اصلاحًى كل ميں إتى رہے جو اسلام نے آكر قائم كيں ، ليني سلب آزادى كے ملاو تعلم ترمبيت ، اخلا في كيركم بو دواند معينت ومعاشرت غرض نام انساني عموق بي وه ا قا انركي زمركي بن جائے -اوراس کے ساتھ ساتھ وہ لینے ہرو دل کو ان کی وہ آزادی "کے لئے قدم قدم تر ترفیر کا ذخیرہ جمع کرتا ،او رنبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے قول دھل سے اُس کی تصدیق کرنا جآیا ہو حتی که بیض جرائم کی یا داش (گفاره) میں ازا دیمی غلام و مباریہ کو فرحن یک توار دیماہے۔ ا در اگر ما لات و دا قعات اليي صورت انعتيار كليي كه ١٠٠٠ سلامي حكومت "اسطرز کوترک کرنے بیان کر دہ دوسرے طرافتہ اے عمل میں سے سی عمل کو سنرا کے لیے بجو نزکرے تو دحق جراز کو محفوظ رکھتے ہوئے) اسلام اس کو ایساکرنے کی اجازت دیاہے۔ اور غلامی کی بقاراوراس کا د وُام اسلامی فریفیه قرار بنیس و تیا. نیزا یخ اس کی شاہرہے کہ اسلام نے حق فیم کے تیرائط او رحدو دے ساتھ اس مسُلم کر اصلاحی کل میں مباح رکھاہے اُس کے بتا مج میں مسسینکر اور ہزاروں غلام ا کروروں آزادمسلمانوں کے مز صرف خوق میں سادی رہے بلکہ ان کے نرمبی وسیاسی ، بادی و قائد ہے۔ اور مزیر باں یکر قرائنی مطالب، صریثی روایات اور فہی اقوال بیل المامی انترامیت کارقراریائے۔ 

ارادری الوام اسی طرح روجاعت، یار قوم می میمی یرار در دو بی دوه این دات کا مودن ما الک دسردار بواسی طرح روجاعت، یار قوم می میمی یرارز دموتی ہے کرده اپنی جاعتی از دی سے فائدہ الحرار مجورکن حالات

میں اُس بِرُفیرِ کا حکم اَ فدہوتا ہے تو وہ اُس کوا بنی انتہا نی ذلت ورسوائی محسوس کرتی ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ دویا چند ختلف قومیں متحد مہوکراس طرح ایک کیوں نہ ہوجائیں کہ گویا ایک دوسرے کا جزر رہیں ؟

تواس کا جواب پر ہے کہ پیمسُلہ ایک ۰۰ بنیاد ۰۰ برتائم ہے دہ پر کہ اگر دو تو میں ، نرب جنس ، زبان ، رسم در داج ، فکر دشور ، رجیانات ، اور منافع میں تقی دخسفت میں تو ان دونول کا ایک جیم کی طرح ہونا بنیک مضر نہیں ہے ادر گویا وہ ایک قوم ہی کی دوشاخیں ہیں مثلاً انگلت ان اور اسطر ملیای ،

ادراگر ندکورہ بالاکل یا بعض امور میں دونوں تو میں مختلف ہوں تو اس وقت ایک کا دوسرے کے انتخت ہوں تو اس وقت ایک کا دوسرے کے انتخت ہونا اسخت مضرت رسال ہے ،اوراس صورت میں محکوم قوم کے لئے آزادی "ہی بہترین جنریہ جیسا کہ انتخلتان اور مصریا انگلتان اور ہندوستان کا معالمہ۔

ای بیال یہ ات قابل ذکہ کوروپی اقدام نے موجوہ انتشانیب و تدن میں قومت کا جونگ ورفن الما بھا اس نے بلا نبر مالکیگرانیا نی وحدت کے نظریر کوسخت نقصان بہنچا یا ہجا و زربروست اقدام کی بھراہی اس نے بلا نبر مالکیگرانیا نی وحدت اقدام کی بھل ان مالکیت کے ایمون دیرست اقدام کی باس کے برطس اسلام نے اس سلم ہیں جواساس و نبیا قوام کی بود و قالکی اتحادی ، ب اس کی بھا ہیں یہ افلاتی برتری نہیں ہے کداول ملی ، فبسی نبیا و در ان اور سانی استان اس کی بھا ہیں تعادم کو الله نا اور کا لازی متیج یہ نسکے کہان کے اس کی بھا ہو اور پیراسی ، اقتصادی اور معاشرتی نطام میں تصادم و کھٹ بیدا ہو۔ بلکہ افلاتی برتری کی مؤبر شکل یا ہم سیاسی ، اقتصادی اور معاشرتی نظام میں تصادم و کھٹ بیدا ہو۔ بلکہ افلاتی برتری کی مؤبر شکل یہ سب کہ تام انسان ، وحدت تی سب کہ افراد بن جا کمیں اور اگروہ اسنے ہم زادی خیال و فکر کی بنا یہ براس کا فرد بننا پر برجی نکریں تولینے نہ سب میں آزاد رہتے د بنیہ جا نیہ کے لئے ملاحظ ہوے آگا ،

ا در اگریہ کہا جائے کہ ، محکومیت "کے بعد رہ استقلال" سے محکوم قوم کو کیا فائدے بہنج سکتاہے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ اس کا آنیا پڑا افائرہ ہے جسا کرکسی کے سینہ سے تھرکی س بٹالی جائے ، پاکسی کے اختیارات و تصرفات سے رکاوٹ د درکردی جائے۔ البترحب تعرف سے روکے ہوئے انسان کوتصرف کا اختیار ل جا اسے توہ ہ شروع شروع میں کچھ غلطیاں بھی کر اہے لیکن با ایں ہمداس کے لئے بہتر را دہی ہے کہ وه أزاد ہو،اس لئے كه وه اس طح اپنے حالات كى طرف متوجه ہوگا ، اور جوابر و بننے كے تابل ہوسکے گا اور پرکراگر وہ تصرفات میں وہ آزاد ،، ہوجائیگا تو اپنے ننس کی کمیل کے لئے اس كى جبتى بره حبائے گى ١٠ وربيموس كرنے كئے كاكده تينيا ايك ١٠ انسان " ہے۔ یس طال قوموں کا ہے کہ جب اُن کو آزاد می داستقلال نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسکولیت کومحنوس کرتی ہیں اور اپنی موجو د وحالت کو بہترے بہتر بنانے کے لئے ج<sup>و</sup>جہ البتيه حاخيه صفحه ، ٢٥) اس مه وحدت تلي "ك أن سياسي ا فكارك ساته انتراك عمل كرليي، جن يس عدل وانصاف اورانیان کی ہرقیم کی آزادی کو اساس و نبیا دے طور پرتسیم کیا گیاہے۔ اور صرف «ظلم اور فلتنه» کے انسداد کے ملا و مکسی صورت میں و وسرول کی آزادی میں افسات جائز نہیں کھی گئی بآآیں ہم حب کک یہ دو اس مقصد " کال مزمواس وقت کک مئلر کی صورت مہی ہونی چا ہے کہ جو تاب كے صفحات ميں فصيل سے بيان كى كئى ہے اور حس كا خلاصہ يہ ہے كەكسى قوم كوية ت عال بنیں ہے کہوہ دوسری قوم کو محکوم اور خلام بنا کرا پنی معانتی وسیاسی دست بُرو کا تھا ر بنائے۔ اور اس طرح خداکی مخلوق برمدل کے ام سے طلم اور اس کے ام سے تباہی وہربادی

كاسامان بيداكرك ـ

ا کرنا اُن کی زندگی کامقصدین جا آیا ہے۔

جب اُن کو بیلفتین ہوجائیگا کہ اُنگی تام کونشنوں کا تمرہ خود اُن ہی کیلئے ہوگا نیمروں متر نہیں۔ آری اُن کی ہیں وجہ میرین اور یا طبیعات کے گا

كے لئے نبيں - تو بيران كى عدوجد بست زيادہ بڑھ جائے گى۔

یا بوں شیختے کر حب دو تو میں در حاکم ،، اور در محکوم ،، ندکور و بالاکل یابیض اعتبارات سے تجدا خبرا ہوں تو بسااو قات ان کی صلحق ل کے درمیان تصادم ادر تعارض ضروری ہے

اوراکٹر الیا ہوگا کہ ، حاکم ، قوم کے لئے جو چیز مفید ہے وہ ، د تکوم ، کے حق میں ضربوگی اور

کھی اس کے برعکس میں آئیگا، تو در حاکم قوم "اپنی قوت دغلبہ کے بل بردد محکوم قوم " کی مصلحتوں کے برعکوم قوم ور ماکم قوم " کی مصلحتوں کے خلاف اپنی مصالح کے مطابق امور نا فذکر دیگی ،اور محکوم قوم کو بلاست بہ نقصان کھانا بڑے گا۔ادر حکوم بونے کی وجہ سے اُس کو برد اشت کرنا پڑا ہے گا۔

شلًا عُلَمَ قِم "كَ صلحت يرب كُر تحكوم قوم "س جواكد في بوتى ب اس كا صرف ربحث أراده ما دى امورك كا وقعت بور بل نبائ جائيس ، نهرس كهو دى

(بحت) ریا دہ سے ریادہ مادی امورے سنے وقعت ہو ، بن بنا سے جامیں ، ہرس ھو دی جائیں ، اسلحہ سے کا رخا نے قائم کئے جائیں وغیرہ دخیرہ اور تعلیمی امور پربہت کم خرج ہو ،

اس سلے کہ تحکوم قوم میں جس قدر تعلیم عام ہوگی اُن کی آزادی فکرمیں اضافہ ہوتا جائے گا، اپنے حقوق کا احساس بڑستا جائے گا'اور پھراُن کو در سری قوم کے 'دیرِ چکومت رہنا ایک بڑی بعنت نظرآنے گگے گا۔

ادر ادی امورکی کثرت چونکہ ملک کے الیمیں اضافہ کا باعث نبنی ہے اور حاکم قرم کو الیمیر برپر اتصرف حال ہے اس لئے وہ اس ہی کے اضافہ کی نواہشمند رہتی ہے ، فلاصہ یہ کہ کوئی قرم اس وفت کے اپنی تخصیت کا تیجے احساس ہنیں کرسکتی جب کہ اُس کو ازادی نصیب نہ ہو جائے ، اور کمال بیدا کرنے کے لئے اُس میں اُس وقت مک اُمنگ

ہنیں ہیرا ہوسکتی جب کک کروہ اپنے مالات کے ردو برل بی خود مخار نہ ہو جائے۔ ازادی کی اقعام میں شہری آزادی ، سیاسی آزادی اور دوسری قم کی آزادی کے سمجھنے میں ہلاقدم روقومی آزادی ساہے اگر میر عال ہوجائے توباتی اقعام اس کے ذریعہ سے خود سجھ میں آئی ملی جاتی ہیں۔ شهری آزادی اجب تک کوئی وم شریب ادر مزمیت کو پوری طرح اختیار مذکر کمی ہوائس کا لونی فرداس ازادی سے بسرہ مند بنیں ہوسکتا ،اسی بنا پر دحثی اقوائم حن کا ہرا کی فرد اپنی بان کے قبل مال کی چوری ملکت براداک کے لئے ہردقت نیر کفوظ رہاہی، شہری آزادی كے حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ لیکن جب انسان ، تمدن " کی طرف بار هاہے تو پیرقوم سے ہرایک فرد کو بیعت عال ہوماً اسے كر حكورت كے سامنے وہ اينا و فاع كريكے اوروہ اس بات سے بے خوت كے لہ شہری قوانمین کے بغیر ہز وہ جیل میں ڈالا جائے گا "، نہ حوالات میں رکھا جائیگا ،اور نہ دومسری لسی قم کی منزاکو پہنچے گا ،اور یہ کہ دشہری تانون " کے خلاف مذائس پر دست درازی کیجاسکتی ہو اورم ال کے لاتھ یاکسی حاکم وا بیرے انتقام کی وہ مبینٹ چڑھ سکتا ہے۔ ا زادی کی بیقم مندرجه زیل امورکوشال ہے۔ را) رائے کی ازادی میں ہے کرانیان کو بیوٹ ہوکراپنے اعقاد کے مطابق کی شے کے فیصلے کرنے میں وہ آزا د ہے کیونکہ فہم و تد بر ''غور وفکر'' اورکس شے پرمیجے یا غلط

لگانے کا حکم "کسی خاص گردہ کی درانت بنیں ہے، بلکہ شخص کو بیوی ہے کہ جس چیز کے متعلق دہ صحیح یا غلط ہونے کی را سے رکھتا ہے اگر اُس کے لئے اُس کے پاس دلاکل اور برا ہین موجود ہیں تو وہ اس کے کہنے اور کھنے ہیں آزاد ہو، اگر مپرائس کی بیرائے تھا کمین اور

رہنایا نِ قوم کی رائے کے خلاف ہی کیوں مزہو، یراس لئے کہ ہرخص ہرا کیہ رحق ،، سے اً كا ه بنيں ہے سواگر ہم لوگوں كو تقرير و تخرير كے ذريبہ افكار و خيالات كے ظاہر كرنے سے روك دیں گے تواس طرح اُن کی با تول ہیں سے اُن کی بض صیحے رائے اور سچی فکرسے بھی مجسبہ وم ر و جا میں گے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہماس قدرسہل انکاری ضرور اختیا رکریں کہ شخص لواپنے خیال کے نظا ہرکونے کے لئے تقریر وتحریر کی آزادی رہے ،اُس کے بعد ہمارا فرص ہے کہ ان باتوں بینوب ر د وقدح کرس اورتحلیل دیجز بیرکرنے کے بعد سیجے د فاسد رائے کو داختے کریں حتی کری نالب جائے اور لوگوں سر ررحیتت "روشن ہوجائے -رب) اجماع و تقریر کی از ادی - اس کامفا دیہ ہے کہ انسانوں کو مبلسا در تقریر کی آزادی خال ہو،البتہ اگراس سے امنِ عامرہ خِلل یڑتا ہو آدمرت اسی جزر پر مانعت کی ضرب سكائي جائے جو حقیقیا مضراور ام جلی مرکے خلاف ہے در ندام علی مرکز ارتبا كركسيكواس فت بو توجی ند باجائے (ج ) پرنس کی آزادی۔اسے مقصد یہے کہا خبارات ورساُ کا لینی صحا کی آزا دی میسررہے ،اور قانونِ عام کی یا بندیوں کے علاد دمز مداس پرکوئی اوریا بندی مُر نہ کی جائے ، اور عام شہری محکموں کی قوت تصرف کے علادہ کو ٹی اور قوت و قا نون اس پر ما رفرمانہ ہو۔ اور حقِ صحافت» اس لئے بھی آزاد ہو نا چاہئے کہ بیمکومت اور رمایا کے درمیان بهت برادر روسیله، یه رعایا کوان کے حقوق و فرائض سکھاتی ہے اور قوم کے رجانات کی جانب حکومت کومتوجہ، ورنطام حکومت کے تعالص کو ظاہر کرتی ہے، اس س نام طبقات کے افکار اور آراء کا خلاصہ مق ملہے اور و وایٹ معروضہ "ہے جبیر قسم کی آرار بین کی جاتی ہں ادرائس مکومت ور جایا خائدہ آٹھاتے ہں گرساتھ ہی اہل جا فت کابھی فرض ہے کہ وہ اس کو ذاتی کشکش ورئیت انداز تحریر کا الدنه نبائیں اس کئے کہ یہ دولاں

باتين مزمرت غيرنفع نخبش ملكر تحت مضرت رسال ہي اور اخباعی ذمنيت كيليئے سم قاتل ہيں۔ سیاسی آزادی اس کامفهوم بر ہے کہ ہرانان کے لئے اپنی تہری حکومت "میں کچھ نر پچھ مضرور ہو، بیں اگر کسی قوم پکسی تخص یا جا عت کے ذرابیدا سطرح حکومت کی جائے کہ دہ نحض، یاجاعت، توم کی رائے سے نتخب ہو کر حکمراں مذہبے ہوں تو و ہ قوم ‹‹میاسی اَ زاد<sup>یٰ</sup> کے حق سے محروم ہے ، قوم اسی وقت اس سے بسرہ مندمجھی جائیگی جکرائس کے افرا د خود ابنے میں سے اس کام کے لئے نا نید نے تخب کرسکیں۔ اور امنی نا نیدوں کو بیرحق حال جو كه ده قوم كے لئے قانون نبائيں ياكسي قانون كومشردكري -اس کوروریت و آزا دی "اس لئے کہا جا اے کرجب قوم کے متخب نا بندے ہی قانون کو بنانے وائے، اور قوم کے حالات کو سنوارنے والے ہو یکے نویر کہا جا سکے گا: کہ قوم خود ہی اپنے ارادہ واختیارے یرسب کچھ کررہی ہے۔ اور یہی ا زادی کے معنی ہیں۔ ادراس کے برعکس اگران کے واضع قوانین ادرائن کے حالات کے نیل ہنو داً ن کے اپنے نتحنب نایندے نہ ہوں تو اُنکے اعال کی طرح توم کے ارادی اور اِختیاری اعال بنیں کہلائے جائیں گے ، بلکہ قوم کو اس حالت میں مجبور ومضطر کیا جائے گا ، أدر جرو اضطرار آزادی کی ضدیس" انمیویں صدی سے پہلے ملکی حکومت می مخصوص جاعتیں شرکے کار رہتی تھیں جیسے کہ د. یا د نشاه ۱ در د زرار» گرانمیوی صدی میں بھر ٹیرعتِ انتخاب عام ہو گیا ۱ ور در آنحا دی مککون <sup>م</sup> میں ہراُستخص کو جواملیت رکھا تھا بیہ حق دیریا گیا۔ اور مبیویں صدی کے آغاز سے آج کک بیعت عور توں کو بھی بعض آنحا دی ملکوں

یں دیا جا تاہے۔ اور اُنگلتان اور بعض دیگر مالک ہیں بھی پیطر نقیر رائج ہوگیا ہے۔
ادر شہری اُزادی سے ہرہ مند ہونے کے لئے ﴿ سیاسی اُزادی ﴿ بہت ہی تربیب ومسیلیہ ہے وار کے اِنھوں میں ہوگی ومسیلیہ ہے وار کے اِنھوں میں ہوگی وہ وہ ایک یا متعدد افراد کے ورابیراً سکی صافتی اور خطابی آزادی کوسل کیا جا تا ہے۔ اور خطابی آزادی کوسل کیا جا تا ہے۔

بهرحال ان تفصیلات ہے ، حق آزا دی کامئلہ "بخو بی واضح ہوجآ اہے کیو بکھ انسان کیلئے اَ زا دی کے بنینس کی کمیل ،اخلا ت کی تر قی ،اورمقصفطمی ک رسائی،قطماً نامکن ہے، بلکھیحے معنی میں اُس کا انسان " بننا ہی محال ہے۔ لوگوں نے اس حق کو بہت زما نہ کے بدسمجھا ہے حتی کُرُقِ حیات "کے بھی بیداس کے تبھنے کی نوبت آئی ، حالا بحمہ ایک زبانه سے جنگی تیدلیل کا قتل ۱۰ در اولاد کا زندہ درگور کرنا ،متردک ہو جیکا تھالیکن نلای ابھی کے جاری ہے اور اس کا انسداد ابھی نیس مواہے ، اینی ا وجو دیکتشفسی نملامی کا دوزمتم ہوگیا لیکن ز اند انھی کے بھی آزا دی کی جلم اقسام سے کما حته ببره مند بنیں ہے ،اور قومی د جاعتی غلامی کا اقدام خصی غلامی سے بھی زیا دہ *خط ا*اک صورتول میں جاری ہے اور منرب اور مترن یو رمین حکومتوں براس کی ذمہ داری <del>سے</del> ریاده هر شخصی غلامی پر توحرت گیری کرتی ہی گر قوموں کو غلام بنانے ہیں مبنی مین ہیں۔ آج بھی ہت سی محکوم تو میں کسل اپنی آزادی ۱۰۰ ستعلال " کے لئے جدوجہ دیں صرو میں اوراس حقیقت کا انکار نامکن ہے کہ اگریہ افراد واشخاص کی ضلامی کا رواج جا آلر ہا یکن قوموں کی غلامی کی ندموم رسم آج کے قائم ہے۔

اسی طرح دوسری دوقبین تنبی «سیاسی از ادمی «اورشهری آزادی»

بادجوديكما قرام كى رفعارُ ان سے متغيد مونے ميں فنكن ہے اہم يه دونوں اس اعلىٰ معيارير آج بھی ہنیں یائی جاتیں جوان کا درجُر معراج اور کمالِ ترتی ہے۔ اور دنیا ، اس حق کے حصول کے لئے بہت استہ استہ حل رہی ہے ، ادراس سلسلمى أنفول في مرف كثير كو بديمي مبت تحولها فائده المعاياب -اسی کے ترقی یافتہ اقوام کے علادہ اس آزادی کے حصول کے لئے دوسری کئی توم سے اس قدر *مرفِ کثیر کی توقع ہنیں ہوسکتی* ، اوراسی سئے اُن کی <sup>ب</sup>گا ہیں عال شد ہ کی <del>ط</del>ف کے لئے زیادہ سے زیادہ قبمت تکا دنیا ضروری سمجھا جا اہے۔ مسطور بالاً كذ تُسة عقوق كي طرح بيرة ترتجي و وفرائض كومتارم ب : ایک فرض جاعتوں اور حکومتوں سرعا کد ہوتا ہے ، و ہ بہ کہ آزادی کے مسلمیں فردیج حق کا احترام کریں ، ا ور اُس کے حالات میں کمی قسم کی مدا خلت نہ کریں رگر یہ کمصلحت عامہ، یا جاعتی ضرورت، اس کی داعی ہو۔ یں و ہ حکومتیں ہرگزا نینے فرصٰ کوا دا ہنیں کرمیں جوا خبارات وکتب کی ملباحث اشا میں رکا وٹ دالتی ہیں، اور سنسر کی اجازت کے بنیر جاری بنیں ہونے دتیس ۔ یا اوگوں کو تقريركرني ، ادر جلي كرنے سے مانع آتى ہيں ، يا افراد برحركرتى ، ان كوقيدو نبدي دالتى، ا وراك ريغبر حرم لگائے ، ا ور مقدمہ چلائے سنرا ديتي ہيں ۔ ا ورا فراد اپنے فرض سے قا صرشجھے جائیں گے،اگرد ہ مقرر کواس بات پر مجبور کریں کہ وہ ان کی رائے اور اُن کے قول کے خلاف تقریر بنیں کرسکا ، اورکسی صنعت کو تصنیت سے اورکسی اخبار کوشائئے ہونے سے روکین حب بک کہ وہ اُن کے اعتماد و خیال کی ترجانی کا وعدہ نرکرے۔

وه اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک اس روزا داکر شکے کہ رو قول "اور رو ہندب تنفید'' ازا د ہو جائے ، ا درصرف قوت دلیل ہی تسکین واطینان کا بہتر ذراحیرہ وجائے اورلس ا ورہر فر دقیحض کے لئے غروری ہے کہ اس کو اپنی آزادی کابھی شور ہو ، اور د دسروں کی آزا د*ی کابھی ،* اورد ہلتین کرے کرج*س طرح* اس کو آزا درہنے کاح*ق ہے* اسی طرح د وسرول کی آزادی کا احترام تھی اُس پر واجب ہے۔ فرد کو اپنی آزادی ا در اپنے اختیار کا مل کے شور ، کے ساتھ ماتھ اس کاشور بھی ضروری ہے کہ و ہ تنها ہرگز زندہ ہنیں رہ سکتا ، بلکہ وہ تو می جبم کا ایک رعضو، ہے ،اور بیر کہ دہ قوم کی آ زا دی کے متعل جوا ہر ہ بھی ہے۔ ا در افرادِ قوم میں ۱۰ زادی کے شور » اور دمئولیت کے شور » کانشود نما ، اور اعتدال کے ساتھ ان کا وجود ، ترقی یافتہ اقوام کے خصوصی انتیازات میں سے ہے۔ ۱ ور د وسرا فرض غو دصاحب حق بر عائد ہے۔ د ہ پیکہ اس عطیبہ الہٰی <sup>د.</sup> آزادی " کو غلط استعال نه کرے بلکه اُ سکوجاعتی فلاح و بہبو دے لئے کام ہیں لائے۔ اور اگروہ الیا کرنے یہ اور نہ ہواور اسسے اجائز فائرہ اُٹھائے تو پیراس کا بدری "سلب کریلنے لنن کا قول ہے۔ جوازادی کا دلداده ہواُس کو اس سے پہلے دانا اور پاک طینت ہونا ضروری ہے و جریہ ہے کہ آزادی نہ فروخت ہوتی ہے ادر ندنختی جاتی ہے بلکرائس کے طال كنے كے الے على جدوجد ، ایتار، قربانى ، اور نوبى استعداد كى خت ضرورت ہے -

له حق سلب كريين كاية نظريه برقم كى أزادى كے نط استمال بي عام ب-

## حق ملكة

عنقریب رہوں ملکیت "حقِ آزادی کا ایک کمل جزربن جانے دالاہے اس لئے کہ انسان کی دستِ قدرت سے یہ باہرہے کہ دسائل دورائع کی ملکیت کے بغیرا ہے آپ کو ترقی کی منزل کے بہنجا سکے۔

اس ، حقِ ملکیت ، کی اس کے ضرورت مینی آتی ہے کہ جبکہ زندگی کے ورائع کام
انسانون کی خواہث ت ورغبات کے لئے کہا بیت نہیں کرتے تو اُن کے لئے انسانوں کے
اہم مزاحت شرع ہوجاتی ہے ، اور در حُب ِ دات ، ، ہرخص کو یہ توجہ دلاتی ہے کہ ور ہ بینے
نیس کو دوسروں پر ترجیح دے ، ہیں و انسطہ ہے جہاں ، ر کمک ، کا وجود سامنے اُجا اہے
کمک نصاص و گمک عام اِغور و فکر کے بعد ہم کو ، ر گمک ، کی دوصور میں نظراتی ہی مکان ، الباس کا الک ہونا ، اور ملک عام ، مثلاً دیلوے ، عجائب خلنے
مثلاً کی خص کا کیا ہے ، مکان ، یا لباس کا الک ہونا ، اور ملک عام ، مثلاً دیلوے ، عجائب خلنے
کتب خانے اور آثار قدیمیر کی ملک ۔

اور ملکِ خاص اور ملکِ عام ، کی یقتیم اس کے پیدا ہوئی کہ ملکِ خاص کا منشاء تو صرفِ عام ہے بچانا ، اور خصوصی ضرورت کو بور اکرنا ہے اور ان دو امور کے لخاظ سواسکو ملکِ عام کے مقابلہ میں انبیاز حاصل ہو۔ ملکِ ما منشا اس نے کو ابنداد ، اور عام اکرہ کی رکا وظ محفوظ رکھنا اور بچانا ہے ، اور اس کا دجو د جاعتی مفاد کے لئے بہت اہم اور ضوری ہے محفوظ رکھنا اور بچانا ہے ، اور اس کا دجو د جاعتی مفاد کے لئے بہت اہم اور ضوری ہے بہت اہم اور شوری ہے بہت اہم اور شوری ہے بہت اہم اور شوری ہے بہت ہے کی رکھیت ، کا نشار خصوصی ضرورت ، اور تدبیر خواص ہو د بال ملکِ ملکِ منا مام و د بہتر " ہی رکا د ط ، اور شخصی یا جاعتی استدا د سے مخفظ کی داعی ہو د بال ملکِ تو عام و د بہتر " ہی ۔ بیس جو ابس کہ انسان بنینا ہے اور جو شخط کی داعی ہو د بال ملکِ تو عام و د بہتر " ہی ۔ بیس جو اباس کہ انسان بنینا ہے اور جو

چیز کھا آہے . اور جس مکان میں رہتاہے ان کے لئے سیح جگر ہی ہے کہ وہ اُس انسان کی خاص کمکیت ہوں اس لئے کہ و ہ ان ضرور تول کا محاج ہے، اور ان میں ‹‹ مفادِ عام ہیں ر کا دیں، اور را استداد " کا بھی نو ف تنیں ہے۔ کین عجائب خانے دمیوزیم) نتفا خانے یا سٹرکس جیسی چزیں اگر کسی خاص فرو کی لکت قرار دیری جائیں توان کے بارہ میں تخصی استبدا دکی بھی کا فی گنجائش ہے اور فرد کی جانب سے ان پرایی قیود کا کا بھی خطرہ ہے جو حوام کے لئے سخت مضرا ورنقصات ہ ہوں ۔ بہذا اُن کے متلق روعل خیر" ہیں ہے کہ وہ رفاہ عام کے لئے ہوں اور در ملک عام" دنیا میں کیجیزس البی بھی ہیں کہ اُن کے لئے صاف اور مفید بات بھی تھی کہ وہ "قانون ، عام ئیرنلبت ہوئے کی وجہسے ملکِ عام میں داخل کی جاتیں بیکن موجودہ زانہ میں وہ بنیوں کے موالہ کر دی گئی ہیں کہ و وان کا انتظام کریں بقلاً واٹر درکسکینی را برسانی کی لىينى) يا الىكۈكىينى دېرق رس**انى كىكىين**ى) دغير<sup>ۇ</sup> مذا اس بات كى ركا د كيليّ كمينيان بلك كسا تفطم واستنداد مذكرف بأكبين حکومت کواک ریابی تسرائط کانی چاہیں کرحن کی روسے اُن کی شرح اُجرت (رسیف) متعین ہوجا ئیں کہ اُس سے زائر لینے کا اُن کو کوئی عن نر رہے اور مزدوروں کی تخوا ہول ؟ ائن کے کام مے او قات کا تعین اوران کی اسائش وتربیت کا کمل انتظام کیا مباہے۔ تو اب غور در المیے که حن انسیار کوہم در ملکِ عام که رہے ہیں وہ وہی ہی جور حکو كى مك "كملاتى مير، اس كئے كرر حكومت، وم كى روائب ،رہے ابندا ده ان مكيتوں میں ہوتصرفات اوران تیا را استعالٰے تی اوران کا نفا ذعل میں لاتی ہے وہ حقیقت میں

قوم کے مائم مقام ہونے کی حثیت سے کرتی ہے۔ ین در بیان کی میں جن کے متعلق رو توم ، کے درمیان ملیت عام ، اور کمکیت خاص ' كا اخلاف ربتاب ابعض كاخيال يهد كرده ملك عام مي داخل مي اوربض كتيم مي كران كاتعلق مكب خاص سے ب اوراس كئ ان كوافراد قوم مريقيم بونا جاست اكرده اس میں الکا فرتصرف کریں ،اس کی شال ، زمین کا ثت ، ہے۔ اس كے متعلق دوافستراكيين "كاخيال بيہ كدو دزمين" اور اُس كى دويداوار يجهور کی ملک ہے، اُس سے نفع اُٹھانے میں ہرخض برا بر کا حقدار ہے ، اوراس طرح وہ امیں ملک فاص وتبلم ہنیں کرتے، ا فلا الون نے اپنی کما ب جمہوریت "میں اس کی ائید کی ہے۔ اس کا خیال یہ ہم كرحكومت كمصلية مثل اعلى" يرب كراليي حكومت وحِب مين بونخي" (أيد في و ذرائع أمدني) یستام افرا دِ قوم مُسترک ہوں ۱۱ درا فراد کے لئے حدا حدا اس پر عِبَ مکیت حال نہ ہو۔ مگرارسطو، اس کا نحالف ہے وہ بیمجھاہے کرر بہترین حکومت » وہ ہے جس میں قوم کے افراد اپنی ضروریات وحاجات کی انتیا رہیں جداجد المکیت ام سکتے ہوں ، لیکن اس ملکت کے باوجود افرادِ قوم کو یہ جانما ضروری ہے کہ وہ اپنی ملوکہ شے کو اس طلسدے ابتعال كريب كدأس كا فائده جاعتى فائد وبن سكے -دوسرے حقوق کی طرح روت ملکت "مجی دو فرض مائد کرتی ہے۔ ایک فرض لوگول برہے ، وہ میرکہ فرد کی ملیت کا احترام کریں اورچوری الوط ارایا

ایک فرض لوگول پرہے ، وہ بدلہ فردنی ملیت کا احترام کریں اور چوری کا لوٹ اربیا اسی قیم کے ذرائع سے اس پر دست درازی نہ کریں ۔ د دسرافرض مالک پرعائد ہے ادر وہ یہ کہ ملوکہ شے کو بشرط لقیریر استعال کرے۔ اور ذاتی فائرہ کے ساتھ ساتھ صروری طور مرجاعتی فائرہ کو مر نظر رکھے۔

اوراگر بعض دوسرے آدمی ہماری ملوکہ شے کے ہم سے زیادہ حاجتمند ہوں اوراک یں بیر قدرت بھی ہوکہ وہ اس کا استعال ہم سے بھی زیاد ہ بہتر طریقیہ برکریں گے ، توہا دافرض

ہے کہ ہم انتار کریں اور اُن کو اُس کے اسٹیال کی اجازت دیں ،

مٹلاً ہارے یا س کالوتی ما جهازے اور ہارا ہما یہ ایسا مرتض ہوکہ اسکو طبعیب کے یاس عجلت سے بہینے کے لئے اُس کا دہی یا جہ آز کی ضرورت ہے تو ہارے و مرفرض ہے ا ہم اُس کے لئے اُن کا استعال مباح کرویں ،اس لئے کدا یک سزندگی کی حفاظت کا معا

دوسري تم كى ضروريات مُلاِسروتفريح وغيره كے مقابلة ين بهت زياده اہم ناملاً

جنگ کے زا مذیں ایک الدارشخص کے مکان کوشفا خانہ بنانے کی فرورت ہے اکہ ان مجرومین کا علاج کیاجا سکے جو قوم و وطن کی طرن سے دشمن کے ساتھ ارائے ہیں تو اس<sup>ا</sup>لدار

ہ زض ہے کروہ اپنے مکان کو <del>ثنفا خا</del> نہننے کی اجازت دے۔

ادروہ میسے جو کہ تماری جیب میں ہیں اگر ایک نقیر کول جائیں تو وہ اپنی نر نمر کی قائم دکھ سکے، اوراگر تمارے پاس رہیں توسگرٹ کی نذر ہوں تو تما را اخلاقی فرض ہے تم وہ بیسے کسی نقیر کے حوالہ کردو۔

کی ثاعرمے کیا نوب کہاہے۔

وحولا إكبادتيتن الى القدر وحبك داء التبيت ببطني

ترے نے ہی مض کا فی ہے کہ آو تھم سے راو کر رات گذارے اور تیرے ہما ئے

فالی میط إنزای كى طرف كمكى كائے د كم رہے ہوں دمين دو كى سے محرم ہوں)

اسی طرح ہرا میک صاحب استطاعت انسان کا فرص ہے کہ حب اُسے معلوم ہوکہ اُس کے قریب کے شکنے والے کسی صیبت بیں تینس گئے ہیں تو متعلقہ ضروریات کو اپنی مکیت سے بکال کر اُن کو فائم مینچائے اور اس طرح اپنی مکیت کا میجے مصر بن برو کے کا رلائے۔

ر روست کی اس کے قریب انسان کا فرض ہے کراگرا س کے قریب ریا انسان کا فرض ہے کراگرا س کے قریب ریا ہے ، ٹریم کی انسان کا فرض ہے کراگرا س کے قریب ریا ہے ، ٹریم کی شرورت ہے تو وہ مردہ انسانو کرنمیوں یا فاقد کتوں ، اور صیعیت زدول کی ہرقیم کی اعانت وا مداد کرے اور بہلیاں کو خریب باندھنے کی تختیاں ، اور اس قیم کامغید سامان فوراً ہم ہنچاہئے ، اس سے کہ ال کے صرف کرنے کا اس سے ہمترد و سراکوئی مصرف ہنیں ہے ۔

عرق تربیب اور رتعلیم، حال کایر حق ہے کہ و ہ اپنی استعداد ، وصلاحیت کے مطابق ، تربیب اور رتعلیم، حال کرے مدا اس کی استعداد مدر جات کہ اس کی استعداد مدد کرے فنون وعلوم میں ملکہ بیدا کرنے ، اور مختلف در جات ہندیب سے ہندب ہونے کا کا بل حق ہے ،

۵ ہم نے بہال تعلّم کو «تر میت » بر مقدم رکھا اس سے کہ تر میت زیا دہ وسیع معنیٰ میں استعال ہوتا ہے کیو تکھ تعلّم کے منی تیلمی اثر » سے میں ۱۰ درتعلیمی اثر متعلم کے ذمہن کہ علم پنجانے کا نام ہج دبقیہ حاشیہ لاخطہ ہو صالح اپر ) یر قوت ہے کدوہ اپنی زندگی کے سیح حوا مج کوشی اوران کے حصول کے لئے بہتر تداہیرانجام کے۔ ادرجابل کے مقالبین ریاد وسے زیا دو عمرہ طرابقیریز زمر کی کا نظام مائم کرے۔ ا ورتعلم یا فته خاندان بسحت و تندرستی کے خاطتی امور پر جابل خاندان کے افراد سے کہیں زیادہ قا در ہوتے ہیں، اور حب کسی قوم میں ہل بڑھ جاتا ہے تو اُس میں فقر نا فرانی ادر جرائم کی کثرت بیدا ہوجاتی ہے۔ ا در نا نیدوں کے انتخاب کے وقت تعلیم یا فتہ حضات زیاد ہ بترفیصلہ کرسکتے ہیں کہ کس کو چنا جائے اورکس کونہیں اور وہمی حیح رائے کے اہل بن سکتے ہیں اور اگروہ خود منتخب کر کے جائیں تو ان کی نگاہ صحیح ،اوران کی رائے زیاد ہ صبوط آنا ہت ہوتی ہے ۔ ا در ایک تعلیم یا فعة عورت اپنی اولا دکی ترمبیت ، گھر کا انتظام، اور لینے حالات کی ر تمار کو زیا د ہ بہترطر نقیہ پر انجام دے سکتی ہے۔ علمُ درخیقت اخلاقِ حنه اور حیح نرب ، اکسی کینی کا درواز و ب، اسی کے ذر بیرانیان اپنے نفس کو بہجا تیا ۱۰ در اُسی کے دسپارے اپنی بلندر ندگی کو حاصل کر اا، اور اُسی کے واسطرے اپنی ترقی کومپنجیا ۱۰ دراسی کی وجرسے نجات ابدی اورحیات سروی کی راہ ندہب حق) کویآناہے۔ اس حق کے بیشِ نظرا حکومت پر فرض ہے کہ وہ قوم کے افراد میں سے ہر فرد کے لئے ربتیه حاشیه سند ۲۷۰) گرترمیت ، اس اثر کا ام ب جوانسانی مکات و تولی کی نثو و ناکرتا ہے ، تو اس طرح تقامی تربیت کے اترات ہی میں سے ایک بہترین اترہے۔ اس کے ملادہ "تدہیر شزل 'جلبی نشست و بر فاست دغیر' تعلیم کی ہنیں ہلکہ تر میت کی تمیں ہیں مکراس کے علاوہ اور مجی زیادہ وسیع معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتاہے۔ علمی دسائل میاکرے تاکہ وہ ترمیت کے اس درجہ کک بہنج سکے جس کی ہرولت وہ رہ جا" کابہترین ﴿ فرد ﴾ بن سکے اورجاعت کے حقوق و فرائض کو اچھی طرح بہجانے ۔

بهر حال حکومت برییز فرض سب سے پہلے عائد ہوتا ہے کہ غلس کا افلاس ،حاجتمند

کی احتیاج ، اور حاصل کرنیو الے کی احل سے بیداشدہ کو تاہی نظر ان میں سے کوئی شے بھی اس حق کے حاصل کرنے میں سدر ا ہنہ ہوئے۔

دوسری طرح یوں بیجھئے کہ بچوں کی تعلیم عام ، جبری ، اور منت ہونی جاہئے اور دنی و دنیوی تعسیلم دے کرائس کہ اس قابل سب دیا جائے کہ اس کے ساسے صحیح زنرگی کے در دانہ کے کمک جائیں ،ا در اُس بی اخلاقی دا صلاحی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کی رغبت پیدا ہوجائے۔

صکومت کا ید بھی فرض ہے کہ ق کے قیام کی خاطرد بہترین اسا تذہ ،، نیا کرے ، اور قوم کے الداروں ، اورجاعتون کا بھی فرض ہے کہ وہ اس دمتصد ،، کو بورا کرنے کیلیٹھلیمی نشرد اشاعت میں حکومت کا ہتے ٹبائیں۔

اور دہی قویں اس مسلمیں تیزی کے ساتھ گامزن ہوسکتی ہیں جرتمان کی منزل میں بندر درجات کک بہنچ چکی ہوں۔ موجودہ دور میں قومیں اس جانب بہت کا ہمتہ آ ہمتہ ترقی کر رہی ہیں ، البتہ مترن قوموں نے ابتدائی تعلیم کے عام کرنے کے لئے سہولتیں ہم ہنچانے میں قدم اُٹھا یا ہے ، روس ، جرمنی، ترکی اور تمام یورپ کے دوسرے مالک نے اور والیا تب الیت بالی اقوام اور جایا ن نے سافٹ کی اور تمام یورپ کے دوسرے مالک نے اور والیا تب الیت بائی اقوام اور جایا ن نے سافٹ کی میں طریقہ جاری ہوگیا ہے ، تاہم ابھی مک یہ قومیں متی دہ کے انتظام میں قاصر رہی ہیں ، کیونکہ ان مالک میں ایسے طلباء کرت سے موجود ہیں اصلی تعلیم کے انتظام میں قاصر رہی ہیں ، کیونکہ ان مالک میں ایسے طلباء کرت سے موجود ہیں اصلی تعلیم کے انتظام میں قاصر رہی ہیں ، کیونکہ ان مالک میں ایسے طلباء کرت سے موجود ہیں اور کی اور کا میں ایسے طلباء کرت سے موجود ہیں

واعلى تعليم طال كرنا يا أس كو بإيمل ك بنجانا جائت بين ليكن أن كى اس آرز وبرآنے کے ذرائع اُوروساً مل اُن کے پاس مفقود ہیں ، یا اس قدر اُمد فی نہیں رکھتے جوان کی اعلیٰ علیم کے خرج کو کا فی ہو اور یا تعلیم برالیئ تمرا نط نگا دی گئی میں جن کے پورا کرنے کی اُک کے یاس کوئی سبیل ہنیں ہے۔ بهرحال اقوام بین بمثلِ اعلیٰ ،، و ه قوم ہے جس کے تام افراد اپنی ترقی اور اعلیٰ بھے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور دسیع تر وسائل رکھتے ہوں ، اوران کے ذریوسے صوب مقصدمین کامیاب ہوں۔ له ملانتِ راشع سے امندلیسی دور کساسلامی دورخلافت و حکومت اس سُل میں ثما ندار روایا ر کھتا ہے جبکہ آزاد ہی ہنیں بلکہ اُن کے غلام اور باندیاں بھی عالم براکرتے تھے۔ او فی واعلیٰ وولوں قم کی تعلیم منت تھی ، اور جبری فانون کے بغیر بھی تعلیم عام تھی گرا فوس کہ آج مسلمانوں کی علی حالت ا زا دا در نعلام د ونوں قیم کے ملکوں میں اس قدر زبوں ہے کرجب کا اندازہ کرنا بھی امکن ہے۔ «رتعیلم» کے متعلق اسلام کی مرصنی یہ ہے کہ دینیوسی تعلیم ادنی ہویا اعلیٰ تنب ہی مفید اور

انفرادی دجاعتی دونو قیم کی زندگی کے لئے نفع بخش ہے کردب اُس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا آنا جزر الازمی ہوکہ اُس سے مرد دعورت میں جا ان ایک طرف اتجاعی حیات کا اہل بننے کی صلاحیت بیدا ہو وہیں دو سری جانب نبدہ د خواکے درمیان حقیقی تعلق کی بھی موفت عاصل ہو سکے، اورا تقعاد

دعمل د ونوں میں دہ صرف رزنمرلویت مقرہ'' ہی کو اسو ہ سمجھنے گئے۔

## عورت کے حقوق

انصان کا تقاضہ یہ ہے کہ بیان کرد وتام حقوق میں مرد ا ورعورت د ونوں کا کمیال حضه ہو۔اس کئے کہ بیرانسانی هو ق ہی حب میں مرد اورعورت دو نوں مسادی ہیں البتہ ایک ا نوع کے دو مختلف اصاف ہونے کی حتٰیت سے جو اتمیازات اُن کے باہم ہیں دو مجی نشرر ۔ قائم رہیں۔ گرآج واقعہا*س کے خلاف سب*ے اور دنیا افراط وتعربط میں متبلاہے اس کئے عور توں کے خفوق ہوا وران کے دواکض "کے متعلق چند کلمات کھا نیردری ہیں۔ جهالت كا دور ايك طوبل زانه اييار إب كه عورت كے متعلق بينظرية قائم تما كه ده انیان نہیں ہوبکہ الن متاع کی طرح کی <sub>ایک</sub> نے ہیے ادراً انسان مجماعبی جا یا تھا توایک خا دمہ اورجار بیرسے زیادہ اُس کی حتیت نرتھی۔ منراس کے لئے علم حال کرنے کا و قعه تھاا در نه جاعتی زندگی میں اُس کی کو نی حیّنیت تھی ۔ دہ قانو نی مکی<sup>ات سے</sup>طعی **حروم** تھی ماور کھانا کچانے، کیڑے سینے ،ادر بچوں کی برورش کےعلاوہ وہ دین و دنیا کے نام امورسے نا آسٹنیا اور جاہل رہتی تھی · اور اس طح فطرت اور ّ قانونِ الهی دونو ں کے خلا اس کی زندگی بوسلتے ہوئے حیوان یاجو یائے کی طرح تھی۔ حدمد دور اس کے برعک آج کی آواز ہے جو آگرچہ بنیترامور میں صیح نظریہ کے مطابق ہے گرخاص خاص ما مل میں تفریط رصہ سے متحاوز) اور اخلاق کے نقاط سے آگے بڑگئی ہے اور بیض حالات میں جالت کے نظریہ سے مجی زیادہ ملک نتا مج کی ذمہ دارہے۔ مطور الا ولى عبارت سے جديد مطالبر حوق نسوال بر بخوبي روشني براتي ہے۔ حد مد نظریہ عورت نے ابھی تک وہمام عقوق حال نہیں مئے جومردو کو حال ہی اگر حیا

یر صحیح ہے کہ حصول حقوق میں عورت کا قدم بہت آگے بڑھ جکاہے ۔ قرون وسطیٰ سے
انبیویں صدی کے تنروع کک یورپ میں عورت کوکسی قیم کی ٹانونی ملکیت عامل منیں تھی
اوراکن کی ترمبیت کا معالمہ گھر کا کھانا بکانے ، بچوں کو پالینے ، اورکی ٹیسے سیسے سے
ادرکے بنہ تھا۔

اب ہمارے اس زمانہ میں عورت نے اپنے حقوق کے شکق طویل ممافت طے کہ الیے حقوق کے شکق طویل ممافت طے کہ لیے احد در ولایات متحد ہ امر کمیہ کی عورت تام دنیا کی عورتوں سے زیادہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے۔ اوران کی دخیار ٹرقی دنیا کی تام عورتوں کی ترقی سے زیادہ تیزہ ہے۔ اسکئے کہ وہاں مرارس کے علاوہ او نیور شیول تک میں ان کی گٹرت ہے ، اوران کو ہرسم کی سہولتیں حاصل میں اور مقد کے معاملات میں مجمی اُسکے حقوق مرد دن کے مماوی ہیں ۔ اوران کے زیر اثر وہ اپنے شوہر کے انتخاب میں اُسی طرح ازادہ میں جرطح مرد ، ہوی کے اوران کے زیر اثر وہ اپنے شوہر کے انتخاب میں اُسی طرح ازادہ میں جرطح مرد ، ہوی کے اوران کے دیرابر اُسی کی عورت تمام مردوں کے برابر اُسی کیا کی ۔

اُن کے قریب قریب اب یورپ کی عورت بھی آتی جارہی ہے اوراب اکثر ملکون میں مدارس اور یونیوں کے داخلہ میں اُن کے مورت بھی آتی جارہی ہیں۔اورجون مواقات مدارس اور یونیو رسسیٹوں کے داخلہ میں اُن کوسولتیں حاصل ہور ہی ہیں۔ دارالعوام میں عورت کو حقِ انتخاب سے بھرہ مند ہونے کا موقد حاصل ہوگیا ہو۔ اور اُنلی میں بھی یہ حق صاحب جا کہ بیوہ عورت کو دیدیا گیا

اور مطالبہ حقوق کی تحریب میں قوت وضعف کے اعتبار سے مختلف مالک میں مختلف عالات ہیں۔ فتلاً أنگلتان میں فرانس کے متعابلہ میں ان کے لئے زیادہ آسانی اور بہتر طراق کے ساتھ مواقع حاصل ہیں۔ اکنر مفکرین کاخیال ہے کہ مورت کی یہ رقمار بڑھے بڑھتے حب ویل تما کیج کت ٹینج عائے گی۔

(۱) حنقر سب عورت کے اعال بھی اُس رہیا نہ نہ سے مبائیے جا میں گے جس بیایہ سے مردکے اعال کی جا تیں گے جس بیایہ سے مردکے اعال کی جا تئی ہے اور اس اہمال کی تنصیل یہ ہے کہ ابھی مرد اور عورت اپنے اعال کو ایک نظرسے نہیں دیکھتے اور جو کچھ و و کرتے ہیں اُس بریھی و و نول کے لیے کیماں کم مہنیں کرتے ۔ حکم مہنیں کرتے ۔

سقر می نما آگرم دنت می آدهی دات یک گرست با برگذایت ادراس کامادی بحی ہوتب بھی وہ کوئی قابل مواخذہ جرم ہنیں مجا جا آگراس کے برنکس آگر عورت کوکسی ایک دن بھی مغرب کے بعد با ہر دیر ہوجائے و درمیانی گرانوں میں یہت تخت جرم نمار کیا جا تا ہے اسی طرح آگرم و اپنی نما دی کے معاملہ میکسی لڑکی کی جانب رجان طبح نا ہر کرے تو بیاب ندیر برات معروب بات بھی جاتی ہے ، اور آگراسی رجان کی ابتدا دلواکی کی جانب سے ہوتو میر بہت معروب بست معروب میں جاتا ہے۔

تو قریب زمانہ میں یہ باتی مذر ہوکیگا ، ادر بہت جلد دونوں کے اعال ایک ہی نظر سے دیکھے جائیں گے ، اور جس علی وجرسے ایک صنعت ، بجرم محمی جاتی ہے اُس کے اربی کا ب پر دوسری صنعت بھی اُس طرح حقیرد ذلیل مجھی جائے گی ، ادر جس علی کی وجہ سے مرد قابل تعرف سیمجھی جائے گی ۔

وم) امورخانه داری میں بھی عورت کو دہی در صرحال ہوجائے گا جومرد کو حال ہے اور وہ تد ہیرِمنزل کے علی اور نظری دونوں طراقتی سی مرد کے ممالوی بھی جائے گی۔ اس) اُس کی تربیت آج کی تربیت سے بہترطرات پر ہوسکے گی ،اور وہ ترقی کے

اس درجہ کے بہنج جائے گی کہ اپنی اولاد کا نشو د ناخرا فاتی طریق کی بجائے علمی اصول پر امم) ہت جلدائس کو شوہر کے حقوق قانونی سے برابرحقوق مل جب ایس سے اور عقب دو بکاح کے بار ہیں اُس کو دہی عتو تی خامل ہوجائیں گئے جو امر کمی عورت کو خال ہی ر ۵ ) ا در ضرورت کے مواقع بر اُس کو سرکاری ملازمتیں بھی سلنے لگیں گی بِمُلَّا جَبَكِمْ عورت بیوه ہو اورائس کی حاجات کا کو ٹی گراں موجود نہو۔ بهرجال مطالبه حتوق کی به رفقار بهت جلداُن کومنزل مقصود تک بهنچا دیگی بشرطیکم وہ جو کچھ مصل کرتی جاتی ہیں اس کونوبی کے ساتھ کام میں لاکرا بنے حق ہونے پر دلیافی برمان در نہ اگر اُغوں نے عاصل کرد ہ حقوتی کے استعال میں انتری اور نا اہلیت د کھائی تو ینودان ہی کی را ہیں ننگ گران ٹابت ہو *گا*۔ بندى اورمصري عورت اللم نے محدد دے جندماكل كے ملاده "اكرم عورت لوتام حقوق میں مرد دں سے مسا دی رکھا ہے مثلاً تیلیم کاحق دونوں کے لئے برابر رکھا ہے انبی مگوکراست یا امیں قانونی تصرفات کا مردوں ہی کی طرح اورا حق عطاکیاہے و نیرہ وغیرہ گرعلًا و ہ ان حقوق سے پوری طرح فائر ہ ہنیں اٹھا رہی ہیں ، ان کے اموال کی دسر داری یاکسی قریبی عزیزے سرے اور یاکوئی دکیل اُس کی طرف سے تصرف، اور نفع پیداکرنے کے لئے متحارہ ، اور خود ان کی اپنی رائے کومطلق اُس میں فطل ہنیں ہے ، اور کاح کے

معالمہ میں صرف والدین ہی مجانوکل ہیں اور اُک کی اپنی رائے کی تعلَما پرسٹن ہنیں ہے اور اُس کو میرنجی حق ہنیں ہے کہ وہ ہونے والے شوہر کو ایک نگاہ دیکھ ہی ہے ، اور ولی اگر

اُن سے کتی قیم کا منور ہی کرتا ہے تو وہ محض ایک رسمی صورت ہے ادر نب اور مرد اُن کو ایک کھرکے گئے اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ دمعمولی حیوان کی طرح کھلی ہواسے فائر و الماسكيس، وريزاس كى اجازت ويتے ہيں كه ده اپنى اولاد كے ساتھ باغات كى سپير کرسکیں،اور نیراس کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے نئو ہروں کے دوش بروش تغریج گاہو میں تفریح کرسکیں ۱۰ در اگران ہیں۔۔۔ کو ٹی ایک مجبی ان امور کی جرانت کر میٹھے ٹوگو یا اُس نے فو د کوطعنوں ۱۰ ور ملامتوں کے لئے نشا نہ بننے کے لئے میش کر دیا۔ ا درمصری بہت کم لوکیا ں اینبور سٹیوں یت لیم صل کرتی ہیں اور ان کی تعداد کے امتبارسے نا نوی مدارس میں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں ، اورابھی تک انھوں نے یہ بھی نہیں سجها كدأن كے حقوق غصب كرلئے گئے ہيں اكرد وان كامطالبكرنے برآما د ہ ہوئمي، اور ال جبل كى وجر سے مردخصوصًا تيلىم إفتر ٠٠ مرد "أن كا كما حقراحترام سيس كرتے اور مذا ن کے دلول میں اُن کی وقعت قائم ہو ٹی ہے ،اس کئے کہ دہ ان اُعور تول) کے اندر ہمٰں تینی ، اور ہم طبیسی سے خصاً مل ہٰیں یا تے ، کیو کہ یہ بات توجب ہی حاصل ہو تی ہی جبکہ میاں ہیوی کے مزاج اورعقل وخرد میں کسی نرکسی ورصہ کا تناسب پایا جا تا ہو۔ عورت کو اپنے مقوق کے مقابلہ میں یہ ہم محمنا جاہئے کہ اس پر کیمہ، فرائض بھی عائر ہں اس کے اس کوجس طرح حتوق کے لئے جدوجد کرنا فروری ہے اس طرح فرائض کی اداً گی بھی واجب ہے، درحقیقت اُس کے اجاعی فرائض مردکے فرائض سے کمی طرح کم بنیں میں ، اوراس کی مسكوليت عبى بہت زيا وه ہے۔ می کونکر وہ گھرکے امور میں جو ابرہ ہے، اولاد کی پرورش کے بارہ میں جو ابرہ سب

ا در حتی آزادی کے استعال میں جواب و ہسے، بس اگروہ اپنے ان فرائض میں کو ہا ہ ہے تو پھر جا عت کوہمی برحق ہے کہ وہ اُس کے حقوق دہی میں کو تا ہی اور انجرے کام لے۔ اورجس قدراس کے حصول حقوق کی رقبار تیز ہوتی جاتی ہے اُسی نسبت سے أس برفرائض كى ذمه دارى مرهتى جاتى ہے، شلاً اگرائس كواپنى ملك ميں حق تصرف كال ہوگیاہے تو اُس کے دمہ فرص ہے کہ وہ بہ تھے کہ کس طرح اُس میں مد ہروتصرف اُستمال كرنا چاہئے، اور اگراس كوشومرے انتخاب كاحق ل كياہے تو اُس كا فرض ہے كہ قلبي رجحانات اورطبعی میلانات کے مقابلہ میں عقل اور فرز انگی کو کام میں لاکرحتِ انتخاب سے ا فائد ہ اٹھا۔ الهاصل اگرتر تی کی رفتار مهی جاری رہی توبہت ہی قریب وقت میں اُس کار حجان تعلم کی جانب بہت زیادہ بڑھ جائے گا "ادر قوم ادر قومی حکومت ، مجبور ہوجا میں گے کے لئے یونیو رسٹیوں سے در د ازے کھول دیں اکتعلیم کے درامیر د ہے سمجھکیں لہ ُ ایجے حقوق کیا ہیں جن کا انھیں مطالبہ کرنا جا ہئے ؛ ا دراُن میں یہ طاقت پریا ہون<sup>ھا کے</sup> له وه اپنی اولا د کوجها نی محقلی اور اخلاقی عمد ه ترمبیت و سے سکیس۔ اسلامی نظریہ |عورت کے بارومیں «حبیریکمالاخلا*ت» کے ماہرین کی جوائے ہیم نے سطو*ر یس بیان کی ہواسلام اُسکو بھی *عدِاعتدال کے خلا جنسجتا ہ*وا درا*سے الگ ایک حُبرانظ پر رکھاہے* ا بنے اتبیاز ٹی نصب العین اور نطام کے لحاظ سے مواسلام، نے عورت کے تحلق بھی اعتدال "کی را ہ اختیار کی ہے اور افراط و تفریط کی طلمت سے اُس کو بچایا ہے۔ لیوں سلامی «علم اخلات «عورت کو مختلف خینیات سے دیکھا ہے اوراکن کے سلئے حُدا حُدا احكام الفركرة اب-

(۱) عورت انسان ہے۔ (۲) وہ اصنا ب انسانی میں سے ایک صف ہے۔ پھر
(۱) عورت انسان ہے۔ (۲) وہ حیات اجماعی کا ایک جزنہ ہے
عورت انسان ہے اوہ کہا ہے کہ
عورت اسی طبح آنسان " ہے جس طبح مرمزد "انسان ہے اور انسانیت کے اس
دصف میں دو نوں کے درمیان کوئی اتمیا زمنیں ہے۔
عالی تقالمنا سرانا خلفت کے مرمون ذکر د اے انسانی ہم نے تم کومر دو عورت سے
مائی دھلنگے شعوباً و قبائل متعافیہ!
بیداکیا ہے اور تم کو باہمی تعارف کے لئے
دالبقر) کنوں اور قبیلوں میں بانے دیا ہے۔
دست صفح اس جا کا کثیراً و نساء اور دائن دونوں) مرد وعورت کے درکیے
دست صفح اس جا کا کثیراً و نساء اور دائن دونوں) مرد وعورت کے درکیے

یکسال آزادی طال ہے، اورمرد کے مقابر میں اس اقدبار سے عورت برکسی قسم کی ایسی پابندی فائد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس حق سے محروم یا مرد کے مقابلہ میں یست ومقهور سمجھی جائے۔

وطقن مثل الذى عليه هن بالمعرف اورورتول كيكي بحى اسى طح حوق مرددل بر ربترو) بين من طح مرد دل كي حقوق عورتول بربي مُن الباس المعرف انتم لباس لهن دلتره و عورتول بما الله عليه وسلم ليقول انما رسول الشوملي التعطيم وللم فرما يا كرت محمد كرا الله عليه وسلم ليقول انما الشيم ورتيس احترق انسانيت بيس، مردول الشيم ورتيس احترق انسانيت بيس، مردول الشيم ورتيس احترق انسانيت بيس، مردول المناساء شقا بين المرجال عن عمل وبن الاحوص عن البني على الرول الترسلي التُرطيه وسلم نے ارثا وفر إيا الله عليه وسلم تعالى الله على عور تول بر بين ادراسي طح تماري عور تول الله على ال

اُس نے خیرو شرکے تام اعال میں مروا درعورت کے لئے ایک ہیں در پیانہ ،، قائم کیا ہم اور جس بیاینہ کے ذراحی مردکی نیکی و بری کاامتحان لیا جا آہے ، اُسی کے ذراحیہ سے عورت کی بھی م ز اُکٹ کی جاتی ہے۔

عِرِبُرا كُرِيكًا وه أسى طرح بدله إليكًا اور جو من عمل سيَّعَةً فلانْجِن كُما كامثلها ومَن عملَ صَالمًا من ذكرٍ اوانتى نیکی کرنگا مرد مو و ه یا عورت گرمومن مووسی (ابدی فلاح ) جنت میں داخل ہو یکھے (اور) وَهُومُومُ فَا وِلْنَاكَ بِينَ خَلُونِ لِجُنْةً دہاں بے حاب رزق ایس کے۔ يُونَ وَكَ فِهَا لِغَيْدِيطِيابِ أَمْ بس اُن کے ہرور د گارنے اُن کی بات ان فاستجاب لمم مراجتم انتى لا أضيعُ تَمَلِ عَلَمِلِ مَنكُومِينُ ذَكَرِا وَإِنْثُى لی و ہ یر کرتم سے جومرد دعورت حق م کا بمی عل رسی میں اس وضائع مذہونے دو ایکا اوراسى بنا پراس نے دونوں کے لئے طلب مِلم کو کیسال فرض قرار دیا۔ عن انس طلب العلم فريضته على كل ملم كالمستيكمنا برمُلمان مردوعورت ير مسلم دمسلة دمان صغير فرض ب رسول التدصلي التدعلية سلمن فرما ياكه فراكض عن إلى مرسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمرا الفرائض ، اورقران كوسيكموا درتام انسانول (مردوعور)

والقرآن وعلوالناس فانی کو کھا واس سلے کریں جارتم سے براہونے مقبوض رترنری والا ہوں.

اُس نے از دواجی بندش ربیجاح "کے مئلہ میں بھی عورت کی اقرار دا بھار کو اُسی طرح آزادی کنیشی جس طرح ربر د "کوعطا کی۔

المكرحق نُستأذن داكورث ابخاري غيره كبغير عورت كالحاح جائز تنيس

عن ابن بربدة عن ابيد قال حضرت ابن بريرة فرات مي كراكف بوان جاء ت قالة الى برسول الله صلى الله على الل

جاوی داده ای سون الله می است مورث استی مارمند می است مارمند می ماهر اوی ا

عليه وسلم عالمت ان ابي تر وخي وفي كي كريرك والدفيرانكاح الني بمتيم

من ابن اخید لیوفع لی خسیسة سے اس نے کردیا کو اس در ایست اپنی الی

قال فجعل الاحر اليها فقا لت تنكى كودوركرك بى اكرم صلى الته عليه وسلم ف

قد اجن ت ماضع ابی دلکن اس اس اس کو اختیار دیاکرده اس کات کو باطل کوے

ان اعلم النساء اندلسيس إلى تبأس عورت في كماكرس اس بكاح كو إتى

(ابن ا مر دفیرہ) کمورتوں کو تبادوں کہ شرفعیت نے باپ کو بالغ

لو کی بر تکاح کے معاملہ میں زبروستی کا تی بنیٹ یا

ا در اس کے اُس نے سخت مجبور کئ مالات میں جس طرح مرد کو طلاق، کاحق دیا ہے۔ اُسی طرح عورت کو بھی یہ حق ، خِلع ، کی سکل میں عطافر ایا ہے اور بغیر تسرعی یا معاشر تی محبوری کے

دونوں کوالیا کرنے سے سع کیا ہے۔

بارومیں جوابرہ ہے۔

فان اس ا دا نصالاً عن تراضينها بس اگردونون دمیان بوی) بنی ابنی ابنی رضا و تشاوی فلاجناح علیما مندی اور متوره سے بچرکا دود ه چرا الط سام کرلین تو دونون برکوئی گناه مهنین سے -

ادراسی بنا پر اس نے الی، دیوانی، اور نوجداری دی انونی، حقوق میں اس کومرد کے ماوی ہی رکھاہے۔ وہ مرد کی طح مال و جا کراد کی الک ہوںکتی ہے اوراس میں ہمبر، بین ارہن، اور ہر تم کے تصرفات کرسکتی ہے، وہ ابنے حقوق کے حاصل کرنے کے لئے دیوانی عدالت میں ہرقیم کے دعا دی کرسکتی ہے وہ حدود و دو قصاص، اور تعزیری حقوق میں اپنے خالت مرد ہرچرحاری کرسکتی، قصاص مے سکتی، اور تعزیر اسی طرح قائم کراسکتی ہے جس طرح مرد اعورت کے خلاف کراسکتی ہے جس طرح

اور و ملکی صلح و خباک مین سیاسی و شهری معاملات مین اسی طرح حقدار اے برطرح مرد خدار ہے غرض تام استقیم کے معاملات میں وہ مرد ہی کی طرح مجھی گئی ہے اور ان امور کی نبہا وت كے لئے ۔ كاياتِ ميرات ، وصيت ، هر، كاياتِ حدود وقصاص ، اور كاياتِ صلح د جُبُّك ! كَ اُسی ملسله کی تام احا دیث و جز بریات فعتبه میش کی جاسکتی ہں ۔اگرچه بیر مختصر اس کی نفصیل كى گنجائش منيں ركھا۔ تاہم حب ديل شو الد قابل غور ہيں۔ للرجال نصيب مما ترك الوالد الدال والدين اوررشة وارجو تركيجيوري أس مي والاتر بوك وللنساء نصيب إالاين مردول كالجي حقيب اورعورتول كالجي -دأتو النساء صدقائقن تخلق اورعورتول كوأن كاحق مراواكردو وعاش وهن بالمعروت مردول كوچائي كروه اپني عور تول كے ساته بېترىن مەانىرت كانبوت دىس. ومن آیاندان خلق لکم من انفسکم الله تعالیٰ کی نشاینوں میں سے ایک تمانی ان واجاً لتسكنوا اليها وعبل سينكم يب كرتمارك بي نفوس س متمارى موّدةٌ وماحق رنیقر میات کو بیداکیا آگر استے ذرایہ سے تم سكرن فلب حاصل كرد ادراً س في تمارك درمیان بحت ورحت کوییداکیا۔ دسول التصلى التعطيه وسلمن فرايا كورت عن الى هرسية ان البني على الله رخگ میں ہملانوں کی جانب ہے امان عليه وسلم قال إنّ المَالُكُ لَمَّا خُذُ د سے سکتی ہے۔ للقوم (ترندى) حفرت عبدالله بن عباس بعنى الله ونهاني قال ابن عباس انني لاتَّزن

فرایا کرمیں اپنی بیوی کے لئے اُسی طسرح زیب در منیت کرتا ہو ںجس طرح وہ میرے لئے زینت کرتی ہے۔

لام أَيْ كَمَا تَتَنْ بِنِ لِي (رواه این کتیریمعناه)

نیزاُس نے عورت کی تربیت کے لیے رعلی اصول" قائم کئے اور اُس کو جہا لت

وخرافتی زندگی سے بحالنے کے لئے بہترین تعلیم دی ۔

قال سول الله صلى الله عليه سول التصلى الترطيروس في واياكه اكر دسلم ایمارجل کانت عندا دلی کی کفض کے پاس کوئی ایری اوا کی ہے

فعلَّها فاحسن تعليمهاو ا د بها فاحس اورأس نے اُس كوبتراور عرقيلم دى، بتر

ابنی بوی نباکرداً زا دعورت کی برابر تر.ت

افزائی کردی اسکے لئے دوہرا اجرو الاب

' نیز اس نے سخت نعرورت دحاجت کے وقت دعورت » کو حفاظت عصمت کے لئے چند تمرا كط و صدود كے ساتھ إ ہر بيكلنے اوركب معاش كرنے كى بھي اجازت عطا فر مائى ۔

اے نبی - اپنی بیو اول ، بیٹیوں اور سلالوں

کی عور توں سے کہ دو کہ اپنے جم پر چا دریں لبديط كران كلاكري) يرطرلتيه (تسرلعين

عور تول کے ) معلوم کر لینے کا زیادہ مناسب

م ادر ميروه ستلئ جانے سے مفوظ ربينيكى اورالسنينخة والارهمكيني والاب

تادبیها، تماعتها وتزوجها فله اورعره تربیت کی پیراس کو آزاد کردیا اور

اجران (یخاری کآب النکاح)

يا إيما البني قُل لانرواجك و بناتك ونساء المرضين بيننين علمن من جلا بيلمن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين وكان الله غفوس أسجما

77

وقل المحيمنات يغضض بن ابصار اكنبي بملمان عورتون سكدو (ابر كُلْنُ دَكِيْفِطْن فِي وَحِجِنْ كالبِدِينِ مَنْ تَكُلِّمْ وقت النِّي مُنَّا بْنِي لِيت رَكْمِينُ اور نرمنية قن الاماظهر منها وليضرب إني عصمت كي شأطت كريس ودرايني بُخُرُه هِتَى عَلَىٰ جِيهِ عِبْقَ (الاية) جَانِي أرمينت كوظا برنه كريس موائے ال حقيهٔ جم کے جونو و بخو و نطا ہرہے اور اپنی ا دا ہنیوں کے بلو گربیا نوں پر ایس رکھیں

عورت اجهاعی زندگی کاجرورے اوران کام حقوق کے ملاد واس نے عور تول کو

اجهاعی زندگی کے تمام علمی ، اخلاقی اورایانی بہلو دن میں مردوں ہی کے برابر رکھا ہے۔ والمؤمنون والمومنات بعضهم ملان مردو ورسلمان ورسي البي إي اولیا عبض یا مرون بالمعروف وسرے کے ولی ب ابر گر بدلائی کی عو

وينعون عن المنكر ولقيمون للسكر ويتي اوربُرا في عدوكة من المازين

وس سولدا والله يوجمهم الله اورأس كرمول كي اظامت كرتي بن

يهي وه بي جن ير منقرب فعائے تماليٰ رحمت ازل كرنكا بلاتبه الله تعالى فالب

حكمت والاہے -

بلاشبمتنم ومومن مرد اورعورتين اوراطا دالمومنات والقندين والقندات كدار، راست كندار، صبركروار، باركا ولهي

ويُدتون النكفة ويطيعون الله يُرت اورزكرة اداكرت بي اور الله ات الله عن مزحكي

إت المسلين والمسلات والمومنين

والصلى قين والصلي فت الطبيع مي ليت وراد، فيرات وبرات ك

والصبوية والخشعين والخشعات ا داگذار ، د وزه دار مرده عورتیس ، اور والمتصنَّد قينَ والمتصنَّد قت والقَّاعَينَ ابني سنسرم كابول ك عافظ، اور والمييمن والحفظين فرجهم ألحفظا خداکی یا دیس کتیرالانه کار مرد وعورتین، والذكرين الله كثيوا والذكات التُدتعاليٰ نے ان ہی کے لئے بخشتر اور اعدّ الله عمم مغفى أنه واجراً عظيماً البينظيم وتياركر كاب-عورت امردسے جُدا ایک صنف ہی اعورت انسان ہی، عورت اپنی انسانی عوق میں مردے سا دی ہے ،عورت انسانی دنیامیں ایک تقل فردیجی ہے ادراجاعی زنرگی کا ا یک جزر بھی بیکین ان تام ہاتوں کے ساتھ ساتھ عورت ،مردے الگ ایک تنقل جنف ہی ج*س كو دوصنعتِ اذك " كها جا تا ہے - لهذا فطرت نےنسلِ انسا ني ميں اس «حكمه " أس كومرد* سے خبرا "کر دیا ہے ۔ اس لئے عورت «عورت "ہے مرد ہنیں ہے اور مرد «مرد » ہم عورت نہیں لہذا جو د تررن عورت کے اس وصبِ خاص سے تعلق معاملات اور اس کے فطری انترات و تھا ضاسے بے پر وا ہ ہو کراس پی ہی اُس کور مرد کے میا دی «رکھنا چا ہاہے وہ قانون فطرت کی خلاف وزری کر اہے ، اور اُ خلاق کی بجائے مرباطلا تی ا

یں اسلام نے اپنی " اخلاقی تعلیم " میں عورت کو انسانی حقوق کے باوجود روسنفی " نزاکت وضعف سے اغتبار سے " مرد" کے مقابلہ میں وہی ختیت دی ہے جو "رکزخت" کے مقابلہ میں " نازک "کو ملنی چاہئے۔

اس لئے اُس نے بتایا۔

کا مرکب ہوتا ہے۔

ولمن شل الذى على من بالمعرف ادر عور تول ك حقوق مردول برأسي طرح

ہیں جس طرح مردوں کے عور آوں بر ہیں اور وللرجال ليمن درجة مر دول کوعور توں پر (نضیلت کا) ایک در صرحال ہے۔

اور پیرخو د بهی اس درجر فضیلت کی تشریح بهی کردی. الم جال قوم مون على النساء بما مروعور تول كے سربرا واور كار فرا بين-اس كے كراللہ في ان ميں اوض كو فضل الله بعضه على بعض دبما بعض يردخاص فاص إتون بن بضيلت انفقوامن امرالهم دی ہے نیراس کے کہرد اینا ال ( وَانکی

سے جمع ہو اہو، عورتوں یر خمع کہتے ہیں

یعنی مرد کوعورت پرایک « در صرحال ہے اور وہ درجہ ، قوآم "مسربراہی اور کا رفر انی کا ہم اُوراس ُ فِضِيلت کے ورجہ کے لئے ُ علت "ہی نو دہی بیان فرما دسی ، آگر غلط کا روں کو ُ غلط كارى "كے لئے افراط و تفریط كا بهانه الته ندا جائے " و ه يه كه يوں تو د ونوں اصناف ميں یکه خاص خاص نطاح تصیلتین میں جو د وسری صنعت میں ہنیں ہیں گرینے ضیلت کے مرد اپنی زندگی کی منت کا ﴿ سرمایه ، عورت برخرج کرالم اورعورت بغیر دمخنت ، کے اُس سے فائم کی الماتي اورمطئن زندگي بسركرتي ب- ايك بلري فضيلت ب-

نیزکون نبیں جانبا کہ ہراجہاعی زندگی اپنے وزنطام، میں ایک امیز کا رفر مان اور تسربراه "کی تحاج ہے اور اس کے بغیرا تجاعی زندگی نامکن ہے۔ اور عورت بھی انسانی اجہاعی زندگی کا ایک اہم جزر ہے۔ اور فطرت کی دی ہوئی صنفی کمزوریوں کی وجسے ریاست اور کار فرانی کا درجہ حاصل نہیں کرسکتی اس لئے اس اجماعی زندگی کے دوس

جزر دوصنف كرخت " بني كويه درجه مانا چا ہے تھا جو اُس كوعطا كيا گيا۔

قراً نِ مجدے دو اعباز "کا یہ کرشمہ ہے کہ اُس نے اسی لئے اس کی تعبیر دو قوام "سے کی مولی ، اور آقا "سے نہیں کی ۔

وراسی گئے اس نے عورت کو دو ہر دہ ، کی تعلیم دمی اور تبایا کہا سکے دھینفی وصف، ا کے بیٹرِ نظراً س کی زندگی کا طمخ نظر بار کوں ، ہوٹلوں جینستانوں ، مخفلوں ، کلبوں اور بازار و کی زمینت نبنا ، اورگلگنت کرنا ہنیں ہے ۔

وقرن فی بیوتکن د لا تبرجن اوراپنے گرون میں بیٹیس اورزائر جاہمیت تبرّح الجاهلیة الاولی (نور) کی طرح زینت مِن ویوٹاک یاں نکرتی پیرس

خطاب اگرچهاز داج نبی ملی الله بلیه دسلم سی میکن مانعت کی علت سب کو حادی ہی اور گھرمیں بیٹھ رہنے ہے مراد بھی پیر ہے کہ بلامیحے ضرورت و حاجت کے زینت کی نماکش

کی خاط نهٔ تحلیس نه په که چیا ردیواری سے کسی حال میں نه تحلیس -ریخان کے ساز درج کے نہیا نہ اس کے انتقاد میں اور تا میں انتقاد کا میں اور انتقاد کا میں اور انتقاد کا کہ اس او

ادر پر بھنے کی اجازت کو بھی اُن پابندیوں کے ساتھ مقید دمشروط کر دیا جو آیات غض بصر اورسترز منیت برریہ جلباب و خار ، میں بیان گرکئیں ۔ اس لئے اگر صحت کی تبار کے لئے تفریحی مقالت میں جائیں توان مقالت میں محرم کی میست اور پر دہ کی ان تمسام شرائط کا لحاظ ضروری ہے جو اسلام نے بقارو ضائط تے عصمت کے لئے اُس کے ذمہ قرار دسی میں ۔

ورنه قوائس سے کما گیاہے۔ الم، أقا عوس قاذ المحاجت ربول الله ملی الله طیم وسلم نے فرایا کو عورت ربھا: استشرافیها الشیطان زرنری ) پردہ کی چیزہے جب وہ الم برطقی ہے تو تعیطان سکا

رسول الشدصلي الشدميليه وسلم في ارشا و فرايا كر لا يخلُّون سرجل با هلة الآكان ثالتهما الشيطان جب كوئى النبي مرد ، النبي عورت سى نها يُي (ترنری) م. میں متاہے تو اُن کے در میان دفتیعطان، مسل جبر ا د رغورت کی صنفی کمز و ری کوئجی نهایت عمر ه سیرایه میں ظاہر فریا دیا عور توں نے عرض کیا یارسول اللہ مقبل دوس کے قلن ومانقصان دبننا وعقلنا ياس و ह रिप्ते हिंगी हैं के निर्मा कि वर्ष التباديب مرد دل کے متا برس ہم ميں کيا کمي ہے ا نے فرایا کہ دسنفی کمزوری کی د جہسے ) کیا تمار مثل نصف شهادة الرجل قلى بلى الله اسي مرد سے نصعت منیس رکھی گئی دلینی ایک مرو قال فل لك من تقصان عقلها السي اذاحاضت لوتصل ولقمم کے کائے دو دورتس نہادت دیں عور تولیے كايتيك فرالاينقصار عمل كي دلي إلى اور قلنا بل قال عندلات من نقصان كاايام كن المذمي تم خاذ اور وزوم عوومني ر بخاری حلوا ول س فتح المباری ملاس مو عور وس نے عوض کما بنیک و وایا به دینی بنیک اسلام نراس ا فراط کی ا جازت دنیا ہی ج<sub>و</sub>ر آزادی حقوق سکے نام سے **یور**پ اور يورب ر ده مكور سي علايا كي ما تي ہوا ورحب كا خلاصہ يہ ببركه انفوں نے عورت كي نبسي مباوات کے ساتھ ساتھ جینفی مساوات "کوئی تبلیم کرلیا۔ اس غیر فطری اور غلط روش کی ہر ولت. معاشر تی زندگی کی بربادی کے جو عام منظران مکوٹ میں نظرات ہیں اسکی صداقت کیلئے خود اُن ملکوں کی عکومتوں کی راورٹیں ادراخلاقی مسلین کی تحریب ادر تقریمین زندہ شہادت ہیں۔ ا وریز و ہ اُس دوتفریط " کا قائل ہے جس کی برولت جالت کے ہاتھوں عورت کے را تھ ایک درباندی "-درملوکہ" یا درحیوان "کا ساسلوک کیا جائے۔ بلکه و ۵ د عورت ۴۰ کارتبر بلندگرنا اورائس کوانسا نی حقوق میں مروکے میا دی درجه دتیا ہے ، اورساتھ ہی جنفی خصوصیات ، کے اعتبار سے بعض معاملات میں دمرد ، کو

اُس ير درئه نضيلت بهي تجنت اہے ، وہ ايک طرف توعورت كومرد كى افضيلت كأيجارت بازر کھا ہے تو دوسری جانب مردکو اس فضیلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے رد کیا اور نضیلت د قوامیّت کے بیجا استعال کے درایہ جبروا ستبدا دا در دخیا مزیلوک سے بازرگھا ہم اوراسطے ودنوں کے درمیان میح توازن فائم کرکے عدل وانصاف کی را ہ چلآاہے۔ قال سول الله عليم وسلم استعصوا رسول المترابيدوسل الشادفرايا كمورتول ك بالنساء خدراً دمتن عليه باره سي مجلائي اوربتري كالبتي سيكور خيركم خيركم لاعلد واناخيركم ترمردون) ميس بترين و مردب جوافي ال المعلى ما اكرم النساء الاكرى بدو كوفي سيسب ادرس نوداني الركوي مين بهتر بون ،عور تون كى عرقت وحرمت دىمى كرا لا اها نعن الآليم دمات صغير صغير ١٠٥ هم جلد ١) ٢٥ جونود شرلف جو ادرعور تول كي توجن ديري آيا ہے نو د ذلیل اور کمینہ ہو۔ د هن ملی د هن ملی

ا در حب طرح وه عور توں ، اور مرد وں کے حقوق پر بجث کر اہے اور دونوں خبول کو
ایک و وسرے کے حقوق کی خانات و صیانت کا سبق سکھا اہے اسی طرح و و نول کو اکن کے
مخصوص نوائض کی طرحت بھی توجہ دلا ، ، اور سے ظاہر کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہی ، وجاعتی
خلاح و خیر "کی را "کل سکتی ہے۔

وكا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم اورتم (مرد وعورت كويك دوسرك تعالم بي بو على بعض للهجال نصيب عمى المنطقة الله بعد المستوا وللنساء نصيب عمى المرود كردكم و مركك كورن المي مردول كه كان اردود كردكم و مردول كه كان اوليّم المستون وسئلوا الله من فضله على كامت مجواد رعمة في كيان كيان الله على كان اوليّم

عورت کے صنفی اوصاف ہو لادت، ترمیت اولاد، امور خانہ داری کی دلایت، اور صنفی معاسف تی در داری، جاتی از مرکی میں رقوآم ہم ربا او کارمونکی فصوصیت، میدان جنگ میں عمومی دفاع کی ذرید داری، اہل و عیال کی عمومی صیائت و حفاظت، بیں، ان معا بات میں دونوں میں ہے تی صنف کو اپنے فرائض میں صنف معابل کی فطری خصوصیات کا آرزو مند رنبونا جا ہے ، او رضائت کا کی دی موئی ان خصوصیات میں اپنے اپنے فرائنس کو حسیح اور حقیقی وفا داری سے ساتھ کی دی موئی ان خصوصیات میں اپنے اپنے فرائنس کو حسیح اور حقیقی وفا داری سے ساتھ انجام دیتے ہوئے خدا ہے کہ دہمی ہرفتے کی حقیقت کا دانا ہے اور اسی نے جاعتی مصالح سے کی خاط سے برفینف کو خصوصی اعال و کردار نخشے ہیں،

منرانتگابات میں رائے وہی ، طازمتوں میں تقرری اور تبشریٹی و نیرو امور ، جُرج میاوات ، اورحقوق نیواں کے سلسلہ میں حدید روشنی اورادتھا رکے نام سے بیش کئے جا روہیں تا ریح کی بھا ہیں بینئی چیزیں نہیں ہی ور دخت حبریہ ندیب و ترن یا دیا غی نیتو وارتھا کی بیدا م بلکہ نہرار دن سال پہلے بھی دنیا ان مناظراور ان کے انجام کو دیکھ جکی ہے ۔ عراق یا بابل کے صفح تا ریخ پر نظر والے کے اور پڑھئے :۔۔

عورت کومیسو کمپامید (عراق یا بابل) میں تقریبا دہی مرتبہ عاصل تما بومرد کو تما تجارت مرد وں اور عور توں دونوں کا کام تما بیشریٹ، گورنر، جج، وونوں ہوتے تھے تحریسے دونوں واقع ، اور تحریر دونوں کا بیٹیہ تما دونوں مندرمیں دیو تا کوں کی ندست کے حدیث برا دورہوتے تھے ، اور کیجا زمیں امیر کبیرا پو تی تھیں ، اور سوسائٹی ایں بڑی مغربہ تھیں جاتی تھیں جاتی تھیں جاتے ہو لیا میہ (عراق) کی ریامستیں ان چیستوں سے باکل آج کل کی نونہ تمیل ہے۔

لیکن عراق کی ہیں تا یخ تباتی ہے کہ صنفی تنسیم کے قانونِ نطرت کو آو کُر عراق نے ابنی معاشرتی اور کھر ملوز ندگی کو تباہ کردیا تھا ادرعور توں کے درمیان عصمت اور کے عصمتی ایک اضافی شے ہوکر رہ گئی تھی۔

برطال ہورت کے بارہ میں بیرانصا ف ضروری ہے کہ وہ انسان تھی جائے اور یہ مان لیاجائے کہ اُس کے بھی انسانی حقوق ہیں اور اُس پر کچھ فرائض بھی ہیں ، ہارا ہر آز فیطلب نہیں کہ کورت مردکے تمام معاملات میں مما وی ہوجائے کہ معیشت کے بیشے اور ملازمتیں کہ کھنے گئے ، اس کئے کہ آڑھور تیں ان امور میں شنول ہوجا مینگی تو وہ گھر کی سعاوت کھو ہلیے میں گی ، اور اولاد کو تباہ کر ڈوالیں گی ، ہارامتصد تو ہر ہے کہ عورت ، مردکی تسریک نزرگی بن جائے امور خانہ داری کی تدمیر کرے ، اولا و کی مصالح کا انتظام کرے ۔ مرداس کو شیختے گئے ، او وہ مردکو ، اور دونوں کے درمیان از دواجی خوسگواریوں کا تیجے احاس ہیرا ہوجائے ، او

ہم عورت سے حقوق میں یہ بی جاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس صر یک اُس کو اُسکے معالمات میں اجازت دی ہے اور دنیا سے بصیرت عالی کرنے، اور اُس کے نتیب فرانہ جاننے کو جن تسرائط وحد و دے ساتھ حلال تبایا ہے اُس سے وہ پوری طرح فائدہ اُٹھا سکے، خلاصہ یہ کہ اُس کے ساتھ انسانوں کا سامعا لمرہونے گئے، مال و تماع کا سامعا لمرہ نرکیا جائے

له يونيورس مرى أن ورادط جلداصفح ٣٤٠

اور یہ کرمرد کا اُس پر جابر انہ تسلط باتی نہ رہے ،کہ جب جی چا با بغیرکسی سب کے اُسکو طلا ق وے کر اِ ہرکر دیا، اور قرا نِ عز بزاور احادیث رسول کی بٹان کر دو تسرائط عدل ہے ب بروا ہوکر بلکہ اُن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سے زاید شاوی کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھا لیا۔اور دوسری کومعلق کرکے اُس کی زندگی کو تباہ کردیا۔

اور یربھی لخاظ رکھا جائے کہ ارط کی کی نثادی کے بار دمیں والدین تنہا اپنی رائے سے کام ندلیں بلکھ سے تعرک زندگی کا انتظام کر رہے ہیں صحیح حیاد تعرم کے ساتھ اُس سی متورہ کرلیں 'اوراُس کی مرضی سے خلاف کسی کے ساتھ اُس کو نتادی پر نعبور نہ کریں' البنتہ

سورہ تریں اور ان کی سری سے سات کی سے حاصہ ان کا یہ ہور سریر اُسکورندگی کے نتیب فراز سبحائیں ،اورنصیحت کے ذرابیہ اُس کی سیحے رہنمائی کریں ۔ سیسر

اس سلمانین حقیقی خدمت یہ ہے کہ اس کیلئے دینی اور دنیوی اور معاشر تی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس سلمانی تعلیم کے ساتھ ساتھ افلاقی تعلیم کا اور وہ ساتھ افلاقی تعلیم کے اور وہ خدائے تعلیم کا تعلق صرف خدائے تعالی اور خلوق دونوں کے حقوق سی بہرہ ورہوں کے اور اُس کی اُمید و بیم کا تعلق صرف اللہ تا اللہ تا ہے ہوجائے ۔

اگرہم اس طراتی کا رکوا ختیا رکولیں ، تو تھیرعورت سیحے معنی میں عورت بن حبائے او رأس کی صلاحیت سے کنبہ ، اور قوم کی فلاح وہبو د بر بھی اچھا اثر براے اور وہ کامیا بی اور کا مرانی سے بھل پائے۔

one is no second and the contraction of the second and an arrangement of the second and arrangement of the second arrangement of the second and arrangement of the second arrangement of the s

فرص

د فرض ، کا استعال و دحق ، کے مقابلہ میں ہوتا ہے ، بیں جو جیزکسی کی ہماریے مہ جیاتی ہے وہ اُس کے لئے روح ، ہے اور ہمارے لئے فرصٰ۔

العالى كالحاظ كئ بغير ہى أس كواستعال كرتے ہيں اور كہتے ہى كرأس نے روا نيا فرض "ادا دیا، یا فرص ، ہم کو یہ رجمکہ» دتیا ہے ، توظا ہر ہیں یہاں رحق " کا مقابلہ کھونط خاطر نہیں <sup>ہو</sup> تا لیکن اِر یک مبنی سے تجز بیرکرکے دیکھاجائے تو ماسل *پیربھی ہی ہے کہ وہ حق کا مقا*بل ہے خَلَا ایک بالدائنُف کے بٹروس میں ایک غرب ونا دار خاندان کی نوجوان ناکنی الط کی کی نساد اس کے بنیں ہوسکتی کہ والدین تحاج ہیں ادرانتظام سے مغدور - ایک متمول نے بیمال جارم کرکے اینے صرف ہے اُس کی نتا دی کر دی اور الاکی کے والدین کو آنے والی تباہی ہے بچالیا نے جب ُسنا تو کہا کہ اُس نے اپنا فرض ا داکر دیا ، عالانکہ اُس غریب فاندان کا اس تمول کے کے ذرمہ کچھ قرض نرچاہئے تھا اور نہ کوئی حق اُس کے نومہ عائد تھا ، گر پھر بھی تم نے ، فرض » کا لفظ غلط استعال نہیں کیا اس لئے کہ اس سُلہ کا تجزیہ کرنے کے بعد بیشیت واضح ہوجاتی ہے کہ قدرت نے اُس کی سرمایہ داری پرغویب ہمیا پیرکا عق مقرر کیا ہے لیں حب وہ اُس سے سکدوش ہوتاہے تو درخصت اینا دفرض )ہی ا داکر اے۔

ادرابض علماء افلاق کاخیال ہے کہ افلاق کے جس علی بیر وجدان ہم ماد ہ کرے اس کا ام ، فرض ، ہے۔

اله مینی اس کا اداکرنا ہم پر فرض ہے۔

فَرَالُفَنِ كَى تَعْيِيمِ كَا اللهِ بِ كِيا بِو نا چِائِ ؟ علما ُ اخلاق كا اس ميں انتلاث ہے ، بعض نے اس کی تقیم حب ذیل طراقیر پر کی ہے۔ ۱۱) فرالصَنِ عَصِيله ليني كَشَّخْص كي اپني ذات پر جزفرصَ عائد ہوتے ہيں۔ مُثلًا پاکيزگي اور ياكدامني وغيره -۲۷) فراکفنِ انتجاعیہ مینی کسی شخص برا نبی جاعت کے ذرائف ، جلیے انصاب، اور احمان ونعيره، ر٣) انسان پر حدائے تعالیٰ کے فرائض۔ حبیبا کہ عبادت الہٰی اور اعترابِ عبو دیت' ا در د گرحتوق الله-در حقیقت پیقیم حامع دانع بنیں ہے اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارہ میں بھی اگر باربک بینی سے کام کیا جائے توان تینوں اقعام میں سے ہرا کیک کود دسرے کی بگر دیجاسکتی ہے تملًا جسفائی اس خیست سیخصی فریصنیہ سبے کم استخص کی راحت وصحت اُس پر قائم ہے ادراسی کوجب ہم اس خیسیت سے دکھیں کرفرد کی صحت ور احت کا اثر جاعت پر ٹر اہے نویہ اتجاعی فرنضیرین جا تا ہے ۱۰ دراگراس نطرے دیکھا جائے کہ ایساکرنا غلائے تعالیٰ کے ام کی تعمیل ہے تو بھی خدائی فریضہ ہوجا اسے۔ اورمبض علماء نے اس کو صرف دوقیموں بھسیم کیا ہے۔ ۱۱) ایسے محدود فرائض جو ہرا کیشخص پر کمیا ں عائر ہو ں ۱۰درہرا کی کوائکا سکلف بنایاجا سکے انیزان کے لئے ، وقومی فانون " وضع کیا جا سکے اور اگر کو ڈی تخص ان کی خلان ورزى كرك توأس برمنراكے كئے بھى قوانين دضع ہوسكيں . مُثلاً يه حكم كيا جائے كہ وقبل زكرو"

۰۰ چوری ټرکړو یه

؛ سقم کے فرائص میں اخلاق ، اور قانون ، دونوں کا مطالبہمما وی ہے ۔ رم )غیر محدو د فرائض ، ان کاکسی تھی قوم سے دضع قو اندین کے تحت میں آ'انامکن ہے ، اور اگرائن کو وضع کرنے کی تعی بھی کی حائے توسخت نقصان کا باعث نابت ہوں ،اور میر بھی نهیں ہوسکیا کہ اُن کی کسی مقدار کومعین کیا جا سکے بنتلاً «داحیان» کمراس کی مفدار وانداز ہسکا مالمهز مانه، مقام، اورافراد وانتخاص کے ظریف، کے اعتبارے مختلف ہوتا ہے۔ ہلیقم ایسے نبیادی فرائف مِشِیمل ہے جن پر در جاعت ، کے تعار کا انخصار ہے ا وراگران کو نظرانداز کردیا جائے اوراُن سرکرای نگرانی نهرکھی جائے توجاعت کا حال کھی ، اوراصلاح پندیر نهیں ہوسکتا ۱۰ درہروفت ہلاکت اور تباہی کا خطرہ ہے ۔۔ دوسری قم أن فرائض سيمتعلق بعص بير " جاعت " كى ترقى اوربهبود كا مدارب، مكر بهلى قيم جن قدرا بم ب و وسرى قيم أسى قدر باندا ورعظيم المرتبب واس الحكم بهاقهم برتانون کی دسترس ہوا دراسکا نفاذ بآسانی قانون کی را ہسوکیا جاسکیا ہولیکن دسرقیم س سے بالاتر و مولان ،، اور وضمیر ، کے زیراثر ہی اور اسکے نفا ذکا معاملہ قانونی دسترس سے با ہرہے۔ نتلاً انصاف بہلی قسمیں تنامل ہے اور اصان دوسری میں۔ اور طاہرہے لرانصا ف پرجاعتی زندگی کا انخصار ہے اور احیان جاعتی اساس و نبیا و کی ضبوطی اور اسحکام کا باعث ہے اور اس کا وجود انصاف کے وجود کے بنیر نامکن ت<sup>ہ</sup>ا ہم انصاف، قانو وضعی کے زیرا تُرہے مگراحان ُاس سے بالا تر صرف وحدان اورضمیر کے زیر ِفرمان -يهي واضح رہے كەلوگوں برور قرائض "كابار مختلف صور توں سے عائد ہوتا ہو اسك کہ زندگی کے حالات میں سے ہرایک حالت ایک متقل فرض کو جا ہتی ہے۔ وراصل اس دنیا کے لئے انبان کی مثال ایسی ہے جبیا کہ کشتی کے لئے دربا

اوراتگر کے لئے نشکری ۔اور ہرایک انسان کا دنیا برانسانی پر کچیوت بھی ہے اور اُس پر دور فرل کے لئے کیج فرض بھی عائد ہوتا ہے ۔ اور جکہ انسانی نرندگی اپنی کیفیات و عالات کے اعتبارے مختلف صورتیں اختیار کرتی رہتی ہے تو اُس سے یہ فرائض بھی مختلف صورتوں اور عالتوں میں جود

نږىر ہوتے ہیں۔ شلا۔

(۱) با عبارا ارت وغر*ټ ادرتوسطِ معیثت* 

رم) ملحاظِ راعی ورعی<u>ت</u>

رس) باعتبار اعال د اغمی نتلاً معلّمی ، قضا ، اور انصاف رسی

رس) ور لمجاظ حرفه و میشیه شلًا حدّادی خیاطی اور نجاری

يهى وجوه اورا عتبارات من جرفرائض من اختلات كا باعث نبتة من السلئ

کہ جو چیز جاکم پر فرصٰ ہے وہ رعیت کے فرصٰ سے الگ اور صدا فرصٰ ہے اسی طرح جو فرصٰ لدار میریائر سیمیں دوروں سے مالک میرے غیب نیا کہ موتا ہے۔

ہر عائدہے وہ اس فرض سے الگ ہے جرغریب پر عائد ہوتا ہے۔

بسرحال ایک انسان کے لئے ازلب ضرور سی ہے کہ وہ اپنے فرطن کو انجام دے اوراینے فرکھنس کی ادائیگی میں کسی فرطن کو بھی حقیبر نہ جانے 'کیونکہ بہت سے بھو شے جیو گے

فرض كمي برك فرص تعسك مداراً ابت موت إي-

شلا تاج عام یا گلی کو چوں میں جالا دوینے والے کے فرض کو تعبی ہی ہم کو خیراورلیا نہجنا چاہئے،اس کئے کواس چیوٹے سے فرض پراکٹرانیانوں کی زندگی کا مدار،اوراکن کی تندریتی کی ہتری کا انحصارہے،اور بسااو قات کلوای کے ایک چیوٹے سے کھوے کو تو ٹر دنیا کھی ساری کئتی کے ڈو ب جانے کا باعث بن جا اہے، جبیا کہ سکان کی کلوای کو تو ٹر بھینیکا، یا حبیا کہ ایک لیح کے لئے ایک چیوٹے سے پُرزہ کے گم ہوجانے سے ساراجا زیجلتے چلتے رک جا با

ہے تُنلُ زنیک کا گم ہوجانا۔

اد ایوفرض ایرایک انبان کے در مرفروری ہے کہ دہ اپنے فرص کوادا کرے ،اس کے کہ دہ اس نیا بیں صرف اپنے ہی لئے زندہ ہنیں ہے بلکراپنے اور دنیا برانیا نی، وونوں کی طرمت کے لئے زندہ ہنیں ہے بلکراپنے اور دنیا برانیا نی، وونوں کی طرمت کے لئے زندہ ہے ،اوراس ضرمت کی ساوت ،ادار فرص ہی سے انجام باتی ہے بس ایک طالب علم کا اپنے فاندان ،اور اپنے مرسے فرائض کو بخر بی اداکر نا ،اس کے دالدین کی ساوت دراحت کا باعث ہے اور ایک صاحب دولت کا اپنے تمول کی وجہی مائد تندہ فرض کو شفا خانے تعلیمی ادارول کیلئے او حاف دغیرہ کی شفل میں اداکر نا انبا نول کی راحت کا سان میاکر ناہے اور اس کے برعکس چرداور شرائی کا وجود ۔ اپنے فرائص کی راحت کا سان میاکر ناہے اور قانون فرمبی دہلی کی ہمک کرتے ہیں ، پبلک کے لئے مصائب اور رفضیدی کا باعث ہے۔

غوض عالمِ تقارا دراس کی ترقی کا انحصار صرف ا دارِ فرض برہے کیونکر اگر قوییں ایٹے تام خانص سے سبکدوش ہوجائیں، یا اُن میں کو اہمی کرنے لگیں تو بیسا را عالم تباہ ہوکر ر وجاہے۔

مُنلُّا اگر قرصند اراپنے قرضنواہ کا قرض اداکرنے سے ابکارکردیں، اورطلبہ علم علم سیکھنے سی اوراہلِ خاندان اپنے خاندانی فرائض کی ادائیگی مچوائیٹی سی اوس دنیا پر بہت جلد خاکے باول گر جائیں اور تھوڑ سے ہی عرصہ میں وہ تباہ و بر باد ہوکر رہ جائے، لنداکسی قوم کی ترقی اور نشو دنا اُس کے ادارِ فرض ہی سے بیچانی جاتی ہے ،

ازبس ضروری ہے کہم فرض کو فرص تہجھ کرا داکریں اور میں بھے کرا داکریں کہ یہ ہائے صنمیر کی آ دازہے کسی لا بھے دطمع، یا حصولِ شہرت کی غرص سے نہ کریں ، جو لوگ میکی تیمجھ کر كرتے ہيں كە آج ہم اس كے ساتھ كريں گے توكل يہ ہائے ساتھ كرے گا تو و و ايسے تا جرميں جوا ج فروخت كرشك بي اوركل أس كي قيت وصول كرسيته بي. ہماری رمثل اعلیٰ " تو بیہ ہے کہ ہم تر تی ہیں اس قد ر لبند ہو بائیں کہ لوگوں کے سابڈ محن سلوک کرنے میں الیانطن آنے گئے ٰجیبا کرکتی خص کو اپنے ساتھ بھلانی ہوتے دیکھ کر لذت و تطعت آ اسے اہم تو ابوا تعلام عری کے اس قول کے مامی ہیں . فلا هطلت على وكاباس الصائب ليستنتظم البلادا بچه پرادرمیری زمین پر د ه با دل نه برسین جرا نپی با را نی میں شهر در کوشال نه کریں بلكه اردوى تواس سيجي آ كيكاب ا دعو الى الداب بالمتصاول ظماء احق بالتى كلِّني انحوكر م یں باوجود پیاہے ہونے، اورسیرانی کا سبسے زیادہ انتحقاق رکھنے کے لوگوں کو اپنے گھرد عوت دیتا ہوں کہ آئیں اورسیراب ہو جائیں ،( ما لاَئلہ میں نو و پیاییا ہو اُہو ا درسیرا فی کازیاد مُتحق ہوں) اس لئے کہ میں بہت تنی واقع ہوا ہوں۔ اورابیا بار ہا ہوتا ہے کہ ادارِ فرص ہارے کے سخت مصائب کا باعث بن جآ اہم ا ور مارے کے نشروری ہوجا اسے کہم اس کو بر داشت کریں ، اور و ہمے زبردست قرانی اور فدا کاری کوچا ہتا ہے اور ہارے لئے اُس کا بیس کرنا واحب ہوجا اہے۔ منلاً ایک خصف حاکم بھی اپنے ووست اورعوبیز کے خلاف حکم دینے پرمجبور موال ہے حالا کرالیا کرنے ہے اُس کوسخت اذبیت مہنجتی ہے اورکھبی انصاف مجبور کردتیا ہے کہ وہ بعض اُنتخاص کو اپنا دشمن نبائے ، یاکسی اور قیم کی مصیبت اپنے سرکرلے اور خود

كواس كا برف بناك -

ادر ایک سیان قوم بر فدا ہونے کے لئے اپنی جان کہ کوخطرہ میں طوال دیا گراہی ادر اگرکتنی گرداب میں بھینس جائے تو ملاح کے لئے میں ضروری ہوجا اسے کہ اس وقت کاس سے حدا نہ ہوجب کہ کل است یار اور تمام انسان اُس میں سے کسی خاطت کی جگر نتقل نہ ہوجا کیں ،کیوکد و وان کا گھیان ہے۔

ادر بعض مرتبرا کی شخص کاصاف صاف ابنی رائے ظاہر کردینا ،اس کے لئے نبیاد دلاکل مینی کرنا ۔ اس کو سے خائز فائدہ دلاکل مینی کرنا ۔ اس کو منصب وغیرہ کک سے محروم کردتیا اور اس کو ہرتم کے جائز فائدہ سے نا امید کردیا کہ تاہم ان کام امور میں جس قدر تھی مصائب وا لام مینی ایکس ہم کو برضا کو رغبت ان کو انگیز کرنا اور اگن برقر بان ہوجانا چاہئے۔ ادر بینر فوف وخط قلا بضمیر کے فیصلہ کو تام نتا کج پر فوقیت دینی چاہئے۔

البتہ د دباتوں پرخصوصیت سے توجہ دلانا ضروری ہے اس لئے کہ اکثران ہی کے متعلق لوگئی الکران ہی کے متعلق لوگئی کے اس کے متعلق لوگئی کے متعلق لوگ

ادل - پیکرد قربانی " نبات خودکونی تنفید سنتین ہے ، اور مذوه کوئی دوخون و فایت " ہے۔ اور مذوه کوئی دوخون و فایت " ہے۔ حس کا حاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہو ، بلکہ وہ ایک سرا سررنج و الم ہے جس سے اس وقت تک نیجے رہنے کی عی کہ نی جاہئے جب تک اُس کے پیچیے کوئی خور فلاح کا مقصد منہ ہو - ابذا ارک الدینا را ہوں کا پیمل کرانٹہ تبالیٰ کی علال کرد ہ فعمتوں سے نفس کو محروم کردینا ، اور صرف کو کھ کو تواب بھی کہ بلاس والم الم الباس بیننا اور اور فاروں اور فاروں میں جا بلیمنا ایک الین فلطی ہے جس سے اور انسانی آبلوی سے کئی کر بیاڑوں اور فاروں میں جا بلیمنا ایک الین فلطی ہے جس سے اور اضی مذعقل خوش ۔

بنی اکرم صلی الله علیه دسلم نے ایک ایٹے شخص کی ندر کور د فرما دیا تھا جس نے تھوپ

یں کواے ہوکر روزہ پورا کرنے کی رزندر، مانی تھی ، آپ نے فرایا کہ ، روزہ " يورا کرو اور دھو یہ میں ہرگز کھرے نہ ہو اور یہ اسی گئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے غوا ہ نخوا ہ کفس کوغدا ب يس بتلاكر فع كوايني تقرب كا باعث نهيس بنايا ، اور نه محض شقت التأرتعال كي ضا بب ہوسکتی ہے، بلکہ اُس کی رضا کا تعلق نیک عمل سوہی جرکھبی شننت و تکلیٹ کا باعث بھی بن جآیا ہے ، اور عام طرافقیہ وگوں کا یہ خیال سیحے نہیں ہوکہ موالنواب علی قدرالمتقتر» ت<sub>وا بش</sub>قت و کلیف کی مقدارے متا ہے۔ یہ قول صرف اس جگر صیح ہوسکیا ہے کہ عمل مصور خير ہوا ور الجر منقت و تعلیت کے عاصل نہ ہوسکا ہو۔ ۲۱) ہرا کی۔ وض"کے لئے ہرقعم کی قربا نی صروری نہیں ہے بلکہ فرض اور تر با نی کے درمیان ، متا بلہ "کرنا چاہئے ، کیونکہ یقتل کی یات نہوگی کہ د انتول کی کلیٹ سے نیچنے کے لئے انسان اپنی زندگی کو قربان کردے ۔ البتہ عمدہ ا درکثیر پیل حاصل کرنے ے لئے درخت کی ثناخ تراشی عقلاً ایک ضروری بات ہے۔ لسلےجب کھی کوئی خیر، حس کے لئے ہم علی حدو جدکر رہے ہیں، قرانی سے لبند تر ہو توالیں حالت ہیں اس قرانی کا میش کرنا از بس ضروری ہے۔ ایک مرتض کے ازالہُ مرض ، اورأس کے خاندان کے لئے مسرت و نوشی کے سامان پیراکرنے کے لئے طبیب بے خواب ہونا، اور گرم وسرد کی کلین اُٹھانا فرض ہے۔اسی طیح لوگوں کی ہوات کے الح كسى آماب كى تصنيف واليف اوران كى خيرو فلاح ميں اضافه كى خاطر عبد مداكشا فات کے لئے ایک عالم کا اپنی لذت وراحت کو قربان کردینا فرض ہے اور اسی طے ایک ساہی ا فرص ہے کہ وہ اپنی قوم کی حیات و بقاء کے لئے خود کو قربان کردے اسی سے سرح اور ہزار وں شالیں بیش کی جاسکتی ہیں۔

‹ ، فرض ، اور د قربانی ، کا یه مقا بارکهی توصرت معمولی نظرو فکر ا در مهرمهری محت سو انجام یاجآنا ہے اور کیمی اپنے حسُن قرقیم میں قریب قریب ہموزن ہونے کی وجہ سے باریک بینی اورغور د فکر کا محاج ہوتا ہے۔ شلاً دونوں کے حسٰ یا دونوں کے قبح میں اگر قریبًا 🙃 ے ایک کی نسبت یا نی جاتی ہو تو ایسی حالت میں کسی ایک کو ترجیج دنیا نهایت مثل ہے بینی فرص میں اگر 🔓 در جرکی روخیر" یا نی جاتی ہے اور اس کے لئے 👸 در جرکی قربا نی کی ائے تو ایسی صورت میں انہائی غور و فکر اور دور رس انجام بنی کو کام میں لانا ضروری ہے محض سرسری فیصلم باعثِ سوادت نہیں ہوسکتا۔ اور جب کک حق منگشف منہوجائے سلسل اس کے لئے ساعی رہے ۔ اور حب اُس پر بیر واضح ہوجائے کہ قربا نی باعث خیرو فلاح ہے تو اُس دقت اُس کو بیش کرنا اہم فرض بن جا المہے ۔ کیونکہ یہ امرروزِ روشن كى طرح ظا ہر ہو جيكا ہوكہ ، فرد "جاعتى ا در قومى جم كا ايك عضو ہے تو پير يہ كيسے مكن ہے كر دگير اعضارِ جم کے درو ومصیبت میں بتلا ہونے کے با وجود ایک عضوراحت و ارام مل بسر کے ۔ اور کو ئی عضویمبی اس طرح تمام غذا کا مالک ننیں ہوسکیا کہ باقی تمام اعضار بھوک کی مصیبت میں متبلا رہیں۔ غرض جس قدرمقصد دنصب العبين بلندس بلندتر ہوتاجائے گا اُس کے لئے اُسی ورجہ کی قربانی میں کرنا بڑے سے بڑا فرض قرار پائے گا۔ زنرہ فوموں کا یہی دستورہے کرانبی سلب آزادی کے دفعیہ اور مقابل، اورانبی خصیت کے بعا وتخفط کے لئے اپنے ہزاروں اور لا کھوں نونہا لوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں ،اور لینے اہم معصد کے بیش نظراہم سے اہم قربانی ، اور زیادہ سے زیادہ مصارف واخراجات کو تیج بمحتی ہیں ادر بڑے نرٹ رہنا و ل کی رسیرت "است م کی قربا نیوں کا بیش بها ذخیرہ ہو۔

عِيقت بھی ہیں ہے کرجب کے عظیم اٹنان قربانیاں بٹی نرکے کو ٹی تنفس ، بنہایا " فائر منين ين مكما. انیار و قربانی کا بیرمعرکہ بھی اُن اصول و نوانیں کے اعلان کی مرونت میش آباہے جس کے مقابلہمیں رائے عامہ کی نمالفت کا ہنگا مہموجو دہو۔ اورکھبی ُاس دشمن کے بھابلہ میں جو اُس کی قوم اوراُس کی جاعتی زندگی کوتباہ و ہر با د کردینا چا تباہے۔ اوریاُان بنی ونہم عقائد واصول کی خاطر حن کورسم درواج یا ناساز گار حالات نے برل والا ہے ا دریا پیرایی علمی مسأئل کی تحقیق اورا کتنا فات کے سلسلمین جربخت بحث و مباحثه اور خبگ و**جدل کاربب** بن گئے ہوں یہی انتیار و قربانی ان امور کو یوشن اور د و بار ہ زندگی بخشتے ہیں۔ اور میں بڑ وں کے بڑے ہونے کے لئے ذمر دار اور راز دار ہں۔اس لئے کہ حق وصداقت کی بند*ی کے لئے* اُن *کا ح*روجہ کرنا اور اُس کی خاط طرح طرح سے سخت مصائب وآلام كأسكار نبنا، اور اُن يرغالب آئے كے لئے ہم قىم كے خطرات كو الكيزكر نا، اُن كے اتى جومرو ملكات كى ترقى كا باعث بنية اور أن كحصول مقاصد من جبر كامادى نبات مين -لیکن اس کے برمکس حشِیْض کی زندگی کامیان راحت کوشی او نیمتول اور لذ توں سے لطن اندوزی ہوجائے اور ان ہی کا دلدادہ اور سنسیائی بن جائے تو دہ ہرگر. .. رہنا، یا . بڑا، ہنیں بن سکتا ۔ کیونکہ وہ باقی حصر زندگی میں اس قابل ہی ہنیں رہا کہ کسی بڑے كام ادرابهم مقصدكي خاطر مصائب حميل سكے.

## ضروري فرانض

انسان برالتدتعالي كے فرائض

ہم اپنے اندر ایک در قوت ارادی " پاتے ہیں جوہاری حرکت وسکون پر كار زما نظراً تى بىلىن غور د فكرك بعد يىقىن كرنايلاً اب كركائن تات براك الیسی قوت رہستی) کا رفر اسب جو ام قوائے ارادی اور اُن کے احوال وتسکون ،بلکراُن کے وجود د بقار کا باعث وسبب ہے۔ اور نطام عالم کی یہ بار کیاں اور نیز کگیاں ، اور اً س کے غیر تبدل نوالیس و قوانین او وظیم انتان نظم و انتظام ، سب اسی کے پر قدرت کی کا رسازی کا بیتحری اوروسی ان کا بھیدی اور راز دال ہے۔ ذرا تارد ں کی گردش کا حیرت زااور باریک نظام دیجیئے ۔

المالشمس منتبغی لهاان تداس ك نه سورج كی بر مجال كروه چاند كو كراسك اور

القروكا الليل سابق المفاس و زرات، دن ت آكيك على جانے دالي اور

کل فی خلاف ایسیون و دلی برای این مرکزیه تیررسی بن

ا درنصلوں کا کیے بعد دیگرے وجو د اور ان کی عجو بہ کاریاں' دیکھئے اور نبا ّیات وہوانات کی چیرت زازندگی بیزنگاه ڈالئے۔

ہم نے زمین می تم اے گزراد قات سامان بیدائے رجلناكم فيما معايش به

فيهافأكة والخلذات الأكمام اس زمین می موس میں ادر نوشردالی مجوریں والحب ذوالعصم والرمجان ا ورنجُس دالاغلّرا درخ مشبود ارهيول مِن -

اورجو پاؤں کے بارہ میں بلاشبہ تمانے کے نظر کے وان كلم في الافام لعبوة نسقيكم ممانى بطوندمن بين فرت ودم مبرت ہے وہ (فدا)تم کو اُن کے اس خالص لتبًاخا بصًا سأنناً المشرّ ببين ، وص ددده عسراب كرام جوأن كم ميث من غمات النخيل والاعناب كوبرادرون كدرميان بيداكيا كيابه.وه ہنے دانوں کیلئے بیر فرنگرار عذاہے، ادرکہور تتخذ ون منه سكراً ومن قسًا کے بلوں ادر انگورے رعبرت مال کرد انماس منظم حسَّاء ال في ذلك لأيَّم لقوم نتيلي جيزين ادرعده غذا طاصل كتيم بو ان م ے بلکہ خابق کا نیات اور الک کو بین ہے خدا اس متی کو در جوصاحب ِقوت ہی ہنیں اسی بستی کی برولت ہم ہرشے کو اپنے لئے اپنی زندگی کے لئے بصحت تندرستی

کے لئے ، حواس کے لئے ، زندگی کی ہر نیا ہ کے لئے ، اوراقسام وانواع کی متوں کے حصول كيك افتياركت، ادر حاصل كرتے بن -

اس لئے ہم براُس کی بزرگی دبرتری کا آعترات، اُس کی مجست او راُس کا شکرُ واجب اور فرض ہے ،ہم اُس کو دوست رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ تام بھلائیوں کا مصدر ہے ، اور دہی اپنی قدرت سے ہاری مستی کا موجداورہائے کالات کے لئے مرومادن ہے،ہم اُس سے مجست کرتے ہیں اس لئے کردہ کا بل الوجودہ اور ایسا صاحب کال ہے جس کے کمال کی کو فی صدو فایت بنیں ہے اورہم اُس سے فتن رکھتے ہیں اس لئے کہ ہماری سلم فطرت كالبي تعاصب

بس ہرایک انسان اپنی فطرت سے پیشور پا اے کہ دو اپنے فالق کے سامنے

سرنیاز جھکائے اور مصائب کے دقت اُس کے سامنے تضرع اور زاری کرے ادر برائیوں کے دور کرنے کے ادر برائیوں کے دور کرنے کے لئے اُسی کے مامنے گرا گڑا اے ، اور دہ اس سے التجا کرنے میں سلی با آٹا اور مصائب کے وقت تسکین وراحت محسوس کر آئے ہے اور اُس کا یہ مذہباً س کو «بھل» برم فنجاع وہا در بنا آیا، اور حب ضرورت قربانی بری مادہ کرتا ہے۔

ا دراس کی مجبت کے خلف اُ ار دلوازم یں سے ایک بہتر تن شان اُس کی عباقت گذاری بھی ہے جو اُ طلاق اُس کی عباقت گذاری بھی ہے جو اُ طلاع بودیت و بندگی کا عمرہ درید ہے اور یہ عبادات اُسی حالت میں در فیر اِعظم ، ہیں جکہ عشق و مجت کی آگ اُن کا باعث ہوا ور خرابر ادارِ فرص اُس کو ان کے لئے آیا دہ کرتا ہو۔ وریز بغیرایس کے وہ محض الیبی حرکات ،صورتیں ، اور سکلیس ہیں جن میں لئے آیا دہ کرتا ہو۔ وریز بغیرایس کے وہ محض الیبی حرکات ،صورتیں ، اور سکلیس ہیں جن میں

کوئی روح ہنیں ہے۔

اورانندتما کی کی سکرگذاری کے بہتر بن طرافقی سے ایک طرافقہ بیمی ہوکہانسان اُ فلا تی قوانین ، اور اُن کے مقتضیات کے مطابق اعال کے سامنے سرتسلیم محم کرے۔ یہ اس کئے کہاں تنہ تما کی نے اس عالم کو وجو و بختا اور اس کی سعا دے کو چند جیزوں نمالا بچائی انضا ف ، اور امانت ، وغیرو برتائم فرمایا - اور اس طرح اُس کی برختی ادر بر با دی کوجی چند جیزوں ، جیون کی ، فلم اور خیانت دغیرہ کے ساتھ والبت کی با اور پھر جو شنے معادت تک چینوں ، جیون کی اُن مند ہو تھی برکھی بیا ہوائس کی برختی بریا ہوائس کے کرنے کا حکم دیا ، اور اُس کا نام خیر کھا اور جس سے برنجتی بریا ہوائس سے منع فرمایا ، اور اُس کا نام نیر جویز کیا ۔

ا درجوامورانسان کی سعادت کا باعث بنتے ہیں ہیں در اخلا تی قوانین "کہلاتے ہیں، پس اسی گئے اُن کا نحالف خدا کا نا فر مان، اور اُس کی ممتوں کا منکرہے، اور اُن فر ما نبردا خداکے حکم کا فر ما نبردار اور اُس کے فرحن کا ادا گذار ہے۔ جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں راسخ ہوجائے کرانطا تی توانین کی اطاعت 
درخیفت امرالی کی اطاعت ہے تو پر اُس سے ان اعال کا صدورالیں توت کے ساتھ 
ہوگا جو ان اعال کے اثر کو بیحد مؤتر اور ان کے نفع کو میش از بیش بنا دے گی۔
اسی لئے برخیفت ہے کہ اکٹر اُنٹا میں دوجو کہت کی جایت کے لئے جان کہ دیریتے 
ہیں اور ہم قیم کے مصائب وخطرات کے اوجود اُس کومفبوطی کے ساتھ گرفت کئے ہوئے ہیں 
ہیں اور ہم قیم کے مصائب وخطرات کے اوجود اُس کومفبوطی کے ساتھ گرفت کئے ہوئے ہیں 
یاجو صول نِضیلت کے لئے اپنے نفس کو نوا کا دی کے حوالہ کر چکے ہیں " اُن کے قلوب المندلا 
گی مجب اور اُس کے فراضیۂ اطاعت سے معود ہیں ، اور اُن کے دل وجگر میں نتجاعت و 
ہیادری کی ایک ایسی آگ بھرکی ہوئی سے کمن ہے ۔

ہیادری کی ایک ایسی آگ بھرکی ہوئی سے کمن ہے ۔

ہیادری کی ایک ایسی آگ بھرکی ہوئی سے کمن ہے ۔

## فرنضة انسانيت قوم وطن كيلت

## وطينت

انسان كا ابني مك أيا ابني ما بادو اجدا وكى سرزمين سے مجت كرنے كانام وروطنيت ہے۔ ہم اپنے وطن سے اس لئے مجت کرتے میں کہ اُس کے اور ہمارے درمیان بہت مضبوط علاتے ہیں ہم نے اُس کی فضا رہیں، اور اُس میں آبا وانسانوں کے درمیان رہت یا نی سبے اور ہارا اوراس کا ایما علاقہ ہے جیا کہ درخت کی شاخوں کا درخت کیا تھ اُسی کی آب دہوا، اوراسی کی مٹی میں قدرت نے ہا ری کی ہے۔ بہماس حب کرکے طزیر دو داندسے متا تر ہوتے ، اور اُسی کی طرف مجھکتے ہیں اور وہاں کا عرف ہاری طبیت بن جا ما ہے جبہم اُس سے عُرا ہونے ہیں تو رنج وَ تکلیف مُوس کتے ، ادر اُس کی یا دہائے عم کو اور تا رہ کر دیتی ہے۔ اور حب ہم کو جدائی کے حالات سے نجات ملتی ہے توہارامیلان طبع فوراً اُسی جانب ہوتا ہے۔ ہم اُس کی قربت ہمینہ مانوس ا ورأس كى عزت كواپنى عورت اورائس كى ولت كواپنى دلت محوس كرتے ہيں اس کے علادہ ووجب وطن " کو اگر قریب قریب نظری چیز کدیا جائے تو کیے سلے جا من او گا اس کے کربیض حیوانات مک ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جوایتے وطن سے ساتھ الیا اُنس رکتے ہیں جبیا کریز مراپنے گونس اسے۔

ایک بردی دریهاتی) خنگ آبا دی اور طبیل میدان میں پیدا ہو اہے گر با ایں ہمہ وہ اپنے دطن میں نوش نظر آنا، اور اُسی برتفاعت کرتا، اور اُس کو ہرا کی شہرسے زیادہ تبوب ہم اور ایک شہری جو و بائی سزرین میں آبادہ اور د بال گراں بازاری بی با آب میں اور د بال گراں بازاری بی با آب میں اور ایک شہر سے زیادہ صحت بخش آب و ہوا کے شہر میں چلا جائے، اور د بال س کے شہر کی سی گراں بازاری بھی نہ ہو، تب بھی جو نہی اُس کو رفا ہمیت حاصل ہو جاتی یا مقصد سے فراغت ل جاتی ہے تو وہ فور ا اپنے دطن، اور ا بنے متقرکی جانب متوجہ ہو جاتا اور اس سے ایس کر جن میں ہیں اور اس کے این انظر آبا ہے۔

ہو جاتا اور اس کے جات کر جس کی بنا پر ایسے شہروں سے کر جن میں قیم تم کی بیاریا ں ہوتی رہتی ہیں، اور آئے د ن طنیا نیوں کے طوفان آ گھے ۔ ہتے ہیں، یا بند ہوا میں جبی رہی ہیں موال کے باشند سے ترک وطن نہیں کرتے ، اور کسی طرح ان کو چوار کر دو سرے شہروں میں نہیں جابستے کئی نے ایک بر دی ہے جب بید دریا فت کیا فیم شہروں میں نہیں جابستے کئی نے ایک بر دی ہے جب بید دریا فت کیا

یں ہیں جا جسے ۔ ی سے ایک بروی سے جب میروری سے ایک میں مراز کے گئی ہے ۱۱در تم اُس وقت کیا کرتے ہوجب تمہارے گاؤں میں خت گری بڑنے گئی ہے ۱۱در ہر نے کا سایہ جو تر کے نیجے آجا کہے ؟

تواُس نے يرجواب ديا كم

اس سے زیاد و عین راحت کی صورت اور کیا ہوگی کہ ہم میں سے ایک تصمیل بحرطیا ہے اور لیدنے لیدن اور اس کے بعدد و اپنی کولئی گاڑیا، اور اس بحر بعد و اپنی کولئی گاڑیا، اور اس کے سایر میں بٹیسیا، اور ہوا کھا تا ہے تواس وقت یر اپنی جا در تا ہے کہ گویا وہ نود کو ایوان کسرلی میں باتا ہے۔

ادراکٹر لوگوں میں یہ جنر بُرخَتِ دطن لوشیدہ ہوتا ہے حتی کہ جب اُن کا دطن کسی خطرہ میں گرماتا ہے یا ایسے اسباب بیدا ہوجاتے ہیں جو اُن کواس کی طرف متنبہ کرتے ہیں، ثب اُس کے حواس دشور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بجراُن کی حب الوطنی

ر بردست مظاہروں کے ساتھ ظاہر ہوتی ، اور اُن کو خدمتِ وطن برا ادہ کرتی ہے ، اور اُس وقت وہ اپنے جان وہال کواُ س کوا عانت میں صرف کرتے ، اور اُس کی آزادی ا درسر بلندی کے لئے واقع د ماغ خرج کرتے ، ا درمر ملتے ہیں۔ وطنیت کے مطاہر ہرانیان حب ذیل متعدد طریقیں سے اپنے وطن کی حدمت کرسکتا<del>آ</del> ۱) ملک پرجب حلہ ہویا اُس کی آزادی پر کو بی دست درازی کی جائے تواُس کی طرف سے و فاع کر اور پر لشکر اور فوج کی وطنیت ہے؛ رم) خدمتِ وطن کے لئے زندگی کو وقف کرنا ،اور بیرسیاسین امسلمین کی طنبیت ہے ، سیاسین اپنے ملک کو ترقی افتہ بنانے ، اوراس کی شان کو بلندکرنے کی ضرمت انجام دیتے ہیں ، اور رائے عامہ رُصلحتِ وطن کی طرف چلاتے ہیں ، اور اگروہ کی ایس ٹے کو تائم کرلیتے ہیں جو مامترا لناس کی رصامندی کے خلاف ہو تی ہیں تو وہ اُس پر نائمُ رہتے ہیں جوائن کے نز دیک ح*ق ہے ، اور اُن کے ع*رم **و**ارادہ کو ہمت لگا نے دالوں کی ہمت، اور تنقید کرنے والوں کی ننقید کسی طرح ہنیں ہماسکتی محاہ وہ کتنے ہی ذلیل کو ں نہ کئے جائیں و عملِ حق کوہی سرطند کرتے ہیں ا در خوا ہ ان کی کتنی ہی عزت افز اکی کیجا له اسلام، وطنيت كم معلق مفرئه ووحب وطن "كو نيدركرا ١٠دراسكوالهميت وتيا الوكن وو وطنيت" کے اُس نظریہ کا ود جو اورب کے و ماغی اختراع کا نیچرہے "سخت نالف ہے کیونکراسلام کی اساسی ادر نبیا دی تعلیم اصولاً اُس کو غلط جانتی ہے اُس کا مقصد اِعظم تویہ ہے کہ تمام عالم بی ایساد اغی اور روحانی انقلاب پیداکیا جائے کہ جس سے تام انسانی دنیا ایک ہی مرکز برجیع ہوجائے اوراخت عام پدا کرکے سب کو ایک ہی برا دری بنا دیا جائے تاکہ در دطنیت و قومیت ، کے ام سے جس قىم كاتصا دم اور بلاكت آفرىنيال آج يورپ اوربيض اينيائى مالك بين ہور سى بي اُكْ كليتَه انساد ہوجائے

وہ بال ادرغلط عمل کو ہرگز اختیار منیں کرتے ۔

ان کا پشت بناہ اُن کا اخلاص ہے ،اور اُن کا رہنا ان کا وجدان ہے اور خلائتعا

کی دراک کے ساتھ رہتی ہے۔

اور سلمین کا کام یہ ہے کہ د واول تو می مرض گیشخیص کرتے واور پھرائس کے علاج

میں مصروف ہوتے ہیں ۔ اور بحب تومول بی بعض مرض اس طرح جرا کرا جاتے ہیں کہ قوم اُس سے انوس اور اُس کی عادی ہوجاتی ہے حتی کہ اُس کو صحت اور سلامتی مجھے لگتی

و م السے بول است میں قوم کو دہ ایسے عمل کی دعوت دیتے ہیں جس سے اس مرحض و نجات بے ایسی حالت میں قوم کو دہ ایسے عمل کی دعوت دیتے ہیں جس سے اس مرحض و نجات مل سکے نو دہ بچھر کراور ترشر د ہو کر اُس کے نطاف کھڑی ہو جاتی ہے۔

اللّٰدَتِعا لِيا 'نبی اورائس کی قوم کے ایک ایسے ہی موقعہ کے تعلق ارشاد فرآماہے

او کلا جاء کمدرسول بما لا قعولی کیاجب تما سے پاس نیم کوئی ایسی بات لا تا انفسکہ استکدنیہ فقی دَیا کہ آئی تقریب ہیں ہوتم کون بنس کی ترتم مؤور مورات ہو

الفنسكم استكبوننم فقرايقًا كنّ بتم به وجرّ كون بندس أنى توتم مغرور موجات مهو وفرايقًا تقتلون (بعرة) واورتم سه اكرنتي جشلان برآ ماده موجاً ا

ب اور دوسرا قل كرفير.

گرمصلی براسکامطلق انربنیں بوما ، اور وہ اپنی رائے پر قائم رہتے اور اپنی رائے کے بارہ میں اور زیادہ مضبوط اور سخت ہوجاتے ہیں۔ بھرآ ہتہ آ ہتہ ہوگ اُس کے گرد جیٹتے جانے ہیں حتیٰ گرائس کی رائے قوم کا مقررہ مسلک بن جا آہے اور اس طرح صحیح رائے قرار

یا جاتی ہے۔اُس وقت جب وہ اپنے ماضی پر نگاہ ڈوالتے ہیں تو نو دہی تیجب کرتے ہیں کہ وہ کی ایک ہی کہ اور کا کم سے وہ اپنے اس فاسد مسلک پر قائم تھے، اور مصلح کی ایک ہی سپکارمیں اُنھوں کے کیوں مسلم کی ایک ہی سپکارمیں اُنھوں کے کیوں مسلم

اس فاسد سلک سے فعاد کونہ پہان لیا تھا۔

(٣) ادارِ فرض - بیکل انسانوں کی وطنیت ہے ، بیں اسکے ہرا کے عمل میں واپنے گوکے کا روباریں ، اولادکے معاملہ میں ُ دوستوں *کے سلس*ار میں ، اور ہرصاحبطِ ملہ کے ساتھ معاملہ میں، نیز زننجاب کے دقت ہترین انسان کے انتخاب میں ،اور اپنے علم، جاہ ، اور مال کے ذر بعیمنفعت نخِش جاُئز امور کی حایت میں» روز مرہ کا ا دارِ فرض ہی بی تی اور حیح وطنیت ہے اوراسی سے وطن کی ثبان بلندہوتی اوراُس کامرتبر بڑھتا ہے (م ) وطنی مصنوعات اورملکی سیدا دار ، کی حوصله افزائی ، اورامبنبی مالک کی مصنوعا وحاصلات یران کو ترجیج بھی وطنیت کے مظاہر د کا بہترین فراہیہ ہے۔ نتلاً کاریگرا در کان کی وطنبیت یہ ہے کردہ مصنوعات ،اورزمین سے ذخیرہ صل كرف كے لئے اس قدر مبدوجد كرے كر با ہرسے آنے والى أن بسى انتياركے مقابلہ ميں واخلی صنوعات میں کسی طرح کمی مزرے -اور حکومت کی وطنیت یہ ہے کہ وہ بیرونی مال برشکس وغیرہ کے دربیراس بیدا دار کی حایت کرے۔ ا درجو قوم ملکی مصنوعات کی حصلہ افزائی کرتی ہے دہ گویا اپنے ملک میں دولت ر بنیر مانیر منع ۱۳۱۲) نبی اور صلح کی حتیب ایک بهی سے یا زیادہ سے زیادہ چوٹے یا بڑے صلح کافرق ہے۔ حالا کریہ بہت بخت ملطی ہے جس ماصاف ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ بصلح مکی اصلاح کا تعلق بابیش کرد ه دلائل سے دابستہ ہوتا یا ذاتی افکار کے زیمِ اِٹر ہوتا ہے اور یا ماح ل کے انٹرات کے میش نظر۔ . خلات نبی و رسول کے کمائس کی اصلاح کی نبیا و ضرائے تعالیٰ کے غیر تعبدل اور لقینی ور دجی ، کے رر انر جوتی ہے اور اس کے احکام کاسل براہ راست ، روحی الی ،،سے والبتہ ہوتا ہے۔ و ما منطق عن المعوى ان هوا كا دستى اوروه اپنى خوامش سے منین كتاب و كريمى ہو خدا کی و حی ہے جواس میرنا زل ہو تی ہے۔ الوسحى

ٹروت کی خاطت کے سامان کرتی ہے اور وہ اس نے افراد کے باتھوں ہی میں بار بازمقان میں میتیں م

اور حب کہی کئی ملک کو دوسروں کے سرایہ پرانتہاد ہوجا آ ہے تو بیسراس ملک کی مرنی اپنے افراد کے ہاتھوں سنے کل کراجنبیوں کے ہاتھ مین تنقل ہوجا تی ہے ۔ اوز میتیم بینے کلیا ہے کہ وہ ملک اپنی آفتصا دی آزادی کھو بیٹھنا ہے جو مذہبی ادر سیاسی آزادی کی تنب اہم کا بیش خمہ ہے ۔

استفصیل کے بعدیہ مجھ لینا چاہئے کہ ہرایک انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرے اگر حیه و و حقیر سے حقیر ہی کیوں مذہو اور بیا کہ وطن کی خدمت صرف براے براے رہناؤں پر ہی مخصر منیں ہے بلکسی رہنا کو بھی اس وقت یک کسی نایا ں ندست کا مو فدنہیں ل سکتا جب ک قوم کے افراد کی الید اسکو قال نہ وہ بس کسی ملکی سالار كے كارنامے ورصل اسكے على ، اوراس كے معولى سيا ہيو ں كے على ، بلكران سيا ہيوں كئ وز مره کی ضروریات مُتلًا بولا، اباس و طعام دغیره تیار کرنے دالول کے مل ہی کامیتج بحقے ہیں · ينركو ئي سياسي رہنما اس وقت تک مقصو د تک منيس بہنچ سکتا جب تک ال علم عمل كى تخلف فرقع ميں اُس كے مردگار نہ ہوں اور مالى اخراجات كے ليے لوگ أنكى يہنوائى نرکریں، اورتام قوم اُس کی آواز پر لبیک نه کھے ، اور اُس کی تبائی ہوئی راہ پر گامزن ہنو وم کی نثال " گھڑی " کی سی ہے ، اُس سے ہرایک پرزہ کا الگ الگ ایک کا م ہے ، اور بیضروری ہے کہ ہرایک بُرزہ اپنے کام کوشیح طرافقہ یر انجام دیتاہے تا کہ اُس کا چِرَجاری ہے ، اگرچِتام ئرُزوں کی حرکات کی المبیت ابنی اینی جگر مخلف ہی کیوں ہنو" نیزاس کے برزوں کی حرکات اور ان کے نظمے پر ہاری مگا ہ منیں بڑتی

بلکہ ہم اس کی ہوئیوں سے اُس کی رفتار کومعلوم کرتے ہیں، بیں اگرسوئیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ رم گھرای، او قات کو صیح اور منصبط طراقیہ پر تبارہی ہے تو رر گھرای، کے پُرنے یقینا ٹھیک کام کررہے ہیں وریز اگر گھڑی کے اوقات کا انضباط صحیح نہیں ہے تو پھوأس سے بُرزوں میں خوا بسمجمی جائے گی۔ اسی طرح قوم کے بڑے بڑے وا ڈیات، اور اُنکی منظم انشان کامیا بن کا مدار بھی موقومی رہنا دُل » اور رو نوجی سے پیرسالار دں » برہی اور مینی قومی گرای کے نشان ہیں ،لیکن ان قومی کا موں گی کمیل اُس وقت یک نا مکن ہے حب کک اُن ہزار ہا انسانوں کے اعال کا اُن میں دخل نے دوجن کے لئے صنعات نا ریخ میں کوئی جگہنیں ہوتی اس لئے کرہیں ، ہزاروں لا کھوں انسان گھڑی کے پوتیدہ باریک پُرزوں کی طرح ہیں اور رہنا اور سپرسالار اُس گھڑی کی ہوئیوں کی انت رہی جو باريك اور پوشيده حركات كى اطلاع ديتى رئهتى ہيں، البته و کھوای ، اور و قوم ، کے درمیان یہ فرق ضرور ہو کہ گھوای کا کوئی پُرزہ خواب ہو جائے تو یوری و مگوای " چلتے چلتے اُک جاتی ہے ، لیکن اگر قوم کا ایک فرد چلتے چلتے ناکارہ ہوجائے توقوم اُس کے بار کوخود اُ طالیتی، اور اپنی رِ تمار کو اُسی طرح جاری یس اگر نشکر کا ایک شخص تھک کر گرجائے تو نشکر اُس کے سامان کو اُٹھا لیگا، اورا بنا این اُسی طبع جاری رکھے گا ،اگر میر بہترت کر و ہی ہے جس کا ایک فرد بھی تھک کرنہ گرے ا در ہرخص اینے بار کو آپ ہی اُٹھائے جلے ، لهذا كاستشكار كالبيخ وبن اورايني زمين كي جانب توجركزنا، برهمي كاصنعت و حرفت مین شغف د کهاناً اجر کاخرید د فروخت میں مشنول ہونا اور نشکری کا خبگ میں منہائے تا

علان ورکا سطر کوں برصفائی کا فرص، او لاد کی تربیت وامور خاندداری کی طرف مال کی توجهٔ نوكركى ا دا بنصرت ، اطبار كا امراض كے ساتھ مقابله ا درمر بضوكے معالجه میں دلحيي اورآگ بجُمَانے والی جاعت کی مصروفیت ، علمار کا تبلیغ نرمب و انشاعت علم کا ادار ذرض اسیان کا قول ول کے ذرامیری کی جایت اور باطل کا انتیصال ، شاعروں ، اور علوم دفنون کے ا ہروں کی انسانی زندگی میں خوتگواری اورحن وجال کے شور پیدا کرنے کیلئے جدوجہ دہ یرسب اپنے اپنے دائر ہیں ضرمت وطن کی ادار گذاری ہے اور قوم کے لئے ان تمسام اعال میں ہے ہول کی طرف اقدام ضروری ہے اور بیگرد وجب ان اعال کومضبوط ارا د ہ ادرلتین کی نجتگی کے ساتھ انجام دیں ا در تنہاشخضی مصالح کی ان امور میں رعایت شکریں بلکہانیے اورا بنی قوم کی مجبوعی بھلائی وبہبودی کو مثی*ن نظر رکھیں تو یہی قوم کے وہ* سیتح مہی خواہ اور دطن کے ختیقی خادم ہیں جن ب**رِ ہ**صد نبرار فخرکر تا ،اور اُن کی علیٰ زندگی کی بروات بے نتارع تبیں یا باہے۔

## فضيلت

د وْفْصِيلْت " ایک بِاکْ کُلْل کا نام ہے ۔ گذشتہ اور اق میں یہ علوم ہوجیکا ہے کُرُخلق دواراد ہ کی نادت » کو کہتے ہیں توجب اراد ہ کسی ایک عادت کانوگر ہوجائے تو اس صفت كانام وفضيلت " سه اورجوصاحب اخلاق انسان يه وصف ركما جوكه أس كاكوني لل ا خلاقی احکام کے بغیر انجام نہ پائے تو اس کو انسان فاضل کہتے ہیں۔ اس تعرفیت کے بعدر فضیلت ، اور دوفرض ، کے درمیان جوفرق ہی و مصاف ورواضح ہوجاً اسے اس لئے كرفضيلت ايك وزنفسياتى صفت "سے اور فرض وعلى خارجی "کا نام ہے۔ اسی بنا ہریہ تو کہا جا اے کہ فلا شخص نے اپنا فرض اداکردیا لیکن ہے منیں کہ سکتے کہ فلال اومی نے اپنی فضیلت اداکردی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تحضیلت ہے» ا درکھبی خو دعمل ہی پرفضیلت کا اطلاق ہوتا ہے نیز ہرا فلاقی عمل «نضائلِ ا عال " كا درجهنيں ركھيا بلكه يەشرىپ صرىپ أن بى غطيم اشان اعال كوعطا ہوتا ہے جن كا عال زبر دست منقبت کامتح سمجها جا ما مورد نیامین خریری بونی چنرکی قیمت اداکرنے کو کوئی تمی فضیلت ہنیں کتا بلکرراہ کی د شواریوں کے با وجو دکسی نایاں ہترخصلت کو اختیار نے کا نام رفضیلت " ہے اور اس معنی کی شہادت خود اس کلمرکے اُستقاق ہی سے عتی ہے، کیونکروہ رفضل "سے افو ذہے جس کے معنی درزیادہ، کے ہیں۔ اس معنی کے و عتبارے رفضیات ، زض کے مقابلہ مین فاص ہے۔

معضائل کا انتقال اس اصول کے بین نظراگرچر نضائل کا انتقال دنیا کے لئے کیساں معضائل ہیں۔ گرقوموں کے درمیان نضائل کی تدروقیمت مخلف نظراتی ہے۔ اس لئے کہ

اگر ایک بیدارمغر. اتعلیمیافته ، ا در بن خیال قوم کی خصوصیات کے لحاظت اُس کے خیداہم فضائل کومتین کیا جائے تو دہ اس قرم کی خصوصیات کے امتبارے ببت مختلف مو شکے جس میں تعلیم د ترقی مفقر دیا بہت عمولی طریقیر ہر ان جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برقوم کے نضائل کی ترتیب اس کے اتباعی مرکز . اس کے احل ا اور اُس کے افراد میں بیداشدی اخلاقی امراض، اور مینی آیدہ اُسکال حکومت و نمیرہ کے "مالیم ہے اس لئے ظاہرہے کہ ایک محکوم قوم کے نضائل کی ترتیب ایک ماکم قوم کی ترتیب نضائل سے باکل جدا ہوتی ہے ، اور ایک شہری اور متدن قوم کے فضاً مل کا حال ا یک ہدوی وم کے فضأ ل ہے قطما الگ ہو اہے ،اور بحری اقوام کے حالات ، ساحلی اقوام کے حالات سے قطعًا علیحدہ ہیں دغیرہ دغیرہ . بحری قوم، شجاعت و بها دری کربهت برنی فصیلت مجھتی ہے ، اور شہری قوم انصات کوبہت اہم جانتی ہے۔ اور تجارتی اقوام ، امانت اور استعامت کوسب پرفوقیت بی ہی میزاک ہی فضیلت مے معنی مخلف زبانوں کے اقدارے مخلف ہو جاتے ہیں اسی لے یونانی قدیم میں در شجاعت سکا جومغهوم سمجها مآیا تھا وہ زیانهٔ حاضرہ میں نہیں سمجھاجآیا ، یز ما نی اس کامطلب صرف اس و در سبحقه تھے کہ جہانی مصائب ا ورصبراً زیامکالیعن کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کا ام شجاعت ہے گراس زبانہ میں اس کے عنی میں ہبت زیا د همومیت بیدا ہوگئی ہے حتی کہ گفتگومیں اور اپنے انلمار رائے میں نرمیٰ اور ورکا می البي اس كاايك جزرسجها جاً المنته -

ا ساڑھے تیرہ سوبرس بیلے کی اسلامی اخلاق کی تعلیم میں ملافظ کیم واقیہ حافیہ کے سئے الاخط موووا م

اسي طرح دو انصاف » مختلف زيانون ، اورمختلف انقلابات ميں قرموں كي عقل اور اجماعی حالات کے اعتبارے جُراجُرامفہوم رکھا ہے۔ اورز مائنه وسطیٰ میں کسی تخص کا فروخاص کوصد قد دینا ،احیان کی اہم جز کیا ت میں سے شار ہوتا تھا لیکن موجود ہ زیانہ میں اس تر نیقید کا در واز ہ کھلا ،اور پیراعتراض اٹھا کہ تھی احسان میں تحق ا درغیر تحق کی ایسی تمینر و ہرطرح قابل نقین ہونا مکن ہے ، اور یہ کہاس طرح زیرِاحسان شخص کومفلوج بنا دینا علی زندگی سے بیکار کر دیناہے۔ ادراُس کی خود داری ادراس کے شرف کو برباد کردیناہے ۔اس لئے اس کے مقا بلمیں افھوں نے احمال کا اجهاعی طریقیر یه بیان کیا کوئس کے لئے مجانس اور انجمنیس قائم کی جائیں جن میں اُنتحاص و افرا دچنده دیا کریں ، اور وه انجمنیں اپنے انتظام سے عاجز و در مانده افراد کے حالات کی صیح جانبخ برال کے بعد اعانت کیا کریں ، اوران انجمنوں کا کام صرف تحامین کی الی امرا ہی منہ د بلکرد و بے ر درگاروں کے لئے روزگا رہی حیت کریں، اور فقرار و مماکین کی ولا لواکن سے علی کدہ کرلیں اگروہ ان کی برئی نشو دنیا سے محفوظ رہیں اوران کے امراض سے وَ اللَّهُ عَلَى مُسولِ الله صلى الله عليد وسيسلم سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا که کشتی میں السي السف يد الما المست الما المست الما المست عند الما المادر وم يملك نفسه عندا لغضب رسن طير مغنط وغنب مين فس يرقا بورك . ا درایک اسلای شاعوا بن الدردسی کتا ہے۔ و پخص نجاع و بها در نهیں جکنتی میر کسی کر محاط لس من المحمد عشخصًا بطلوً انسا من تيت الله المبطل فع بهادروه بوج فداكا فون ركماس . ا وراب فیصلہ کیم کردور مدیکا علم افلاق کیا اس سے ایک نقطر بھی آ گے بڑھا ہے، اور کیا آیندہ اس سے آگے جانے کی توقعہے ؟ نی جائیں، اور اُن کے لئے صنعت و حرفت کے مرادس کھولیں، اور ان کو ایسے علوم کی تعلیم ولائیں جن کے ذریعہ سے وہ قوت لا بموت بسیراکر نے کے قابل ہو جائیں۔

ہت سی توموں نے اس قیم کی نجائس کے قیام میں بہت زیادہ اہمام کرر کھا ہی اورہ ا افراط کی اُس مد تک پہنچ گئے ہیں کہ انھوں نے فرد کا فرد براصان کرنا حرام قرار دیا ہے اور دہ افراد کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ صرف ان انجمنوں ہی کی امراد کریں جواسی قیم کی اعانت کے لئے قائم کی گئی ہائی۔

که گراسلام کانظریه اس قسم کی افراط د تفریط سے خالی، اوراغدال کی لاه کا داعی ہے وہ کہا ہے کہ
در اصان " انفرادی اور انجاعی دونوں طربق پر اخلاق کر یا ندمیں شامل ہے۔ اور دونوں حالتوں میں شرطیہ ہے کہ برخیل اور باموقع ہو۔ بے محل اصان جب طرح انفرادیت میں کمن ہے اسی طرح انجاعیت شرطیہ ہے کہ برخیل اور اباموقع ہو۔ بے محل اصان جب طرح انفرادیت میں کمن ہے اسی طرح انجاعیت مصالح کی بجائے خود عرضی افراق کی جگہ براخلاتی میں بوٹ ہوجائیں اور دو انفرادی احمان ہمجی اخلاتی بطاعتی مصالح کی بجائے خود عرضی اور خوصی مصالح میں بوٹ ہوجائیں اور دو انفرادی احمان ہمجی اخلاتی بلادی حال کر انسان کو فوری امراد درے کرکو کی تخصی مصالح میں کو خوصی قرار دیکر اور در میت المال "کے منہ سے مکال سے بہر اس نے ایک جائے ہوئے والے حاصر ہوائی ترغیب درے کر افرادی احمان کی نبیا در دالی ، اور دو سری جانب صدفا ہونا فلہ اور جود و سنجا کی ترغیب درے کر حقی احمان کی نبیا در دالی ، اور دو سری جانب صدفا ہونا فلہ اور جود و سنجا کی ترغیب درے کر حقی اخرادی احمان کی بھی اجازت دی۔

اور ہِ بُرائیاں کہ انفرادی احیان کے سلسلہ میں بیان کی گئیں یا کی جاتی ہیں اُس قیم کی یادوسر قیم کی بُرائیاں اجھاعی احیان میں بھی نابت کی جاسکتی ہیں۔ گرخیقت میں ندید انفرادی احیان کی کی بُرائیاں ہیں اور مذہ ہ اجھاعی احیان کی ، بلکہ اُس کے غلط استعمال کی بُرائیاں ہیں جن سے بخیا یسی حال باتی نضائل کاہے کہ علم کی ترتی ، اور تیرن کی فرا وانی <sup>، نے آ</sup> کوچارجاند سگا دیئے ہیں ، اور ہندب ومرتب بنا دیا ہے۔

نضائل کی تمیت کا یہ انتلات کھی افرا دکی مالت اور اُن کے اعال کے اعتبار سے بھی ہمتر اسے کیو کہ جو دوکرم کی صفت کا وجود رونقیر، میں ایسی اہمیت ہنیں گھا جنا کہ ایک مالدارا در رونعنی ، کے اندر اہمیت رکھیا ہے۔

تواضع زگردن فرازان مکوست گداگر تواضع کندخوسے اوست

اور نہ یہ مناسب ہے کہ بواسے انسان میں جن فضائل کا ہونا ضروری ہے جوان کے اندریجی اُن سب کا درجود ضروری قرار دیا جائے یا عورت کے فضائل کی ترتیب بعینہ مرد کے فضائل کی ترتیب کے مطابق ہو، یا عالم کے نضائل ہر حیثیت سے تا جسکے فضائل کی طرح ہوں، وغیرہ

علم الاخلاق کے عالم کے لئے یہ بہت و شوار بات ہے کہ وہ ان تنصیلات کی ترمیں جائے اور نصا کل کی قیمت میں آنخاص وا فراد کے درمیان باریک التیاز کی وجہ سے جو انتحلا من مرتب ہوتا ہو کاس کے کشت و و ضاحت میں مصرون ہو۔

ده مجوی ا متبارسے میں کہ سکتا ہے کہ نام ا نسازی سے عام نضائل دوانصا اور انصاف اور سے عام نضائل دوانصاف اور سے ای و فیرو سے اور و میں یہ سمادی مطالبہ ہے کہ وہ ان صفات کے ساتھ مصعف ہوں۔
فضیلت کی اقسام ابیض نضائل اپنے سے زیادہ صادی اور دبیع نضائل کے اند و مطاب ہوں۔ داخل ہو سکتے ہیں ، مثلاً امانت دوانصا ن "کے مفہوم میں داخل ہے ، یا تفاعت دعفت "کے مفہوم میں داخل ہے ، یا تفاعت دعفت اور محمت کا نیتے ہیں ، شلاً دوا حقیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور احتیاط " اور حکمت کا نیتے ہیں ، اور حکمت کا نیتے ہیں ہی کیتے ہیں ہیں ہی کیتے ہی کیتے ہی کیتے ہیں ہی کیتے ہی کیتے ہی کیتے ہی کیتے ہی کیتے ہی کیتے ہیں ہی کیتے ہی کیتے ہیں ہی کیتے ہیں ہی کیتے ہیں ہی کیتے ہی

کے اصول کیا ہیں جو د وسرے نضائل کے سلنے اساس اور بنیا د بنتے ، اور فضائل فروعی كيك إصل كملات بس. سقراط کتا ہے کر فضیلت رمعرفت " (علم) کے ملا و وکسی و دسری چیز کا نام ہنیں ہے ، اور اس نظریہ سے اس نے و وینتم پرداکئے۔ ِ ١١) انسان اُس وقت کک ہرگز « نیر ، کا عال نہیں ہو سکیا جب تک نیر کی ہونت ، نرر کھا ہو ، اور جوعل بھی خیرکے جانے بغیراس سے صادر ہوا ہے وہ نہ زفضیلت ، ہے اور نه درخیر ، پی علی خیر کے لئے ازلیس فسروری ہے کہ وہ درعلم ، ہی یر ، توائم ، ہو ، اور اُسی سے میوٹ کرنکھے۔ ٢١) انسان كوجب يه يوري طرح معلوم بوجائ كهيد دخير ، ب تواس كايه علم أس كوات عل خير بريرًا ما ده كرك كل اوراگراس كوپيلين بهوجائے كه يه . نتمرا ہے تو وہ اُس کوچھوڑنے کی ترغیب دے گا،اس لئے کہ دہ انسان کہلانے کامتی ہی ہندی سکتا جوکسی شنے کے بُرے نتائج جان کیلنے اورلیتین کر لینے کے بعد کیراس کو کرے ، بی تمام بُرائيال رجبل» اور درنا دا ني ،،ست پيدا ۾و تي مېي -المذا وشررانان "كا علاج يب كراس عدما ورشده برك اعال ك أرك نما لجُ سے اُس کو آگاہ کیا جائے، ادر تبایا جائے کہ ایساکرنے سے یز متحد بدید اہو جا پاکر ا ے ابر کسی انسان کو اعالی خیرکا عادی بنانے ، اور مصد رفضیلت نظا ہر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اُس کو نیک اعال کے اچھے نتا الج کی تعلیم دی جائے ، - تقراط کے نظریہ کی طالقت كے لئے اگر مسائمت كے ساتھ كِيم ويا جائے كراس كے نز ديك درنيك انسان «وه ہے جويہ جانتا ہوکدائس کے فرائض کیا ہیں، اورنیک حاکم وہ ہے جویہ بہیا تا ہوکد لوگوں ہرانضا ن

نے کاطریقیرکیاہے ا دغیرہ) تو پیجا مز ہوگا۔ وہ بہلے میتجرسے یہ ابت کرنے ہیں جق برہے کفضیلت کی نبیاد ورمعرفت، ور دیملی ایسے اس لئے کو کی شخص اُس وقت یک صاحب ِ فضیلت بنیں ہوسکتا جنتک کہ و ہ در نیمر "کو نہیجانے، ا در بہیان کر اُس کے کرنے کا در ازادہ " نہ کرے، اورحیں شخض سے کوئی خیر کا کام بنیراس علم کے صا در ہوکہ وہ خیر ہے تو د شخص دو صاحب فضیلت ، ہنیں ہوسکیا اگر میراس مل کے نتائج مبتر ہی کیوں مزہوں۔ لیکن دوسرے نیتجے سے یژ بابت کرنے میں کہ درمعرفت "ہی سب کچھ ہے اور اُس کے حصول کے بعد اُس کے مطابق ہی عمل ہونا لازم اور ضروری ہے '' نقراط نے فلطی کھانی ہے ،اس کے کہم ساا دفات دخیر" کو جانتے ہیں،اور با اینهمهاس سے برہنرکرتے، اور بیجتے ہیں، اور تسرکو ، شر، جانتے ہیں با اینهمه اُس کو اختیار کرتے ہیں، لمذامحض خیرکی درمعرفت "عل خیرکا باعث نیس ہوتی، بکلہ اس کے ساتھ در الیے قوی ا درمضبوط ارادہ کی بھی ،،ضرورت ہے جو اُس علم کے موافق عمل کرانے میں ممدومعا ون بنے اتا ذ سانتقلیرنے سقراط کے اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے۔ سقراط کا براحتماد درست نیس ہے کرانیان سے جو گنا ہ سزر وہوںاہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ موجودہ لذت اور آنے دالے اس سے کہیں زیادہ صیبت و غداب کے درمیان مواز نہ ومقابلہ کرنے میں غلطی کرجا ایسے اور گناہ کا مرتحب ہتا ہے، اور مزاس سبب سے گنا ہیرا مادہ ہتا ہے کہ وہ انسار کی طبیعتوں،

ادرخاصیتوں کے ناواقٹ ہواہے۔ در اصل گناہ کے از کاب کا نشاء اس کے خُلق کا فساد ہے جو اُس کو خیر بر شرکو ترجیج دینے کے لئے آبادہ کرتار تہاہے

کیونکراگروہ یہ گئیا ہ اس لئے کررہا ہے کہ اس کوجالت ادر ناد ا نی ہے اسکا گناہ ہونا معلوم بنیں ہے اور وہ اُس کی بُرائی سے قطفا نا واقف ہے توالیں صورت میں د د چوا ہرہ بنیں ہے۔

یہ وصب کونسلت، اور علم، دونوں ایک قبقت نہیں ہیں اور ندونوں کو مانل دبر ابر کہا جاسکا ہے۔ کیونکہ کمبی ترابیا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو جانبا ہے لیکن اگر اس کے مطابق علی نہیں کرتا ، اور کبھی اپنے علم کے خلاف علی کرجا آ ہے، بس اگر نضیلت ہی کانام علم ہوتا تو انسان کے لئے صاحب نفیلت ہونے کے لئے اُس کا فضیلت ہونے کے لئے اُس کا جان لینا ہی کانی ہوتا وراس اصول بر اخلاتی زندگی کا مدار محض فکر د نظر ہی ہر منصر ہوتا ،

رسطونے بھی سقراط کے اس نظریہ کابت مرکل ردکیا ہے وہ کہا ہے کہ-سقراط یا تو نا دان ہے ادریا اُس نے اس بات کو فراموش کر دیا ہو کہ نفسِ انسانی نے مرف عقل ہی سے ترکیب ہنیں پائی ، اوریہ نعلط خیال قائم کر لیا کہ انسان کے

ك مقدمركاب الاخلاق ارسطوصفير ومم - ٠٠ جزارا=

تام اعال عَلَىٰ حَكُم ہی کے زیرِ فرمان ہیں جس کا نیتجہ یہ ہو کر جب عقل کسی علی کی حقیقت کو جان ہے ۔ جان کے تو فور آصاحب عقل ُصاحب ِ فضیلت بن جائے۔

اس نے اس بات کو باکل مبلادیا کہ بہت سے اعالِ انسانی اُس کے رجانا ت دمیلانات کے دیر اِنْریمی وجود نبر برہوتے ہیں اور الیے موقور بِقِل کی زمِسنائی کے با وجود وہ خطاکاری میں بتبلا ہوجاتے ہیں۔

بسرحال سقراط کی رائے میں نضیلت، درمعرفت وعلم" کے علادہ ا درکسی چنر کا ام بنیں ہے ا دراگرتم جا ہو تو اس کوعکمت بھی کہ سکتے ہو ، باقی شجاعت ، عفت ، عدل ، وغیرہ اس کی رآ یم تقل فضیلت نہیں ہیں ملکہ ایک ہی نضیلت رمعرفت وحکت "کے نخلف مظاہرو مصادر ہیں را فلا طون کا خیال یہ ہے کہ تقیقی فضیلت محص علی حق کا نام نہیں ہے اس لئے کہ کہی باطل راہ سے بھی عل حق کا صدور ہو جا یا کرتا ہے بلکہ ختی تی ضیلت اُس عل خیر کو کہتے ہیں جوانسان سے اس طرح دجو دیزیر ہوکماس کے حق ہونے کا بھی علم رکھنا ہوا در و ہ وہ حق کیوں ہے " اس کا بھی علم ركحماً المواسى بنايراً س ن و رفضيلت "كو دوقعم ترفتيم كيا الم نيفيلتِ فلسفيه" اورو فضيلتِ وير" ففيلت فلسنيه أس على خير كانام ب حب كي بنيا وعلى يربوه ا دراس كاصدور اسك مبدرسے ہوا ہو جو فکر د نظر کے زیر اِتر ہو۔ او رفضیاتِ عادیہ، اُس عل خیرکو کہتے ہیں جس کا نشار عُرف، تقلید، نیک طینت ، یا پاک شور بو ، یه دوسری ففیلت صرف عوام ادران کے ماوی در جه کے لوگوں کے لئے ہے وہ نیک کام کرتے ہیں اور اُس کی خیریت کی علت معلوم کئے بغیر يسي كركرتين كراك اس كوكردين

ا فلا لحون کا قول ہے کہ فضیلت کی یہ قسم چونیکی، شہد کی کھی، اور ان جیسے و وسرے چوانات میں بھی یائی جاتی ہے ،کیونکہ و ہبت سے مغید کام رواُن کے مفید ہونے کے علم بنیر "

انجام دیتے ہیں کیکن فضیلت کی ہلقم اللفیوں ، فالموں ، او فیظم القد زبتیوں ہی کے لئے مفصوص ہے .

وه پرهی کماہے

انسان کی قدرت سے یہ اہر ہے کہ وہ یک گفت نفسیلت کے در بام ترقی بیز جوالعہ جائے ، بلکو تم الدین کی مدری تصلیب مادیر ی جائے ، بلکو تم الدین نفسیلتِ مادیر ی گذرنا پڑے گا اُس کے بعد ترقی کرتے کرتے نفسیلتِ نلسنیہ کے ہینج سے گا .

ا فلاطون ، اول تواپنے اُساذ سقراط کے نظریہ کا قائل تھا اور کہا تھا کو نصیلت صرف ایک ہی حقیقت ہے اور بس ، بعد از ال اس مملک کو ترک کرکے تعدد فضیلت کا قائل ہوگیا اُس نے بیان کیا ہے۔

انسان کے لئے مقل، شہوت و نمیرہ متعدد قولی ہیں الخ

ا در ہرایک توت کا ایک خاص عل ہے ، ادر ہر توت کے اعتدال سے نصیلت پیدا ہوتی ہے ۔

ا دریه که افضاً ل کے اصول جار نیس جکمت و شجاعت ، عنت ، عدل ،

اورانسان کے اندرتین قریم میں، قرت عاقل، اگراس قرت میں اعتدال ہو تو

اس سے حکمت وجود پاتی ہے اور قوت غضبیہ، اگریم متدل ہو تو شجاعت
کملاتی ہے اور قوت شہوانیہ یا ہمیمہ، اس میں اگر اعتدال رونا ہوتوا سے عفت
متی ہے، اور اگران تینول فضائل میں اعتدال پایا جائے توان سے عدل بیدا
ہوتا ہے تو عدل کے ساتھ نفسِ انسانی کا انتعا حد اُس و قت ہوتا ہے جبکہ
خرکورہ بالا تینول فضائل ا بنے مقررہ و نکا گف کو اعتدال کے ساتھ انجام دیں،

اوران ہرسر تُونی میں ہے ہرا کی توت دوسری توت کیساتے تعاون دانتراک کمیے، ادرا یک دوسرے کی نیاہ نے

گریسیم بھی تنقیدہ باک منیں ہے ،اس کئے کہ حکمت کے معنی جب اس عموریہ کے ساتھ سے ،اور اس ساتھ کے جب اس عموریہ کے اور اس ساتھ ساتھ جا کیں جب کا یہ نفط مقتضی ہے ،اور اس طرح تنها حکمت ہو، یا حفت ، مدل، ہو یاکوئی خواہ وہ شجاعت ہو، یا حفت ، مدل، ہو یاکوئی میں میں سب فضائل کو ثنا ہل ہوگی خواہ وہ شجاعت ہو، یا حفت ، مدل، ہو یاکوئی میں سب فضائل کو ثنا ہل ہو یاکوئی خواہ دو میں ہو ہا ہو یاکوئی ہو یاکوئ

فلاطون کے اس نہب کے مقابلہ ہیں ارسطو کا ندہب یہ ہے کہ تام فضائل کی جام یاان کی اساس ، خواہنات نفس کاعقل کے زیر فران ہونا ،، ہے۔ یا یوں کہنے کہ خواہنا کی باگ کوعقل کے ہاتھوں ہیں سپر کر وینے کا نام ہے۔

اس قول کے مطابق فضیلت و و عناصر سے ترکیب پاتی ہے ایک درعقل ، دوسمرا در شہوت ، ۱ وراس سلئے ضروری ہے کہ شہوت پر درضبط ، کو نگراں بنایا جائے اور اس کو شہوت پرمحیط کر دیا جائے تاکہ در فضیلت ، وجو دنیریر ہوسکے۔

اس سے یہ بھی واضح ہوجا آہے کہ راہوں اور بیض ختک زاہدوں کا ینمیال کہ رہ فطری رجانات و خواہنات کا قلع قمع کر دنیاسب سے بڑی نضیلت ہے " قطعاً غلطا ور بے راہ وروی ہے۔ اس کے کہ وہ اس راہ کہ اختیار کرتے و قت اس بات کہ بالکل فراموش کے رویت ، یا واقعی اس حیقت سے نا آسٹ نا ہوتے ہیں کہ انسان کے لئے خواہنات کا وجود ایک اساسی اور نبیادی جزرہے ، اور خدا سے تعالیٰ کے قوانین قدرت کے عطایا میں وجود ایک اساسی اور نبیادی جزرہے ، اور خدا سے تعالیٰ کے قوانین قدرت کے عطایا میں مضایک عطیہ ہے۔ اندائس کا استیصال ، اور نیخ وہن سے اس کوختم کر دنیا 'انسانی فطرت وطبیعت کے لئے سخت مضرت رساں ہے اور اُس کے ایک اہم جزو کو تباہ بر آ

ر دینا ہے بلکہ اُن کا قلع قمع کرنا رواصافضیلت "ہی کا ٹمیا دیناہے کیونکہ-جبياكهم الجي بيان كرهيكم بي نفس کی اُن حوابتات یا اُن رجانات کا نام ہے جن کا ضبط واحاط عقل کے اِتھوں میں رہتاہے۔ بس نوانتهات د شهوات مح تعلق ۱۰۰ از اط و تغریط » دو نو قسم کی را ہوں ہے بخیا چاہئے۔ اس لئے کہ ایک جانب کا عال یہ ہے کہ ان کا قلع قبع اور استیصال فروری ہے اور دوسری جانب کا تقاصر ہوکداُن کی باگول کو بالکل دھیلا چیوار دیا جائے ، او عقل کی بھرانی اورأمس كاضبط أس يرسي بنما ليا جائے-اوراعتدال کی را و در کر<sup>س</sup> کا ام رد نضیلت » ہے» یہ ہے کہ رشہوا**ت وخواہشات کو** عقل پر نالب ہونے دیا جائے ، اور نہ اُس کے ضبط کواُ س پرے ٹمایا جائے اور نراُن کو على قمع كرك فطرت كى خلاف ورزى كى جائے . بلكه أن كومقل كے زير إثر مقتضار تعربت کے مطابق چلایا جائے۔ ُ ارسطونے اس قول کو در اصل اپنے مشہور نظریہ ، نظریٰ ادساط " کے تحت میں للنے کی سی کی ہے . دہ یہ کہ ہرا کے نضیلت دو ر و ایل روافراط د تفریط " کی درمیانی شے کا نام بس، نتجاعت ،، تهور اور بزدلی کی درمیانی صفت اور دو کرم "اسراف اور نجل کی درمیا نی صنت، اور ۰ ، عفت ، فجور اورخمود کی درمیانی صفت ہے -اگرچ یہ صحیح ہے کہ بعض ایسے نضائل بھی ہیں جن کی دونوں جانب کے رزوائل کا نام لغت میں بیان نہیں کیا گیا اور خان کے متقل نام رکھے گئے تاہم اسے یر لازم نہیں التا كر در خيفت بزنفيلت كے دونوں جانب دورزداً بل موجود بنيں ہيں۔

البته یه فیصله در که در میانی نقطه کی بیمان کیاہے، اور په که اس کا فیصله کون کرے له يرحالت احترال كى حالت ب يا افراط و تفريط كيَّن أسان يات نبيس ب بلكه منايت شكل ب عبياكه يمعلوم كرناسخت وشوارب كروه تقيقي نقطرك جرابك خطكو ووصو ارسطوکا بھی مقصد بنیں ہے کہ اس کے دریے ہواجائے، اور مزاس فے اس مقسد کے حصول کے لئے کوئی قائدہ وضع کیاہے، بلکہ وہ یہ کتاہے کہ اس کو ہرخص کے ا پنے فارف اور ماحول کے حالات پر جبور او یا جائے ، اس لئے کہ یہ واقعہ ہے کہ جست ا یک انبان کے حق بیں کرم کہلاتی ہے وہ دوسرے کے حق میں اسراف یا بخلیمجی جاتی ہج بک<sub>لم</sub> خود ایک انسان ہ*ی کے لئے بعض ح*الات میں اعتدال کہلاتی ہے تولیض د وسرے حالا کے بیش نظراعتدال کی بجائے افراط یا تفریط بن جاتی ہے۔ ارسطونے اس نظریہ کواپنی کیا ب میں اچی طرح واضح کیا ہے اور فضاً مل کی فصیل الواسی اصول پر بھیلا یا ہے جو قب اہل مراحبت ہے۔ ارسطوے اس نظریہ کو ا<del>بن س</del>کویہ نے در کمانب الاخلاق " میں اوربعض دوسرے فلاسفۂ عرب نے بھی لیاہیے، اور اِسی نظریہ یرائفوں نے دوفضیات سے میائل کی نبیا و قائم کی ہے۔ اس نظر بير برمسطور أه ذيل اعتراضات بهي كئے جاتے ہيں۔ را) ارسطوکے نظریۂ اوساط میں در وسط » سے معنی در نتصف » رکھیک درمیانی حقیم) کے معلوم ہوتے ہیں اور میمعنی فضیلت میں کسی طرح نہیں بنتے ، اس لئے کہ ہمیشہ فضیلت کھیک لمیک د ورز اُل کے درمیانی نقطر برہی قائم ہنیں ہوتی ہمیں ہٹیر رہنیں ہوتا کرایک دبینسلت لی نسبن دور ذائل کے درمیان اِلکل مساوی ہوا در اینے نقطر ہرِ قائم ہوکہ حقیقی طور براس

دولوں جانب میں برابر کا فاصلہ ہو، مُثلاً شجاعت "،تہور، اور جبن کے در میان ایک صفت ہو لیکن وه دو تهور ، سے قرب اور در حبن ، سے بہت بیدہے ، اسی طرقے کرم " اسراف سے قریب اور مجل سے بت دورہے۔ لہٰذا اس معنی کے اعتبار سے نظریٰہ ﴿ وَسَطَ ، بَعْجِ بنیس ہے ۔ (۲) ہبت سے ایسے فضائل بھی میں جن کے متعلق یہ نہیں کیا جاسکا کردہ روائل کے ورمیان ہیں ثنا درصدق، اور روعدل ، یہ دونواکسی رڈ اُٹل کے درمیان نہیں ہیں بلکر کیا صدق کے مقابر میں صرف کزب اور عدل کے مقابل میں صرف ظلم ہی یائے جاتے ہیں اور ابن سكويركايدكناكه عدل وظلم ، اوردو انطلام ، ك ورميان ايك صفت كانام ب توميض لفظوں کا ہمیر تھیر ہے ، او رخوا ہ ٹوا ہ ارسلو کے کلام کو تعیم نابت کرنے کی بیج ہے ور مزحمیقیاً انظلام صرف ، نظلم کے اثر کا نام ہی اوراس سے علیادہ کوئی صفت نہیں ہے۔ (m) ہمارے پاس کوئی الیانتیج اور ضبوط پیاینہ نہیں ہے جو ہمارے لئے مداوسط» کی تیج اور کمل باکش کردے۔ تنتیم نصنائل میں دو رِحا ضرکے علما ہِ اخلاق نے ایک دو سراطر لیتے اختیا رکیا ہے، نضائل كي تين تسين بن، نضأ بل نضائل اجها عيه، نضائل دينيه · ہلی تسم (۱)ضبط نفس (۲) تہذیب نفس ، کو ثبال ہے ۔ بس اً کہ لذا ندیں انہاک ے نبطِ ننس ہے تو ہ منت ، ہے اور اگر نود کو بیشکے لئے رنج ومصائب له تورد به جاجرارت ته جبن - امردى تله علم - باعل كام سكه انظلام - باعل كام كام اثر

یں ڈوال دینے ،یار بخ و مصائب سے دہنت وخون کھانے بر ضبطِ نفس ہو تر رشجاعت ،ہے ۔ اور تہذیب نفس ربعنی نفس کو علی کے زیر فرمان علی کرنے بر تر فیب ، ہے تو اس کا نام ربطکت ، ہے اور فضائلِ اجاعیہ، بیں اگرانسانی حقوق کی کماحتہ اوار گذاری ہے تو اس کو دوعدل ، ہے ہیں ، اور اگر حقوق انسا کے اوار فرض سے زیا وہ کوئی شے ہے تو وہ ور احمان ، ہے اور فضائلِ بنیہ میں وہ تام امور تمامل ہیں جن کے ساتھ اپنے فائق والک کی رضائیلی متصف ہونا ضروری ہے۔

گراس تتیم پرهمی اعتراض کیا گیاہے اور وہ یہ ہے کہ

انسان کی اجاعی زندگی اس سے عُداکوئی شے بنیں ہے اس کئے کہ جہشے بھی ان میں سے کسی ایک پراٹر انداز ہوگی ضروری ہے کہ دو سرے پر بھی اثر انداز ہو، انداز ہو، اندایہ ایمکن ہے کہ انسان کے لئے فضاً بارشخصیہ اس طرح بائے جاتے ہوں کہ اُن کا کہ ئی تعلق جاعت سے نہ ہو، یا ایسے رزدائل موجود ہوں جو آ جنا پراٹر انداز نہ ہوتے ہوں۔

بی عنت، شجاعت، عبن اور بداخلاتی لینیا ابنے سیجے اتباعی تمائج رکھتے میں، اور اسی طرح فضائلِ اتباعیہ، شلاً احیان اور عدل اول شخص اور فرد کی ذات سے سکتے، اور پھرا تباعی اثرات والے ہیں۔

اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا جاسگا ہے کر فضاً کی خصیداًن فضاً کی کا ام ہے جو دو فیضی کی زندگی کو فضا کی کا ام ہے جو دو فیضی کی زندگی کو منظم کرتے ،اور اس کے قوئی اور ملکات میں ترقی ،اور اعتدال ، بیدا کرتے ہیں جو زو فیض کو اسکے گرد ویشی بیدا کرتے ہیں جو زو فیض کو اسکے گرد ویش

انسا نوں کے ساتھ ایک اط<sup>ی</sup>ی میں پر وتے او راک سب کے حالات کو ترقی کی را دیر<del>گاتے ہ</del>ی البته برتسلیم کرنا پڑا میکا که فضائل کی یه دونو تسیس ایک د دسرے پر موقو ت ۱۰ درالیس میں لازم و لزوم ہیں۔ بیں اگر فضا کی شخصیہ فا ہو جائیں تر پھراجاعی حیات کے لئے بھی خیر کا حصول نامکن ہوجائے ، اور د ہ ہرگز ترتی کی راہ پر گا مزن نہ ہوسکے ، اور نہ انسانی حقوق ك دداركة قابل ره سكى اوراگرا جماعى فضائل مك جائي تو أنخاص دا فرادك اخلاق بھی مرسے مبتر ہوجائیں ، اورکسی فرد کے لئے بھی یا گنیا کش مذرہے کہ د ہ اپنے نفس کوتر قی کے انلیٰ درجه مک بہنچا سکے ، اہم ندکور ہ بالا د و نوت موں میں باہمی اتمیاز مکن اور آسان ہی، اور ایک قیم کا دوسری قیم برموتو من ہونا ان کے دوقیم ہونے کومضراد رضل انداز نہیں ہے ا لیمنل ، کو نی بھی صورت اختیا رکی جائے یہ مکن بنیں ہے کہ ہم فضاً ک کے تام افراد کا اعظم ادر صركرسكين ، ياأن كى تام تفصيلات سے عمده برا بوسكين ، ا اہم یر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہم فضائل کرسسد کے کفصیل سے ساتھ بیان کر دیں۔

## صدق

انیان اگراہنے اعتقا دا دریقین کے مطابق کوئی نجر سنائے تو اُس کو وصدق، کہتے ہیں، اور خبرسے نیا اکیے گفتگوا در قول ہی برمو تو ہٹ نہیں ہے ملکوعل سے بھی سنا ئی جاسکتی ہو شَلًا إِنْهِ كَ النَّارِهِ يَاسِرِكِي حِرَكَ سِيءَ اور تول وَعلى كے علاوہ نقط خاموشی سے بھي ا دا كي جاسکتی ہے۔ مثلاً کو ڈیشخص گنا ہ کرر ہاہے اوراس نے دیکھا کہ فلا تشخص مجھے ایسا کرنے پر ملامت نر کیا ہذا اس نے اس کے سامنے اس عل سے سکوت اختیار کر لیا آ کہ بیز ظاہر دو کہ اُس نے يه كما ه نهيس كيا تو اس كايرسكوت و جهونط "مين داخل ب، اورجونط مين وه مبالغرهي لل ہے جواس درجہ کہا بہنچ جائے کہ سننے والے کے ذہن ہیں مل عیقت مستور ہو جائے ا ملاً انان کسی شے کے بڑے یا چھوٹے ہونے کواس طرح بیان کرے کسننے والے کواسکی قیقت کسی طرح معلوم نه بهو سکے ۔ اور بیر بات بھی جھونٹ میں داخل ہے کہ کوئی تخص ایک حقیقت کے بعض حصر آکو بیان کرے اور بعض ایسے حصول کو مذن کروے کہ اگر خدف ارده حصر کو ذکرکرده حقرے ساتھ الکربیان کیا جائے تواس حیقت کا آب ورنگ بالک ہی دوسرا ہو جائے۔

سچائی کی توصرف ایک ہی راہ ہے ادروہ یہ کہ انسان ح کے ، اور ہمیشر ح کمے ، ادر ح کے علاوہ تھی دوسری بات کا ارادہ منرکرے۔

ادر دوصدق ، (سجائی) اس الئے نضیلت ہے کہ یہ اتجاعی نبیا دی اصول ہیں سے بہت اہم نبیا وہے ، ا در اس کے بغیر جاعت کا بقا نا مکن ا در محال ہے ، اور یہ اس لئے کہ جاعت کے لئے ازبس ضروری ہے کہ اُس کے افراد آبیں میں شیخفے بھانے کی کوشش کریں

لیونکہ اس کے بینیرا یک دوسرے سے ساتھ تعاون امکن ہے ۱۰۱۰ء اسی افہام و تفہیم کے ساتھ خت کا وجو دعمل میں آیا کہ اس کے ملا و ہ د و سرا کو نی چار 'و کا رہبی نہیں ہے اور ایک د وسرے نے کے معنی یہ ہں کہ انسان کے ول میں جو تھائق پائے جاتے ہیں و واُن کو دوسرے ابنیا دے ادراسی کا ام دلین حقیقت کولبدینه ظاہر کر دینے کا ام )صدق اور جا نی ہے چھوٹے چیوٹے جاعتی سلسلوں ﴿ مُثلاً کعنبہ ما پدرسہ ﴿ میں یہ اِ ت بِنُو بِی ﴿ رَشِّن مِسِلَّتِی ہُو ریرد و نوں صدق کے بغیر کسی طرح جل ہی ہنیں سکتے ۱۰س کئے کدا گرطلبہ انتگار میں جوٹ بولنے لگیں اور اساتذ ہ تعلیم نے موقعہ پر کذب بیانی اختیار کرلیں تو مرسمُ سی دقت ہم، ادر فنامُ کے نرر ہو جائے گا ادراسی طرح گھر کا حال تھی مجھ لیٹا جاہئے ، بیں جکہ جبونٹ بولنے کی عاد ت ت سی چوٹی سے جبوٹی جاعت کا تباریمی امکن ہے تو اس سے یہ بات بھی روشن ہوجاتی ہے لہ جس جاعت کے نظام میں جس قدر مجی جبونٹ شامل ہو گا اُسی قدر اُس جاعت کو مضرت اور نعقمان پہنچے گا۔اگر حبونٹ کے مقالبے میں بیجائی غالب رہی تو خرابی ۱ در نقصان کے ساتھ اُس جاعت کی بقا کی کینگل کل آئے گی وریز تو اُس کا تیانا کمکن ہو جائے گا۔ ں کی ضرورت کے لئے ہیں دلیل کا فی ہے کہ ٹسننے یا بڑھنے سے جواکثر معلومات ہم کو حاصل ہو تی ہیں اُن کی نبیاد سیائی ہی پرہے ، اور اسی پر انسان اپنے معاملات و تصرفات میں صبح ہے شام تک اعماد اور بھرو سہ کرتا ہے سواگر و وجھونٹ ابت ہوں لوجس قدر کا م ائن پرمبنی تھے وہ سب باطل اور ہر باد جائیں ۔ اور ذاتی علمے تو بہت تھو کری چیزیں ہم کو عصل ہوتی ہیں ادروہ وہی ہیں جیم اننے واتی تجربہ سے حال کرتے ہیں ، ادر یکسی طرت بھی انبانی زندگی کے معاملات میں کا فی وافی نہیں ہوسکتیں ،اور لا محالہ سننے ادر پڑھنے ہی پر مبتیر معا لات كا انحصار رتباب-

ہی وجہے کہ وصرت، کو فضائل کی نبیاد و ن ہیں ہے اہم نبیا و شارکیا گیا اورائس کو اقوام کے انحطاط و ترقی کا عنوان قرار دیا گیا ، اور جونٹ کے نقصانات ہیں ہے ایک نقصان یہ ہے کہ ایک جھونٹ بہت ہے جھونٹ بیدا کرتا ہے یہ اس لئے کہ جونٹا اپنے جھونٹ سے دنیا ہیں ایسی چیز بنا آ ہے جس کا وجود نہ تھا اور وہ ایک ایسے خیال کو وجود میں لآ اہے جو واقعہ کے مطابق نامین ایسی پرنیا تی میں رہا واقعہ کے مطابق نامین جھونٹ بول کرکسی طرح اس کو واقعہ کے مطابق نامین کروں حالا نکم ایسا ہونا افلی نامین ہے ۔

انسان ، اگراپنی اس مادت میں تبلار تها ہے تو لوگ اُس پر اعباد کرنا ، اورائس کی ات تصدیق کرنا چوٹر ویتے ہیں جئی کہ اگر کسی و قت وہ بیج بھی بوتیا ہے تب بھی اُس کی بات کو باور نہیں کیا جا آا ، ارتسطو سے کسی نے دریا فت کیا کہ جوزٹ بولنے کی مضرت کیا ہے ؟ تو اُس نے جاب دیا ۔ اُس نے جااب دیا ۔ اُس نے جااب دیا ۔

یہ کہ اگر تو سے بھی اوے تو کوئی تخص میری اِت کو بادر نہ کرئے گا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہرا یک انسان ‹‹ نواہ وہ تا ہر ہو یا طبیب ، مدرس ہویا بیشیہ در " اس کا نتماج ہے کہ لوگ اس پر بھر دسہ کریں ، کیو نکہ خِصص بھی اس سے محروم ہے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے ۔

جوز انهان حب طرح اپنے دوست ، بھائی و نیرو پرچیونٹ ترانتا ہے نو دلینے فس جھوٹیا انبان حب طرح اپنے دوست ، بھائی و نیرو پرچیونٹ ترانتا ہے نو دلینے فس

پر بھی جھونٹ بو تا ہے اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ ثملاً ایک شخص اپنے اوپر عائد شدہ فرض کی اوائیگی میں کو تا ہی کرتا ہے، تو بھر طامتِ نفس سے نیخے کے لئے وہ اپنے نفس کو جھونٹا اطبیان دلا اہنے کہ اُس نے کما حتمہ ادارِ فرض کردیا ہے ، یا اِسی طبح بار ہا بیرویکھا گیاہے کم

ایتخص اینے نفس کومطئن کرنے کے لئے طرح طرح کے عذر اور حیلے ترا تتاہے اور اپنی سُتى، كنوسى، بےرحمى، يا بندد لى كوچيانے كے لئے نفس كو دھوكا دينا، اوران يريرده الارتهاب، اوراس طح أس كوت سور وكرداني كما التي تياركراب-جهونط کی پیصلت جب .. مادت " بن جا تی بهے تو د واس درمریر بہنچا کر حیور تی ہے کہ پیراس کوت و باطل اورصدت و کذب کے درمیان فرت کرنے کی طاقت مجی باتی مهیں رہتی۔ أس كى شال الشخص كى سى ہے جوايك مدت كة مار كمي ميں بيٹيمارہے اور تھي۔ اجانک روشنی میں امبائے تو اس کی انکھ فوراً روشنی اور تاریکی میں فرق کرنے سے معدور رہتی ہے اور اُس کے سامنے اریکی ہی رہتی ہے۔ قال سول الله صلى الله عليه ولم رسول التصلى الله عليه وسلم ف فراياته كريخ الصدق ينجي والكذب يعلك فاست المادر جون الكت كسينية دروغ كى بهت سى قىيى بى أن بى سەبض كے نام تقل تجویز كے گئے ہيں. نفاق انان کے دل میں جو کھے ہے آگر وہ اُس کے خلاف ظاہر کرے آواس کا ام نفاق ہے۔ اہل عرب نے اُس کو رہ نا نقار " سے بنایا ہے ، اوریہ رو ہ ، کے سورانوں میں سے اُس سور اخ کوکتے ہیں جودہ اس لئے بوشیدہ نیاتی ہے کہ اُڈے وقت نکلنے اور حال بک<u>آ</u> كے لئے موقع ميسرسه ،اس كے منافق اليے شخص كو كما جا اسے جوايان كو ظاہر كرسے اور كفركودل ميں باقى ركھے، اور اسى قبيل سے اُستخص كا حال ہے جو دوستى ظاہر كرتا، اور دل میں تمنی کو چیائے ہو اے ، یعلی جونٹ ہے۔

بهرحال جُخص حَيشت كے خلات كسى امركو ظاہر كريے تو وہ منافق اور قابل نفرت

والمست م

خلاف اسکی تعرب کرے تو اس کا نام ملّق ادر چا بلوسی ہے۔

نفاق اورتگی کی ضد . مراحت ، وصا ن دلی ہے۔ ہم اگرانی نالفین سے کھکے دل سے گفتگو کریں ، اور جو ہارے دلوں میں پوشیدہ ہے ہم سے ہم سچائی کے ساتھ اُس کوا داکر دیں تو اُس کو ، مراحت ، مراحت ، حب بودہ تو اُس کو ، مراحت ، مراحت ، حب بودہ فاورہ در لبن صرح ہی ، سے لیا گیا ہے ، جب بودہ فالص ہوا ور اُس میں جماگ بھی باتی نر دہیں تب ایسا کتے ہیں ، لہذا انسانوں میں اُس کو صرح کا مصاف دل ، کمیں گے جو کھوٹ اور دہوکہ سے پاک ہو، اور جو کھے دل میں ہوائس کوصاف اور دہوکہ سے پاک ہو، اور جو کھے دل میں ہوائس کوصاف اور دہوکہ سے پاک ہو، اور جو کھے دل میں ہوائس کوصاف اُس

ظاہر کردیتا ہو،

کچہ ندہو، گرایسے خص کے اسوار جو اُس بات کے سننے کاحق رکھتا ہو ہر گزیکسی دوسرے پر اپنا روز فاہر نہ کرنا چاہئے۔

برترین جموٹ میں سے ایک جمونٹ ، نطعتِ وعد، (۱ عدہ خلافی) ہی سواگر کوئی تخص کسی سے وعدہ کرسے اور نمیت یہ ہو کہ پورا ندکرے گا، تو یہ ہی، جمونٹ، ہے ، اور اگر پور ا کرنے کا توارا وہ تھا گر بعد میں بنیر کسی معقول مذرکے یا اسے وا تعی عذر کے باوجو دجس پر نا لب کردعدہ پورا کیا جاسکتا تھا، اُس نے وعدہ کو پورا نہ کیا تو یعی جمونٹ میں ٹما مل ہوگا۔

وعدہ خلافی میں دعدہ کئے گئے انسان کو خواہ مخواہ بنتصان مہنچانا ہے شلااُس کے دستا کی بریا دی ، یا غلط تو تھات کا دجود ،

و عدہ اصل میں « قرصٰ » ہے انداجس طرح ادارِ قرصٰ فردری ہے اسی طرح و فارر و عدہ بھی فرصٰ اور ضروری ہے۔

اسی کئے ہمیشہ دوعدہ "میں میانہ روی کا خیال رکھنا چاہئے اور انسان کو اسی صد ک وعدہ کرنا چاہئے جس کووہ پورا کرسکے ، یاجس کے پوراکرنے کے لئے اُس میں عوم وارا و ہ کی طاقت موجود ہو۔

الكريداذ اوعد وفا كيم اننس جب ومده كرتاب إد اكرتاب

ہیں اس سے انکار بنیں ہے کہ ہرعل دقول میں بچائی کا التزام مخت بنتقت دیکلیف
کا باعست سب ،ادر اُس کے لئے بلاست ریاضت نفس، قوت برداشت، صبر ادر
بمادری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ اس لئے کا نسان کو بض مرتبہ روزمرہ کی زندگی میں

ا یے نازک مواقع آتے ہی کواگردہ کوتاہ نظری سے کام نے تو اُس کویہ بادر کرنا بڑے کواس جگہ جمونٹ بولنا ہی مفیدہے ، ۱ دراس کے علا وہ و وسراکونی چارہ کارہنیں ہے مہم ایے موقع کی بعض قومی مثالیس دیکر، ادر اُن میں حبونٹ بولنے کے لئے دلائل َسٰاکر پیر تبائیں گئے کہ ان مواقع بیں جمونٹ کو صحیح سمجھنے میں کس طرح فلطی ہوجا تی ہے۔ (۱) ایک بتدی نے فن شعری معلیم حاصل کرنی شروع کی اور ممارے سامنے ایک الیا تصيده لكه كرمين كياج تمهاك نزديك عده نهيس ہے ، تواب تمهارا رويركيا ہونا چاہئے؟ يہ کہتم ہیج بولوا درصان صان کہ دوکہ یرتصیدہ اچھا نہیں۔ کمانی کے امتبارے کمز درہی بے جا تکلف ، اور کمز ور نبدش رکھا ہے ، اور اپیا کہ کر اُس کو رنجیدہ اُدشجل کردو، اور تهارے اس کنے کانیتج یہ بھلے کہ وہ شعرکہنا چھوڈ دے ،حالا کراگراس کی وصله افز انی کی ماتی تو و ہ بعد ہیں ہترین شاعرین جآیا ۔ یایہ مناسب ہے کہتم جمونٹ بولو ، اوراس سے کمو کہ یہ قصیدہ بہت عمد ہے حیت نبرا*ش* اور شوکتِ الفاظ کا خامل ہے۔ یا کہ اس کوخوشی حاسب ہوا در حوصلہ مندی کے ساتھ اُس میں تگارہے ، اور آخر کاراس سلیل کی بندی ماسل کرنے ؟ الواس كاجواب يرب كواس موقعه برجوز لل سع بخاج است و الراكم ورشع "ك فن سے نا اُننا ہوا در اُس رحکم لگا نے سے قامرتواس طرح پیج کہ دینا مناسب ہے۔ ، روبی اس فن میں وہ درجہ نہیں رکھا کرتم مجے سے اس پر کوئی حکم حاصل کرو" ا در اگراس فن کے حن وقیع سے آمشنا ہو تو تما را فرض یہ ہے کہ قصیدہ کے جواشعار

ر بیں اس من میں وہ درجہ میں رہا رہم بیس ، ں پر دی م م سی کے اور اگر اس فن کے حقیدہ کے جواشعار اور اگر اس فن کے حقیدہ کے جواشعار داقعی اچھے ہوں اُن کی تعرفیٹ اور جو نقد دیر کھ کے قابل ہوں اُن پر نری اور شیریں کلای کے ساتھ عنرور تنقیذ کی جائے اور اس طرح نقا نص سے بچانے کے لئے اُس کی را ہم نیائی

فروری ہے۔

یہ الیار ہے ، ہوگا جس سے کوئی تکیف نہیں جہنے سکتی ، اور اس میں اس کیسلئے دہ فائدہ ہے جو صریح جو نرط میں نہیں ہوسکتا ، دل کو اگر تکیف ہوسکتی ہے تو کسی سنے کو الکل تقییر کر دینے سے بوسکتی ہے ورشتی ، اور تخت کلای سے اداکیا جائے لیکن ایک طالب حقیقت کے لئے رو تمذب نبقید ، جو نہی مع سازی کے مقابلہ میں بہت زیا دو مرغوب شنے ہے۔

قال سول الله صلى الله عليس ولم جيشه يَحْ كهواً ربيد وه الح بهي كون نهو

قل الحق ولوكان عُراً

رم) جنگ میں توریہ۔ جنگ کے موقوں پراکٹرا بیا ہوتا ہے کہ ایک توم دوسری قوم پر طرکر کے دو اس جانب کہ وہ اس جانب کے دو اس جانب کر کا ادادہ کر رہا ہے حالا کہ اس کا ادادہ دوسری جانب سے حکہ کا ہے والا نکہ اس کا ادادہ دوسری جانب سے حکہ کا ہے والا نکہ اس کے دفاع میں منہ کہ ہوجائے اور حقیقت حال سے اس طرح حکم کرتا ہے کہ مقابل اس کے دفاع میں منہ کہ ہوجائے اور حقیقت حال سے بے بہرہ رہ رہے اور یہ دوسری جانب سے اچا کہ سخت حکم کروسے جو اس کا اصل فاذ جنگ ہج گوگیا ایسی صورت میں ہم کو یہ چا ہے کہ دو بیج ، کو ہاتھ سے مزجانے دمیں اور اس طرح جو کا میا بی حاصل ہونے دالی ہے اس کو صالح جو کا میا بی حاصل ہونے دالی ہے اس کو صالح اور بر با دکر ڈوالیں ، حالا نکریہ مشہور مقولہ ہے کہ

ألحى ب خدعت الاانى د بوكاب

رواس کا جواب یہ ہے کہ بنگ میں یہ طرِزعل در اصل جونٹ بنیں ہے اس سے کہ اعلان جنگ سے ایک قوم دو سری قوم ہر یہ واضح کر دیتی ہے کہ اب ہمارے تمانے درمیان اسجھونت اور گفتگو کا موقد بنیں رہا ، اور جب باہمی جھونت اور افہام ونفیم کامعا لمہی نار ہاتو پھرجھونٹ

کیما؛ کونکہ اعلانِ جنگ کے تو ہی معنی ہیں کہ جس فدرہم میں طاقت ہے ہم دشمن برحار کئے بغیر
منیں رہیں گئے خواہ اس ہیں کتنی ہی جالا کی کرنی بڑے ،اس کی ثمال اُسٹنص کی سی ہے
جو دوسرے سے یہ کہے کہ بریں شخصے ایک جھوٹھا قصتہ نیا دل گا ،،اور بھروہ اُس کوئسنا دے
تو یہ جوز طب منیں کہلائے گا اس کے کہ قصتہ گو اپنی اس خیرس اعتماد کے خلاف بہنیں کہ رہا ہی
اب اگر سننے والا اس کے باوجو داس شفتے کو سیجھے کئے تو قصور سیجھنے والے کا ہے کہنے لیالے

رس) ان دونوں صور توں سے زیادہ تمیسری صورت ازک ہے جو کہ اکثریثی آتی ہی اور وہ یہ کہ ایک ہو کہ اکثریثی آتی ہی اور وہ یہ کہ ایک عورت کے ایک لوا کا ہے جو شاہ دبسل "میں مبتلاہے اور وہ اس کی تیار داری اور فہر کر ہی میں مصرد دن ہے در اور اس سے پہلے اُس کا ایک لوا کا اسی مرض برسل "میں بیار مور حکے ایس کو ایس مصرد دن ہے در اور اُس سے سوال کرتی ہے کیا اس کوسل ہے ؟ اور ساتھ ہی پر نشیان ہے اور کیکیا دہی ہے کہ کہ میں طبیب در ہاں " مذکرہ دے۔

تواب طبیب کاکیا فرض ہے، یہ کرجونٹ بولے ادر کہ دے کر۔ نزلہ زکام ہی اگراس کی توت ہوئے ہیں کہ ان کی ان کی ان کی ان کی توت ہوئے اور وہ اپنے بچر کی خبرگیری کے تابل ہو شکے جس کو ماں کی خبرگیری کے تابل ہو شکے جس کو ماں کی خبرگیری کی نخت حاجت ہے۔ یا تیج کہ دے اور انجام یہ شکلے کو اس کی قرت جاتی رہے اور مریض پر بہی اس قدر نا اُسیدی کا بوجہ بڑجائے کہ دہ جان سے بہی جاتا رہے ، تو اگر کوئی کوتا ہیں اس سانح کو سُنے اور حالت پر خور کرے تو دہ فوراً یہ کم لگا دیگا کہ ایسے وقت میں جونٹ بیں اس سانح کو سُنے اور حالت پر خور کرے تو دہ فوراً یہ کم لگا دیگا کہ ایسے وقت میں جونٹ بیں اس سانح کو سُنے اور حالت پر خور کرے تو دہ فوراً یہ کم لگا دیگا کہ ایسے وقت میں جونٹ

لیکن اگردست نظرے کام لیاجائے تو اترارکر نا پڑتا ہے کہ بھی ایسا ہوگا کہ طبیب سے رود خ مصلحت آمیز مک بعد وہ لڑکا صحبیاب ہوجائے گا اور اُس کی والدہ کے لیس

یر میرها سیکا که اوا کے کو اگر چر بسال بیمی گر لمبیب نے میری خاطرے نزلہ تبادیا تھا۔ اب اگر کسی وقت اُس الم کے کو زنزلہ، ہوگیا ادر طبیب نے بیج کہتے ہوئے سختی کے ساتھ پر إوركرانے كى كومشش كى كەلۈك كوداتمى بىل "بنيس بى بككردز نزلى" بىت بىلى أس عرت کو طبیب کے قول کا اقلبار نہ ہو گا اور وہ نہی تمجنتی رہے گی کہ لڑکے کو پسل "ہے گر طبیب میری سکین کے لئے نزلہ تبار ہے۔ ادراگرلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ المبانے اپنا سی طر*یت کار* نبالیاہے تو ان کی تجاویز امراض پرسے اعماد ہی جا ارہے گا۔ تویہ ایساجھونٹ ہے جو دلنت ،، کے تبائے ہوئے معانی کوہی قبل کروتیا ہے ، اور وگوں کے درمیان اعماد اور بحروسہ اٹھا دتیاہے۔ "اس لئے انبان کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ کی شے پر مکر مگانے سے بہلے دست نظرے ساتھ یہ دیکھ ہے کہ اس کی دجر سے متقبل قریب یا بعید میں کس قدر نقصا ن در مفرت كا الدكيترب

لپن طبیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ دہ اصل حقیقت ظاہر کرنے کے لئے تبییز ہے جو الفاظ بہتر ہوں استعال کرے۔ اور مرتض ، اور اس کے کمنبہ کے لئے ، اپنی شخیص کے اندازہ کے مطابق ، امید و توقع کا دروازہ کہلا رکھے ، لیکن ، جق اور سیج کوکسی طرح ہاتھ سے مذہ سے ۔ مثلاً یوں کے ۔ آثار اگر جرایے بائے جاتے ہیں اہم مطرہ اور خوف کی حالت منیں ہے دو ااور اختیاط لازم ہے۔

اس کے ملاوہ اگر سچائی بعض افراد کے لئے بیام موت بہی تابت ہوتی ہے اور جھونٹ انکی نجات کا باعث نبّا ہی ۔۔۔۔ اگرمہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان ھسے دوامور سے قطعاً واقعت نیس ہیں ۔۔۔۔۔توحق کی داہ ، معانی بعنت کی خاطت ، اور انبازں کے باہمی و تُوق واغبا دکی خاطر کیوں نہم ان تھوڑی سی جانوں کو قربان کردیں ۔ اور جکر ببلطنت کی خاطر براروں کی قربانی درست مجھی جاتی ہے توکیا چند نفوس کوخا طت حق کی را ہ بیس بھینے جا محال و نیا ، اور اسی طرح ایک محدود نقصان برداشت کرلیا نا درست ہوسگا ہے ؟ بھینے جو حادینا ، اور اسی طرح ایک محدود نقصان برداشت کرلیا نا درست ہوسگا ہے ؟ مداس بارہ میں اخلاف کو ہرگر ، جگر نہ دینی چاہئے ، اور ہم کو خود پرلازم کرلیا جا ہے کہ ہرجالت ہیں اور ہر روقہ ہیر ، دیج "کے علاوہ اور کی نرکیس گے۔

## شجاعث

مزورت اور ما جت کے وقت مصائب وضرات کا نبات قدی کے ساتھ مقابلہ

«بنجاعت » کملآنا ہے، اور بعض لوگوں نے جو یہ بھر لیا ہے کہ بنجاعت «بے فوفی » کا نام

ہے۔ یہ صبح نہیں ہے، اس لئے کہ بنج خص نما بج پڑگاہ رکھے اور اُن کے بیش آنے سے

خوت زدہ ہو، گرجب وہ سامنے آجائیں تو نبات قدی سے اُن کا مقابلہ کرئے تو وہ «مروباً»

ہے اور جب کہ بجی کو کی شخص موقع اور عل کے مناسب بہترین کارگذار نابت ہو وہ «نباع»

ہے، بیں اگرا کے دہا گے کئارے کھڑا ہے اور وہ اس کو دیکے کہ کہا ہا ہے اور اور اُن بی برباد گرکوت کے مندیں جائے ہے تو وہ وہ بہا در را بنا » ہے۔ بلکو ہ الی حالت بی بھی، بہاد گرکوت کے مندین با آگ کے کیا رہے تو وہ وہ بہا در را بنا » ہے۔ بلکو ہ الی حالت بی بھی، بہاد گر سے مندی کا کہ نیتے ہوئی کا میں اور یہ کا میں اور یہ کرائی کا کہ بیتے ہوئی کا رہے۔ بہتر طراقی کو کا میں اور یہ کا می کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر طراقی کا کرسے ، اور یہ کرائی کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر طراقی کا کرسے ، اور یہ کرائی کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر طراقی کا کرسے ، اور یہ کرائی کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر طراقی کو کا رہے ، اور یہ کرائی کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر طراقی کی کو بیات کریں کرائی کا فرض اُس کو یہ حکم دیتا ہو کہ اُس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ وہ دو موسلے کا کریٹ کرائی کا کریٹ کا رہوں کا کہ موقع کے کہ موقع کی کرائی کو کرائی کے کہ بی بہتر ہے کہ وہ کہ کہ کہ کرائی کے کرائی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائ

ا بنے نشکر کوخطرہ ہے بچاکر کسیسیا ہوجائے ۔ ا در اگر اُس نے موقع اور نیل کے منا سب را ہ کو جھوڑ والعنى جس مگراُس كو قرار كرنا حاسبُ تھا و ہاں قرار نه كيا، يا جس مگر متعا بلر كرنا چاہئے تھا وہاں سے بماگ بحلاتوان سب صور تول میں دیخص ۱۰۰ مامرد ۱۰۰ وژبرز دل ۱۰۰ کہلائے گا۔ اس ك شجاعت ، مذا قدام د جوش برمو قو ن ب ادر مذ خوف وعدم خوف برطكراس كا مدار ه نضبطِ نفس » اور «موتعمرك مناسب عمل » يرب . كيو كم كسي تنفس كاخطره ت بيروا اور خون سے نڈر موکر ضبط ننس ، اور مو تعہ کے منا سب عل کے لئے اقدام کرنا ہی شجاعت ہی تو يركو ئي خربي كى إت منيس ب كرانيان برقيم كے خوت سے بلے برواه بوجائے ادر الكل مى بے إك بن جائے ،اس كے بعض صور تول ميں فوف مى ، فضيلت ، بن جا آ ہے اور بے باکی در رو ملہ بہمجھی جاتی ہے ، شال سیاسی معاملہ کے اجرار ، یاکسی امر عظیم کے اعلان کے د تنت خوت کا پیدا ہونا اس لئے بہترہے کہ وہ اس کو املان واجرا رہے سپلے اسے بیتے کے دیکھنے کی طرف متوجر کر اسے اور اس کی زاتی رائے کو تیکھے کر دیا ہی ادریکھی فضیلت کی بات ہے کہ انسان اپنی تہک عزّت یا ناموس کے بار ہیں نو فر دہ ہو ، یہ کو ئی بہا دری ہنیں ہے کہ بے جھجک تسراب خاندیں تراب مینے بہنے جائے اور ثارع عام بربے دھواک جوا کھیلنے گئے یہ دراصل بها دری نہیں کہلاتی بلکرشورِ د ماغی کا فتر سم ا با اے۔ در قیقت کابل مرست بز دلی یا دلیل قیم کاخو من بیہے کہ انسان اعتدال ہے گذر كركتي كى جانب چلا جائے يا خوف ولائے والى شنے كے متعلق دل بي ہول مبير جائے، شلآ

در هیفت فابل مرست بزوی یا دسیم کا حوف پر سب دانسان مدان سد در کرلیتی کی جانب چلا جائے یا نوف و لانے والی شے کے متعلق دل بیں ہول میلی جائے، شلا ہرایک انسان کا شا کھانے والے کے حطم یا برقی آ ارکے جمیب شعلوں میں جبکس جانے ، یا گریس آگ لگ جانے ، یا کسی مصیبت میں بھینس جانے کے لئے ، ورقت نشا مزہ و اور بزول ہے دوان چیزوں سے خوف بھی کھا آ ہی اکین امرد اور بزول ہروقت نشا مزہ دادراسی کئے وہ ان چیزوں سے خوف بھی کھا آ ہی اکین امرد اور بزول

کے دل میں یہ خوف (وہشت) کی صورت اختیار کراتیا ہے، اور ان ہلا کول میں طرح الے کے تصری سے اکل ہی خوت روہ ہوجا اسے حتی کہ بیخوت اُس کو کام اور دیوٹی سے معبی بازر کھا ہی وہ و د ب جانے کے خوف سے ہرگزکشی پرسوار نہ ہوگا، اور ہگر وطن میں کوئی کام میسر نہ ہوتو موت کے ڈرسے سفر بک نہ کرے گا الیکن بہا در اس قسم کے بڑے اتحالات کی برواہ ہنیں کرتا ۱۰ وراگرد ه مبین آ جائیں توائس کا ول خوف سے اُڈنے نہیں لگیا ، بلکروہ ان پرصبرکر اہر ا در تبات قلبی کے ساتھ اُک کوبرواٹٹ کرتا ہے ، ادر اگردہ بیار ہوجا اُہے تو دہم کی وجرسی وہ اپنے مرض کو ٹرھنے ہنیں دتیا ، اور اگر اُس پر کوئی مصیبت آجائے تر وٰ ہادری کے ساتھ اس کامتعا بلهکر ایسے اور وہ مخت سے شخت مصیبت کو بھی حقیف سیجفنے لگیا ہے ، انحاصب ل بها در اُس نگرربے باک کوئنیں کہتے جوالیی چیزوںسے بھی نرڈرتا ہوجن سے ڈرنا چاہئے،اور ماً س بزدل كو كيتي مي جوان جيزو ل سي بعي خوت كها ما وجن سي خوت ما كما ما جاسبك بااس قد رزوف زده مو جائے که دوخض ، اور دو دیوٹی کو بھی چھوڑ بیٹھے۔ نیز ہا دری صرف جنگ کے میدانوں میں موجو در ہنے ،اور ہتھیاروں کو کام میں لانے

نیز ہا دری صرف جنگ کے میدانوں میں موجو در ہنے ،ادر ہتھیاروں کو کام ہیں لائے کا ہی ام ہنیں ہے بلکہ اکثر روز مرہ کے امور ہیں بھی ایسے مواقع موجود ہیں جن میں میدانِ جنگ کے ہما دری کا مظاہرہ ہنیں ہوتا، شلا فائر بر گیلے کے عال ،اطبا ،کان کے ہما دری کے مقابلہ میں کم ہما دری کا مظاہرہ ہنیں ہوتا، شلا فائر بر گیلے کے عال ،اطبا ،کان کن ،سمندری اہی گیرور جو تیز و شد ہوا اور موجول کے تلاطم میں کام انجام دیتے ہیں ، اور جازو کے کیان ، ملی و دطنی رضا کار ، یہ اور ان جیسے دو سرے ضرام خلق روبہا در ،، اور در شجاع ،، ہی کی فہرست میں واضل ہیں ، جو توجی سپا ہموں کی طرح خطرات کو آنگیز کرتے ، اور مصائب و شدائد کا صبرو سکون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ۔

در حقیقت سب سے بڑی ہما دری ،مصیبت ، اورختی کے وقت دل کا اطمینا ن

ا در حاضر حواسی ہے ،اس کے بہا در د ہ ہے کہ جب اُس بیخت وقت اُکے تو اپنے اطمینا لٰ در بیداری واس کونه کھونمٹھے، بلکہ فاملیت اور تبات قلبی ہے اُس کا مقابلہ کرے، اور ذہنی بیدار اور طمئر عقل کے ساتھ اس کو انجام دے۔

ایک خص دیمیاہے کہ اس کے مکان میں آگ اگ رہی ہے، یا وراس کے گرمی كھتے ہوئے ہیں، یارلیسے ایک اً دی منقریب کٹ جانے والاہے، یاکشی منقریب دوب جانے والیہے ، سواگران عالات میں اُس کی عقل گم ہوگئی ، اُس کے حواس مختل ہوگئے اُس کی ق ت صوا بر مدِ جا تی رہی ، آنکھیں حیران ر گلین اور د ہ یہ نسمجہ سکا کہ کیا کرے ؟ تو و متخص . نامردُ اور «برزول "ب

اوراگرده اینےنفس برقالو یافته ۲ اور طهر جلب را ۱ اور اُن امور میں بہتر طرات کار کوعل میں لایا تو تیخص بلاست، بہا درا در شباع ہے .

عبدالملك بن مردان كى ايك حكايت اس بسلدي بهت مشهوري -ایک دن اُس کے پاس ابن راد کے قبل ، اور اُس کے نشکر کی تسکست کی اطسلاع بهني ، ا دريه هي معلوم بواكر خسرت عبدالله بن زبيررضي الله عنه فلسطين ير قبضه کرلیا ۱۱ وردمتن نے بھی اُس کے خلاف بنا دت کر دی ۱۱ در روم کا باد تیا ایجی شام کی طرف روانه برگیاہے۔

ان تام دحشتناک اطلاعات کے باوجود ٹاکس کا دل پرنتیان ہوا اور نہ اس کے حواس برا تربرًا اوراُس پورے دن میں و مطلمٰ تاہب اورخوش حیرہ پایا گیا، بیرد وم کے باوشا ہ کو تو اد اربخراج مین خول کرلیا ۱۰ و در مسلین برلشکر مجیکرد و بار ه قبضه کرلیا ۱۰ ورخو د دمنت بهنج کر اینے

غالفېن کوشکست ویدی۔

شجاعت ا د سبير انان جكه تدن مي بهت آكے بره كئے ہي واب ان كرجها في شجاعت كى النى ضرور ست باقى نىيى رىم عنبى كەغىرىتىرىن داىدىس باقى رىتى تى ،اس كەس ساراىدىي ور شجاعت " سمع ایک اور نئے منی بیدا ہو گئے ہیں جس کا ام در شجاعت اوبیر " ب -ادرأسب سے ان کی مرادیہ ہے کہ ایشخص ایسے سخت دقت میں جبکہ وگ اس سی بنطن ہوں، ا ور اس بر جونی تمتیں تراشتے ہوں، ادر جکراس کا بیج کنا اس بربت بڑے غيط دغضب كل طوفان لا الهوريا ماكم كي انهائي اراضي كالمعث بونا بو» اپني جس رائے كوحت سبحتا ہے اُس کوعلانیہ طاہرکرے ، اور وہ اپنے قول حق کے اعلان ، اور رائے کے انطہار و ا شاعت کی رو هیں جس قدرمصائب و آلام سے بھی د وجار ہواُن کومبرد محل کے ساتھ بڑا تنت كرك بي اكر وسكى رائه، على وقت، يا اليف كردوميني عامة الناس كى رائے سے الگ جو، یا ماکم د یا د شا میاکس نیررا در رنها کے خلاف بوتواس کوچا سنے کرین ار مصابب اور ہواناک کالمیت سے جٹم پشی کرتے ہوئے اپنی رائے کوعلی الاعلان بیان کردے ، سے رگوں کو او سیت ہی کیوں نہ بنیخ اور صبح بروخطا اور غلط سمتاہے اس کا اقرار د اعتراف كرے خواہ أس كى دجرے أسے تصيبت ہى ألمانى ليے ١٠ور أس غلط على كو نور الترك رے صیح چرکو اختیارک اگرماس وقت کے لاظے اُس کا چولزا ناماب ہی نظراً اوو۔ ا در ا میسے «بها در» انسانوں سے دنیا کی این بھری بڑی ہے جنوں نے رو قول جی، تال سول الله صلى الله عليه وسلم رسول التملى التديليه وسلم في ارشاد زايا كركشي ليس المت ديد بالص عدانما الشديد ميكي كركمارونيا مل بهادري نيس م مكر الذي يملك نفسما عند الغضب بهادروه مع وغضب غصر كوقت فبطفن في

ا در در نصرت حق ، کی خاطرا بنی جان ا در اپنے ال سب کو قربان کر دیا ہے اور رہیجا کی کے عشق ، اور راست کی فراخل کی خش اور اسکی فرنینگی میں ہتر ہم کے مصائب و تکالیف کو ہر داشت کیا ہے ، اور طرح کے عذا ب کی اور اُس کی فرنینگی میں ہتر میں ہیا ہے اس کے کہ ان کوحق اور سیالی اپنی جان سے زیا: وعزیز تھے اس جاعت میں سب سے ہیلا اور سب سے او نیجا مقام انبیا دِم سلین اعلیم اسلام) کا ہت

اں جہاست ہیں سب سے بہلا اور سب اور ہوں ملی ہوں ہوں ہے۔ اور اُس کے بعد و شہدار و و اور و ملی کا ملین 'اکا –

اُن کو امرِحق کے سلمانہ سے تخت سے تخت بھالیف دی گئیں ،او ُ انحوں نے ان کو نہایت صبر و انتقامت کے ساتھ ہر داشت کیا ،اور اس کی ہتری کے لئے اپنی مان دال کہ کو بج'یا.

طبر واستعامت کے ساتھ بر واست کیا ۱۱ وراس می ہتری سے سے اپنی جان وہاں ہے ہوئی یا۔
بنی اکرم عمرصلی الشد علیہ دسلم کا یہ دا تعدشہور ہے کہ حب اُن کے پیچا ابوطا آئے قریش کی قاتلانہ و ہمکیوں سے نگ آگر آپ کونعیسوٹ کی کہ لوگر س کو اپنی دعوت و بیلنع کا بنیام نہ ساؤ

توآپ نے ارشا د فر ایا۔

ا سے جھا بخدا اگروہ دختر کہن میرے وابنے اتنے برسورٹ اور بائیں اتنے برجائد بھی رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس زبیلنے ، کر عبوار ووں توجب کک درحی تعالیٰ اُس کو غالب خروے یامیں اس رتبلنے حق ، میں جان تحق نہ ہو جا اُوں ، ہرگز اس کو نہیں چھوارسکا۔

امرحت کے جانباز بہادروں کی صف میں ونان کا منہو کی م اور فلفی سقراط ہی ہے اُس نے اُنینا ریا پر شخت یونان ، کے نوجوانوں کو اپنی تحقیقات علمی سے سیراب کیا۔ اور اُن کی عقول میں روشنی پیدیا کرنے اور ان کے اضابی سے بہتر بنانے میں بہت ریاوہ بعدوجد کی ، اور جب اُس کی عمرستر سال ہوئی تو اس بریہ تہرت کگا دی گئی کہ وہ یونان کے معبو و وں سے انکارکٹا اور نوجوانوں کا گمراہ کرتا ہے۔ اس سے 'را آئینا'' کی مدالت نے اُس کو ارڈوا سے کا فیصلہ کردیا اور مهم الميارينايرا،

اُس کے اختیار میں تھا کہ وہ آپ کو بچالیتا ، اور بیرا قرار کرلیّا کہ آئیدہ وہ اپنی تعسیلم کو جاری نہ رکھے گا،گراس نے ، ، قولِ حق ، ، اور ، رسی بات ، ہراصرار کیا ، اور اپنی جان اُسی کے نذر کر دی ۔

عرب کی ایخ میر میمی اس کی بهت شالیس ملیس گی، شلامشه در مسفی اور حکیم ابن رشد دمتو نی هه ه ه یه این اطراک کی مردات مقوب و مقهور قرار دیا گیا، اور اس کی وجرسواقل در قید پیمگتی اور پیر حلاوطن جوا، گران میں سے کوئی ایک مسیبت بھی اُس کواسینے عربم سے مزید اللہ علی۔

علوم دینیہ کے شہورا ام «احریب تبالی متو فی المسکت نے خلق قران کے مسکویں عباسی خلیفہ «آمون» کے اور اور تیسی برداشت کیس دہ روز دشت میں متعد دیار تازم م خلیفہ «آمون» کے ہاتھوں کس تعدد بندمیں بتلار کھا ،اور اپنے گمان کے مطابق ہرطرے دلیل جلاد وں سے کوڑے گو آیا ، قید دبندمیں بتلار کھا ،اور اپنے گمان کے مطابق ہرطرے دلیل کرتا تھا ،گراس مردِ مجاہد » نے کلمۂ حق کو سنچولرا ،اور اُس کی سربندی کے لئے ہائے اِستعامت کو مضبوط رکھا ۔

امام آلک ۱۱م عظم نعان بن ابت کے مصائب کی داشان بھی کچھ م عبرت اگیز نہیں ہج گرصبروع بیت کا د ہ تا نون جو ایسے ہی درار باب حق "کا حصّہ ہے ان کی زندگی کا نصافیمین رہا در ان کے آخری سانس اس کواپنا حزرجان بنائے رہے۔

اسی طرح متاخرین میں امام نسائی ، امام نجاری ، امام الحرمین ، اور بعب دمیں مستراحمد بر بلوی اور شا ہ املیل جیسے ملمار نے اسی اطلان می کے لئے سخت سے سخت اور مانگسسل پیمالیون بر داشت کیں ۔ قال سول الله صلى الله عليه ولا سول الم صلى الله عليه وسلم نه ارشاه فراياكه افضل المحملة من قال كلمة حق المجملة من عند سلطان جائد الله عند سلطان جائد

اور مشہور نصیہ و محدت ، ابن تیمیہ ، امتونی مشائلتہ ) نے علی زِر انہ کے فلا ف البن مائل اجہادیہ میں اپنی رائے کا اعلان کیا۔ علی رعصر نے یا و نشاہ سے اُن کی برائی کی اور باد شاہ نے اُن کو جیل ہیں جیودیا ، گروہ ، دجیل ، میں بھی تصانیت کتب میں نشول رہے اور اپنے مائل مرہب کی تا ئید میں اور خیالت علمار کے ولائل کی تر دید میں کا بیں مکتے رہے اور جن مائل کوحی تبیحتے تھے اُن میں سلطان ، علمار اور عوام کی مخالفت کی مطلق بروا ہ نہ کی .

ادر مہر توسط، اور عدواً خرسی می اگر علمار میں سے ایک جاعت انسی مزہوتی جا حا ق کیلئے رابطان وال کی قربانی کرتی رہی تو آج ربطم کی روشنی ،، اور ، رتمرن کی فراوانی ، حس طرح نظراً رہی ہے مرکز نظر نداتی ،

شلاً کلیلو الی کا ایک مشهور خیم عالم ہے دم ہودا۔ مہم ہوام) اس نے «دور بین « ایجاد کی اور اُس نے دور بین » ایجاد کی اور اُس کے ذرائیہ سے بیم علیم کیا کر حت کرنے والے صرف چند شار سے ہیں ، اور یہ کہ جائد میں زمین کی طرح ہیا ترجی ہیں اور میران بھی ، اور یہ کہ اُس نے سور ج میں دینے وریافت کئے۔ اور بطلیموس کی تیلم کے خلاف « کرز مین ساکن ، اور کا نیات کا مرکز ہے » وہ اس نظریہ کا اعلان کو اُرا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔

ان دعود ل برِ بعض با در بول نے اُس کی نالفت کی ،ادراُس کے خلافت ناراضی کا ایک طوفان بر پاکر دیا ، اور اُس کو مجبور کیا کہ وہ اس تعلیم سے باز آ جائے، گر دہ حق کے اس احلان سے باز نہ رہ سکا، اور اَخر کارگر قبار ہوا اور حیل میں ڈالدیاگیا ، اور اُس تعلیات کی مبولت ، جو کہم مررسة من طلبه عال كررب من "أس ف سخت سے سخت مصائب بروا ثت كئے-

اوراً لى كامشهولسفى كامبانلا ( ١٠ ١٥- ١٩ ١٩م) ابنى مدرتعليات كى برولت بغض

پا در بول اور حکام کامور دیتاب اور موجب نِفط وغضب بنا اکیونکر ده میرکتا تھا۔

ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہارے گرو دہیش جوامنسیا رہیں جینے درخت ، پھول ، پہاڑ ہزیں ، وغیرہ اُن سے ہم اپنی ملی قابلیت کو ، ارسطو کی طرح سے قدیم خلاسفر کی تعلیم کے تعالم م میں » زیادہ بڑھائیں۔

ا درأس كاير بعي نظريه تما

موج دہ نظام . جوکہ بباک اور جہور پر استبداد کے فرند قائم ہے ساس سے بہترایک اور نظام مکومت ہے جس کا بباک میں نا فذہونا ضروری ہے

ان اقوال کی مردلت ُاس کو تبیر میں طوالا گیا ،ا در د ہاں خت ا فیتیں بہنچا گی گئیں ، اور الاست داردہ مصرف کی گل در بر سزات بل

بچیس سال تیدخانه هی میں محبوس رکھا گیا، اور بھرنجات لی۔ سب شند رہے ن

انیویں صدی کے مردحت و شیخ النگرا نے موجودہ دورِانقلاب کی بنیا دکار حق برکھی اور برلٹن حکومت کے انتہا کی مظالم ، اور مالئر کی طویل اسارت وقید تنهائی نے کسی طح اُس کو اس اعلان حق سے باز نہ رکھا کہ جنگ عظیم سے برطانیہ کا ساتھ دنیا اور ترکوں کے خلاف ہتھیار انجمانا سب سے بڑا گنا ہ ہے اور اپنے دطن کی علامی کومضبوط کرنے اور اسلامی مالک کوغسلام بنانے کے سلے گراوکن اقدام ہے ہے۔

بر طال ہارا فرض ہے کہ ہم وحق، پرجم جائیں ، اُس کا اعلان کریں ، اور اُس کی خالفت کی مدافعت کریں اور اُس سے ایسے مافتقِ دلگیر ہوجائیں کہ اُس راہ میں ہرم کی کالیف

د مصائب سہیں اور جان کہ ویان کر دیں اور اس طرح اپنے وکر کور نیک یادگار " نباطبی

اوراسي طرح و وتحض محيي مر مهادر ، اور وو شجاع اسب جولوگول كي بملائي ، اوراك كي فیرخوابی کی خاطراپنی لذت دراحت کو تج دے اور رائج والم کو ہے۔ مُثلاً کسی قوم میں اگرایک جاعتی مرض پیدا ہوجائے تو یہ اپنی زندگی کو مرت اسکے علاج کے لئے مخصوص کر دے اور اول اُس کی تحقیقات کرے ، اور اُس کے اسباب کی نفتیش کرسے اور پیراس کی اصلاح کی راہ میں ہرقیم کی تغتیاں آٹھائے اور مصائب بڑانت نمُلْا و ه دیجمها ہو کہ توم کے نوعر نیجے وس سال ہی کی عمر س کم ہے کم آجرت برز یاد ہے زیا ده وقت میں اور گنده مقابات بر کام کرنے میں معبرون ہیں اور سرایہ دار ،اور کار فرما اصحاب کونه ان بررحم آثاب اورنه ده تسنقیت برت نیم ۱۰ و رآ خر کاروه اسی نسعت اور جا یں جوان ہوجاتے ، اور اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں پر اسی قیم کی نختیاں کرنے کے عادی ہو ماتے ہیں جس طرح اَن پر ختیاں کی جاتی رہی ہیں۔ بالاری وگوں کی اولاد کو دیجتا ہے کہ ووس حالت میں نشو ونمایا تے ہیں کہ ز

الخبين علم نصيب مصحيح عمل كى توفيق اورآخر كار و ه جرائم مبشير ہو جاتے ہيں اور امن عامر كے منے مفرت رسال، اور نداکی زمین پر فعاد اگیزی کے علمبردار بن جاتے ہیں۔

یا مفلس مزد وروں کو دیکھاہے کہ و وطرح طرح کی جمانی او یتیں اور کلنتہ حبیل ج ہیں ، وہ تحنت زیادہ اٹھاتے اور حاصلات کم پاتے ہیں ، ان کو کام منے میں بھی خت مز ہمتو كارما منا برتاب اور جبور بوك خت ساخت كرفت كيمي برداشت كرتے بين اليه ا

صاف مکانوں میں رہتے ہیں جوا ہے مضرحت ہونے کے اوجو ومتوسط طبقہ کے مکانوں کے ا متبارسے گرال کرایہ رکھتے ہیں۔ اکثر اُن کو کھانے کی اثنیا را در روٹنی کی قبیت بھی مالداروں

زیا ده گرا سراتی ہے اس کے کہ وہ مجوراً ایسے وفت میں قلیل مقدار میں خرید نے میں جبکہ وہ ا جناس یا است یا ربهت کم ره جاتی ہیں۔ اُن میں امراض ، اور اموات کی کثرت رہتی ہے ، اور و والرکام سے بیٹے رہتے ہیں توزر کی اجیران ہوجاتی ہے اس کئے کہ کام کے زیانہ میں وہ آئنی زیادہ آجرت نہیں کیاتے کہ جس میں سے وہ روزا یہ معاشی ضروریات سے کیے بچاسکیں، اوراُن کے مکانوں اور محلول کی گندگی کی وجہے دم محلنے لگا ہے، اور اُن کا تندرست رہنا سخت د شوار ہوجا اہے نیزا مراض کی کثرت کے باوج واکن کا سار اکنبدایک ہی کوٹھری میں رہنے پر مجور ہوتا ہے۔ ا ورحب اُن کی او لاد پیدا ہوتی ہے تو دہ اپنے گرد و بیش گلا گھو نٹنے والی فضا، نشراب، برستی د برطعتی، سوال دغربت ا ورجونش، کو پاتے ہیں اور پرسب اُن کے آبارواحداد کی برعالی، ا در نقر کا نمرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی اس زندگی کو اپنے اختیارے منیں بلکہ جروقمر سے قول کرسیتے ہیں۔ یں جب شخص نے یرب کچھ دیکھا یا اسی قسم کے اور اجاعی امراض کو یا ایا اور اُس نے اپنی رندگی کو اُس کے علاج میں لگا دیا، اور اپنی توی مصالح کے لئے اپنی مصالح کو قربان کردیا، اور اس را و میں جو سختیاں میٹی آئیں اُن کو مہر گیا ، اورجن مصائب نے اُس کا مقابلہ کیا وہ اُن ہر فالب اً گیا ، تو وہ اُس سیا ہی سے بھو جنگ کی اگ کے شعلوں میں کھڑا ہوا ہے نزیا دہ بهادر ا در شجاع ہے۔ بزد لی کاعلاج بهادری، اوربزدلی ادراس قیم کے دوسرے فضائل دروائل کا مرا را وراثت اورترمبت (ایک ساتھ) دونوں پرہے اس کئے کرہم ابارو احداد ہی سے شجاعت وبز د لی کا تخم ورثر میں یاتے ہیں،کیکن ہم کو یہ بھی نر بھو لنا جاہئے کہ ان صفات میں ترمیتیا

کو بہت دخل ہے ، بِس اگر تربیت سالح ہے تو وہ بہا در کی بہا دری میں اضافہ کر دیگی ، اور بزول کی بزولی میں کمی لائے گی ، اور ایک بزول کا مناسب اور کا میاب ملاج کیا جائے تو وہ اس مرض سے صحیا ب بھی ہوسکتا ہے۔

اور ہرایک بزدلی کا علاج ایک ہی طرح کا منیں بڑا بلکه اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے اُس کا سبب معلوم کیا جائے اور پیراُس کا مناسب علاج بچونز کیا جائے جیبا کہ نام امراض کا حال ہے۔

اس الني كركمجى «بز دلى كاسبب كسى شى كى حقيقت سى ناد اقفيت بن جا تا ہے تواس كاعلاج أس شى كا صحورت ديكه الهي ميں ايك صورت ديكه الهي الله الكي ميں ايك صورت ديكه الهي ادر أس كو ديكه كر گھرا جا تا اور كيكيا جا تا ہے ، اور حب است معلوم جوجا تا ہے كہ يہ تيجہ إيكو تى ملا ہے تو پيراس سے مانوس ہوتا ، اور دل سے اُس كا فور جا تا رہائے تاريكي ميں بو لوگ بيوت و فيروسے و رجائے ہى وہ اس قبيل سے ہيں .

ادراس کے قریب قریب بزدلی کا ایک سبب کسی شے سے ، نیربانوس ہونا ، ہے
یہ بہت سے موقعوں پر بزدل بنا دیتا ہے ، بس جب کک انسان کسی شے کود کی شئے ادراس
سے انوس نز ہوجائے اُس کے سامنے بزدل رہتا ہے مُلاً و ہ طالبعلم جس نے ابھی توربر کا
مکر پریا نہیں کیا ہے وہ اگر کسی ر وزلقر بر کو کھڑا ہوجائے تو اُس کی اُو از بترا جا کی ، تموک نفک
ہوجائے گا ، اور اُس کا جم کا نینے گئے گا ، اور اسی طرح جو تنفس نبالس نین سست و برخاست
ادر لوگ کے ساتھ خلا ملا کا عادی نہ ہو، تو دہ انسانوں سے گھر آیا ہے اور بزد کی اُس کو مجبور
کرتی ہے کہ وہ تنائی اختیار کرے ، اور اگر اُس کو کمیس لوگوں کے ساتھ کبھی جمج ہونے کا موقع
ہوجائے تو اُس پر ندامت طاری ہوجاتی ، اور اُس کو کمیس لوگوں کے ساتھ کبھی جمج ہونے کا موقع

ا ور دل د هر کن لگناہے ، اور وہ لوگوں بربوجھ ہوجا اے اور لوگ اس بربار ہوجاتے ہیں۔ اوراس مرض کا علاج مداً نس» اور « انتلاط کی عادت » ہے اس کے کہوہ ہر علف جرارت کرتے کرتے ہت بڑا جری بن جائے گا ایں اسلامیں جذبخہ بہت مفید نابت ہو ا ہے یہ ہے کہ وہ پہلے اُن تا مج کوسوج نے جواس کو اُس نالیسندیہ و بات کے کرنے میں بیٹی آئیں گے اور پھراُن کونفس کے لئے آسان بنائے، ثملاً اُس کو پیزیال جا ا چاہئے کہ اگر میں تقریر کر د ل گا تو احجی طرح پز کرسکوں گا ،اور سُننے دالے اُس ہوخت نکمتہ جینی کریں گے ۱۰ ور پیراس میتے کو دل ہیں بہت معمد لی اور ہلکا شیخضے کی کوششش ے تو بلا سنہ وہ بہا درا در جری بن جائے گا اور بزد لی اس کے یاس تک نہ پھٹکے گی ، یا شلاً طبیبوں نے اُس کے مرص کے لئے آپریش تجویز کیا اور اُس نے سوحا به میمل میری موت کا باعث ہوگا ا در پیراُس کوحقیرا در معمو لی بات سجھا تو د ہ آپر<del>ٹ</del>ین کا مقابلة ابت قدى سے كرك كا اوركس طرح كانون أسك قريب نه آسكے كا۔ اور دوسرے علاج کے علاوہ ہز و لی د در کرنے کا ایک بہتر علاج پرتھبی ہے کہ وہ بزولی ۱ ور بہادری دونوں سے تمائج پر غور کرے بس اگرائے یہ معلوم ہوجائے کہ بہا دری کی برق اُس کو بہت زیا وہ بھلائی اور *بہتری حاصل ہو گی جس کا ب*زو کی کے حالت میں حاصل ہذا مكن بنيس ہے يا بت كم ہے تو أس كا يرغور و فكر بھى أس كوبها در نبا دے كا اور و شخص طلب رزق یا طلب علم کے سلنے اپنے وطن سے ہجرت کرنے سے نو ن کھا ا ہو تو اُس کوروخیا یاہئے کہ یہ سب اخال کے درجے میں ہے کراس سفرس وہ کسی مصیبیت میں گر تمار ہو جائیگا اِم صن میں بتلا ہوجائے گا، یا حالتِ مما فرت میں مرحائے گا ، لیکن پرتینی اِت ہے کہ اگر اُس نے وطن سے ہجرت نہ کی تو وہ اور بھی بربا در ہے گایا جاہل رہ جائے گا ، سواگروہ سخت بزدل مجی ہے تب مجی نیفور دفسکر اُس کو بہادر بنا دیگا۔

خصوصًا جکہ وہ یہ بھیر مبائے کہ زندگی محض دل کے دہڑک ، در دن بھر ہی تہن مرتبہ کھا لینے کا نام ہنیں ہے بلکر حقیقی زندگی بیرہے کہ النان حدد جیدکرے ، در نفع بہنچائے، اور اشتفادہ کرے ، در فائم کی مہنچائے۔

بزد لی کا ایک بهترین ملاح یرهبی ہے کردب بد حالت اُس بیطاری بوتوائی قت انبیار ومرسلین ، نجابدین یا و نیا کے کسی بهادرا در بهیرد کی تا یخ بینی نظرلائے ادرا نکی بیرت کا کثرت سے مطالعہ کرے'اس طرلقہ سے دہ خو د بخو د اپنے اندر بهادری محس کرے گا،اور اُس بیں شجاعت بھرجا ئیگی ادرایک ایسی قوت اپنے اندر پائے گا جو اُس کو اُن کے نقشِ قدم پر جلنے ،اوران کے طربی زندگی کے اختیار کرنے پر آبادہ کردیگی ۔

## عفران

## فبطِلْفن

عیش اور لذتوں کی جانب رجمان میں اعتدال اور عقل و خرد کے اثرات کی اثر پُریری "منبط نفس" یا اپنے وسیع معنیٰ کے اعبار سے عفّت کہلاتی ہے اور اس کا اطلاق مشر جہانی لذتوں ہی کہ محدود نہیں ہے بکر نفیاتی لذتوں بین رجمانات و اثرات نفیاتی کوئبی ثنائل ہے لہذا کئے تف کو دو نمیا بطر نفس "جب ہی کہ سکتے ہیں کہ وہ جانی لذات مثلاً خور و اور منط نفس اور منط نفس انی رجمانات مشلاً رنج ومترت جیسے امور ہیں بجی اعتدال سے

کام لیا ہو۔

اُس کو ہرناگوار بات پرغضب اود اور ہرمالہ ہی عجلت کے ساتھ اپنے اثرات کا بطع نہ موجانا چاہئے اثرات کا مطع نہ موجانا چاہئے مثلاً وطن سے دورہے تو وطن میں بنینے کا ہرلخطرا لیا عثق جوا دارِ وض سے بھی نما فل کروے یا اپنے کسیء بیز کے گم ہونے پر صرسے زیادہ حزن و طال جو توئی اور ملکات کہ کوتیاہ کردے ضبطِ نفس کے خلاف ہے ۔

کونکه اکثر رو اکل ، مثلاً جبچهورین ، فسق دفجور ، لا بلح ، فضول خرجی ، خفته ، خثونت ، یاده گوئی ، تنک مزاجی ، ا در شراب خواری دغیره ، صرف ایک ہی سب بیدا ہوتے ہیں ۔ بینی ، د صنبط ِلفس » سے محرومی ۔

منبطِنْفس کی ضیلت کا خطیم ا نشان فائدہ یہ ہے کانسان نفس کا آ فارہتما ہوننس کا بندہ ہنیں بن جا آ کرجس طرف و وحکم دے اُس کے حکم کی تعمیل اپنا فرض سجھے

لزت اورمیش کوشی کے خلاف جا دکرنے والوں کی چذفیں ہیں ایک جاعت اکن زیاد "کی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ لذتوں کا باکل خائمہ ہی کر دنیا چا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

الفن کی خواہشات الاتداد ہیں سواگر اُس کی کمی ایک مطلوبہ خواہش کو وقتی طور پر لو برا کر دیا جائے تو دہ ایک خواہش «نفس» کو نوایجا دخواہشوں کی طریت اکل کرتی اور متدی ہوتی جاتی ہے ادراسی طرح انسان غیر محد د دخواہشوں کا اسیرا در الاتعداد ہوا بو نفس کا بندہ بن جا آہے ادرجس کا یہ حال ہر جائے تو پیمرائس کی اصلاح کی اُمید رہے نہ اُس میں کو نی فضیلت باتی رہے۔

اس کے اس جاعت کا معقیدہ ہے کہ اخلاتی زندگی کی معراج بہے کو خواہت

کے ساتھ جنگ کرکے اُن کا قلع قمع کردیا جائے ،اسی بناپر مذوہ شادی کرتے ہیں ؛ نہ گوشت کھاتے ہیں اور ہمینی کو اس کا موقعہ نہیں نیتے کھاتے ہیں ،اور کبھی نغن کو اس کا موقعہ نہیں نیتے کہ وہ حورہ کھانا کھا سکے ،یا نوم بستہ رہے اُرام کرسکے ،یا عمرہ نباس میں سکے ۔

مشہور راہب اسینکا اس کو بہت بڑا ہجھا تھا کہ گرمی کے موسم میں کوئی شخص برت کاپانی پی ہے ، وہ کھا کہ تا تھا۔

د بوں سے خوش ملیٹی کو بھالد وکر جس کی بدولت ننقت اور نرمی کے اہاب پیدا ہوتے ہیں حتی کہ تمادا دل ہر دن سے زیا دہ نسر د، ادر مپڑے سے زیادہ بیخت ہوجاہے۔

اوراس جاعت کے بعض افراد اس سے بھی آگے ہیں اور وہ صرف خواہشات کے قلع تمع کرنے کہ ہی معاملہ کوختم ہنیں کرتے ، بلکہ اپنے نفس کو طرح طرح کے عذاب سے تعلیمت ہنچانا ضروری سیجتے ہیں ، فتلا سخت گری کے موسم میں دھوب ہیں کو ارہنا ، یا سخت بڑی کے موسم میں دھوب ہیں کو ارہنا ، یا سخت بڑی کے موسم میں ٹھنڈے تبھر پر بڑے رہ ہما ذغیرہ ، ادران کے مقدین ہیں اکثر دہ لوگشا بل ہیں جو زندگی سے خطا ہیں ، زندگی کی ہرشتے سے بدگان ہیں جبم میں خون کی کی رکھتے ہیں جو زندگی سے خطا ہیں کہ رور ہو کی ہی البتہ ہیں اور اُن کی خواہشات جمانی کم وری کی وجب بہلے ہی سے کم ور وہ چکی ہی البتہ ہوتے اس سلسلہ میں فیض ایسے اُنتیاض بھی نظراتے ہیں جو عمدہ صحت رکھتے ، اور تو می البختہ ہوتے ہیں اور اُن کی خواہشات بھی جو ان ہی گوان کا اداد ہ اُن شہوات سے بھی زیا دہ قو می ہیں اور اُن کا عرم نعن برزیا دہ فالب ادر اُس سے قومی ترہے ، ادر پیرائس کے اس اراد ہ اور اُن کا عرم نعن برزیا دہ فالب ادر اُس سے قومی ترہے ، اور پیرائس کے اس اراد ہ اور عرب میں اور بھی زیا دہ قوت بیوا ہو جاتی ہے آگروہ ابنا پیمل ندہب اور دین بھی کر اور عرب بھی کر ایس میں اور جی زیادہ قوت بیوا ہو جاتی ہے آگروہ ابنا پیمل ندہب اور دین بھی کر اور میں برزیادہ قوت بیوا ہو جاتی ہے آگروہ ابنا پیمل ندہب اور دین بھی کر اور میں بھی کر اُن خواہشات کے موسم کی دور سے بیوا ہو جاتی ہے آگروہ ابنا پیمل ندہب اور دین بھی کر اور برن بھی کر اُن میں اور بھی زیادہ قوت بیوا ہو جاتی ہے آگروہ ابنا پیمل ندہب اور دین بھی کر اُن سے کہ کر دور ہو کی کر بھی کر دور بی بھی کر دور کی کر بھی کر دور بی بھی کر دور بھی ک

گرز مرکی حقیقت «مطلق ترک لذ است نہیں ہے بلکہ وہ اس لئے ترک لذات کا طالب ہے کہ اُس کی نظر میں جریا ئدار اور حقیقی لذات قابل تو جرا ور موجب مسر<sup>دے</sup> شادیا ہں اُن کے حصول کے لئے ان شہوات ولذات کا چھوڑ و نیا ازلس ضروری ہے برحال دزر باد "مختلف گروہوں میں تقیم ہیں ۔ اُن میں سے بعض یہ سمجھتے بن كه زندگى يس عده نندائيس ترك كرديني حائيس ، اوراس طرح د وسرے شعبه حيات ميلهي عیش کوشی ہے بچنا جا ہے ۱۰ وریہ اس لیے کراز تو س کی طلب کا انہاک مصائب کا بیش نیمہہے۔<sub>اس سے</sub>نفٹن خفیف الحرکات بن جآ اہے اُس کی طبع بڑھ جاتی ،اوراُس کی امیرو ا میدان دینع بو جآنا ہے اور اگرائس کی خواہشات بامراد مجی ہوجائیں تو پیر بھی وہ اس سے زاید کا اُسی طبع خواہش مندنطرا اُسے حب طبع پہلے نظرا یا تھا اور اگروہ اس کو میسر نہ آئیں توسخت و کھ اور کلیف محسوس کرتا ہے ، اور با وجو در فاہت کے بھی رنج وغم سے گونٹ یتارہما ۱۰ در اساسی میں متبلا نطراً اسبے -اس من آننا اوراضافه كركيج كرانسان حبب لذات مصلسل فائده الما الهتاسي تو پیراس کی نطریس اُن کی قیمت گھ ط جاتی ہے شلاً اگر کو نی شخص ہیشہ کا نوش فوراک ہے تواُس کی گاہ میں بیر کو بی نعمت بنیں رہتی ملکہ عادت بن جاتی ہے ،حتٰی کہ ایک قانع انسان کوحب مدر اپنی ممولی سی خوراک میں لذت محسوس ہو تی ہے خوش عیش اور خوش

اُس مدَ کہ بھی ہنیں ہنچتی ۔ یرگروہ میر بھی ہمجھا ہے کہ انسان اگریہ بھے جائے کہ وہ اپنے نفس کی خواہتات کو دبانے پر قا درہے تو بچر بڑے سے بڑے جا د ٹات زمانہ کا مقا لبرکر سکتاہے، اور اُنکے

خوراک انسان کواینی اس کیفیت میں اس سے زیادہ لات نہیں ہوتی ، بکر ب اوقات

خال میں زانز کے حواد ت ومصائب پر قابی پالینے کی صرف میں ایک صورت ہے۔ ا در و ه لیتی رکتے ہیں کہ انسان میں پیشور اُس کو خو ن کی غلامی ہے ہ زا د کردییا ہے اوراس شوریں جولذت ہے تام جانی لذتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ در حقیقت یہ طبقہ جہانی لذات سے اس لئے بھا گیا ہے کہ اُن کو ان سے بواجہ چرطه کروه اندت حاصل دو جاتی ہے جس کا نام « لذتِ را حت و طما نیتِ قلب، ۱۱ در لندی لیکن ان کوگوں کا یہ نظر میں اتجاعی " کے مقا باہیں زیادہ ترفیخصی " ہے اس لیے كم اس طرح وه الينے نفس كے لئے ايك عده لذت كے طالب من. ا ہم اُن کے اس نظریہ کا آخری انجام یہ ہے کہ دہ اپنے ننس کواحت دینے "ادر منواشات سے بے پر داہ نانے میں کامیاب ہو ماتے ہیں۔ ز باد کی جاعت میں سے ایک اور جاعت ہے جوان سے بہت بند نظریر رکمتی دہ زہد کی زندگی اس لئے انتتیار کرتی ہو کہ اُس کے نز دیک ترک لذا کہ ، د وسری انسانوں کی خیرخواہی ، اُن کی راحت ،اور اُن کی سعادت کی جدوجہ دکے گئے ۔ ایک ہترین اس کی بہترین مثال حضرت عمرین انحطاب رضی الله عنه کی .. زندگی " ہے . انحول نے یہ جھ کرانیے نفس کو لذائز سے دور ر کھا کہ اگر وہ ان لذتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو تام دہ حکام ادر عال جن کے ہاتھوں میں رو خدمتِ ائمت "کی باگ ہے خوش میشی ادر نعمين دل كھول كرمنهك ہوجائيں كے اورنيتجريا نظام كاكر أمت مرومه كاتام نطام

درېم دېرېم بوجائے گا۔

اس لئے اُنفوں نے «زبر» کی زنرگی اضیار کی اکراس کو «امت » کی فلاح دہبود کا ذرابیر نبا میں ، اور شخصی عیش کو ترک کر کے جاعتی عیش و راحت کا سبب نبیں -

اکنز علما رِنظر و بحث ادر سلیمین آمت اسی قیم میں داخل ہیں وہ زیم کو صرف اسلئے اختیا رکرتے ہیں کہ اُس سے لوگوں کے راحت دارام میں اضا فہ ہوتا ہے ادر جاعتی نظام میں امن د اطبیان اور فاغ البالی پیدا ہوتی ہے

در هقیت پر حضرات اپنی لذتو آکو دینی قربان نمیس کرتے بلکہ اسکیے قوت نیمال کی منابع میں میں فرور نئی میں میں ایک کو میں کا ایم کا نکر زورہ انسان

پر داز آننی بند ہوتی ہے کہ ان کا فہم دشویب اس بات کو محسوس کر ناہو کہ انکی وات انسان کی فلاح د نجاح کامرکز ہے تو وہ اس سے اس قدر لذت پاتے ہیں کہ د نیا کی کوئی لذت

اس كومنين بهنج سكتي -

ز بادیس سے ایک طبقہ و ہجی ہے جواسی کو دین اور ندہہ ہجھا، اور نر ندگی کی لذتوں کے ترکہ کو یہ تقرب الی اللہ "کا ذرابیہ لتین کر اہے ، ان کی خدمت میں ہم کو یہ عرض کرئے کا حق ہے کہ اللہ تھالی نے تسرامیت کا نز ول ، انسانوں کی سواوت و نجات کے لئے خرایا ہے ، اور جوشخص اس کی بیروسی کر تاہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اسلئے راصنی ہوتا ہے کہ اُس نے شرامیت کے انتباع سے اپنی کددومری کوگوں کی سوادت کا کام

با آپی شخص اس نبیت سے در ترک لذات " کرتا ہے کہ وہ اس علی صالح سے خدا کوراصٰی کرتا ۔ اور لوگوں کی معادت کے لئے قدم اٹھا آیا ہے تو اس کا بیعل بلا شبر مقبول اور

محمود ہے اور قابل صدہ ارتبر یک و تهنیت ۔

میکن حرشی فسی کا خیال بیہ کرامتر تعالیٰ رز بر، سے اس کے ویش ہے کہ روز بر،

بزاتِ و دنیرِ قصود ہے تو و ہخت خلطی میں بتلاہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ، تغدیبِ نفس ، کو اپنی رصا مندی و حرست نو دی کا راستر بنیں بتا یا ، امذا جس نے دنیا میں اپنی زندگی کا مدار صرف «نر اوت» اور رہانیت "ہی کو بنالیا ہواس کی زندگی ہے کیا خدائے تعالیٰ کی خدمت انجام اِسکتی ہے اور کیا خدا کے بند دس کی ؟

ایک مرتبہ رسا آیا ب منگی اللہ علیہ دسلم کے حضور میں ایک شخص کی تعرایت اس طرح کی گئی کہ وہ ساری رات نماز پڑ ہتا اورتهام دن روزہ دکھیا ہے اور ایک لمحرے کئے بھی عبادتِ اللی سے الگ ہنیں رہتا اُہ ہ ب نے ارشاد فرایا "من لیوم بشانہ" تم ہیں ہے کون ایسا ہونا چاہتا ہے ، لوگوں نے عوض کیا ایارسول اللہ ہم ہیں سے ہرا کی کی بی فواہش ہے ۔ آب کے ارتباد ہے ۔ آب کے ارتباد ہے ۔ آب کے ارتباد کا مقصد یہ تھا کہ تام حقوقِ انسانبت اور حقوق اللہ ہے اسکہ ہوکہ در بہانیت "کی اس نا مقصد یہ تھا کہ تام حقوقِ انسانبت اور حقوق اللہ ہے ۔ بلا شد ہرکسی کے لئے بھی یہ زندگی کے مقا بر میں تم ہراکی کی زندگی بہت رہے ۔ بلا شد ہرکسی کے لئے بھی یہ جائز انہیں کہ لوگوں کی نوزندگی بہتری کے ایک بھی یہ جائز انہیں کہ لوگوں کی نوزندگی کی بشری کے لئے کھی ذرکے ۔

کس هبانیة فی الاسلام اسام ادبیانیت دو گین اوکوئی تانیق بهرخال الله تعالی توصرت استی خص سے رامنی ہوتا ہے۔ وقوم کی فسسلاح و بہو وکی خاط ذاتی عیش ادر لذت کو بچ وے ورند قریہ کونسی عقل کی بات ہے کرانیا کسی کلیف کو برسم کے رجھیلے کریہ ترکلیف "ہے۔

الشرتعالی نے قرآن عوزیز میں صحابہ درصی الشد عنم اسکے بڑے نصائل میں سے جس نصیلت کا خصوصیت سے ذکر فر ایا ہے وہ بھی ترک لذات سے بیدا شدہ سرانیار ،، ہے یٔ ترون علی انسه هدو لوکان اگریان کوکتنی بی ضرورت و ماجت بو و ه به مرخصاصة اینی نفرس به دو سرول کوتر جیم دستی بی

جان اسلوارا مل ف خوب كاب-

انسان کی بزرگی اور تسافت کا پیر طفرائ انتیاز ہے کہ دہ اس پر تادر ہزکہ ابنی فلاح دہبو وہ دست بردار ہوجائے۔ گراُس کی یئر بانی "کسی در مقصد "کے بینی نظر ہونی جائے ، اس کے کہ ابنی فلاح دلات کو ترک کر دینا برا تہ کوئی مقصد بنیں ہو اور کوئی راہنا یا کوئی زاہداس قربانی کے لئے اُس دقت تک تیار نہیں ہوسکا جب کہ اُس کو یہ یہ اس کو یہ یہ اسی طرح قربانی کے بیا اور وں کو بھی اسی طرح قربانی کہ نے اُس کی یہ قربانی اور وں کو بھی اسی طرح قربانی کہ فی کہ اُس کی یہ قربانی اور وں کو بھی اسی طرح قربانی کہ فی کہ اُس کی یہ قربانی کی لذوں کو ترک کر دینے سے ماصل ہوتے ہیں اُسی دقت حاصل ہو گئے کہ اُس کا یہ ترک لذات دوسے اور بزرگی جو کسی کو زندگی کی لذوں کو ترک کر دینے سے ماصل ہوتے ہیں اُسی دقت حاصل ہو گئے کہ اُس کا یہ ترک لذات دوسے اور کو اگر اس کے علاوہ کسی دوسری وجہسے ترک ولڈ آ

زیاد و عباد کے علاوہ انسانوں کی ایک وہ جامت بھی ہی جوان سب کے خلاف یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نفس کی باگیں آزاد حجوار دسی جائیں ، اور زندگی کی ہر لذت سے اُس کو لذت اندوز ہونے دیا جائے ، اور دلیل پر بیش کرتی ہے کہ انسان اس زندگی ہیں صرف اسی لئے مخلوق ہوا ہے کہ اس دنیا کی فمتوں سے فائرہ اُٹھائے ، اور عمل کا پر کام ہے کہ

ك انتصاركاب «ترسب المنفعة «مصنفرجون طورط ميل-

وہ اُس کے لئے تعمتوں اور لذتوں کے وسائل و ذرائع کی نفتیش کرنے آاکہ و واس کے واسطرست برقم كى لذتول سے مخطوط بوسسكے ١٠ وربقدرطانت أن ميں شنول رہ سكے۔ یہ نمیب فرداورجاعت دونوں کے سئے ملک ہے اس کئے کہ بماگر یہ جائز قرار دميري كرمرزود تخارك كرحن لذأ ندس عاب سطن ألمائ ترجاعتي نطام ايك دن يمي با تبی شره وسکے گا ۱۰ در لوگوں کی خواہنات میں اس تعدر تصادم دا قع ہوگا کہ ملی الاطلات مبطمی پھیل جائے گی اور یہ کرجاعت کے تا م افراد صاحب عنت ہنیں ہوتے بلکر اُن بر اُن کی بہیمی خواہشات حکمرانی کرتی ہیں ا در اس کی وجہ ہے اُن پر انحطاط ۱۰ در اضملال مُسلّط اور طاری ہومآ اہے۔ ہندا ہرتیم کی لذت اندوزی کی اجازت انکی تنقل تباہی کا باعث ابت ہوگی بسرحان ففيلت ، مفت ، مردقت انسان سے حصول لذات ميں ميا مذردي كي مان رمتی ہے لیں اگر اُس نے اس کے برعکس افراط کی روہ اختیار کی تووہ لذتوں ، اور نواہٹوں کا تسکار ہوکر ر ہ جائے گا ٔیا تفریط کی را ہ قبول کی ا درلذتوں کا قطع قمع کر دیا ،اورز ہریں مد سے تجاوز کر گزراتروہ سیدھی اور صاف راہ سے ہٹ جائیگا۔ انبان کے لئے زندگی میں ہترین را وہی ہے کرعد و لذتوں ۱۱در خواہنوں ہے اُس صر کس صرور فائده المائ المائے جب کک که وه اخلاق کی صدودسے باہر م جو جائیں اور میں اُس کے نشاط کے لئے داعی ، اور اُس کی طبیت سے قریب ترہے اور ازیس نیروری ہے کہ مجوزہ صرودے کی طرح تجا وز نرکیا جائے ، کیو مکہ جو الذات صدو و کے اندر ہن ہی فرو

وجاعت دونوں کی ساوت کا موجب ہیں۔

الرزر ق قل مى للذبي أ منوافى كان ين كي الي يرس ك فرام كي بن ؟ الحيوة الدياخالصة يوم العيمة مكوير نمتين، تواسى كم بس كرايان واولك داعرات ) کام کئیں دنیا کی زندگی میں رزندگی کی کروہات ج کے ساتھ ) در قیامت کے دن رمرطرح کی کروات ؟ البنة بها ا دقات اليا ہوتا ہے كدانسان اس لحت سے كدا ہے نفس كونقصال سا چزوں سے بچائے ، فیرنقصان د ، چنروں سے بھی پر ہنرکہ اسے ، مثلاً ایشخض کی حکایت مشہورہے کہ اُس نے سگرط سلسکایا تو اُس کو خاص لذت محوس ہوئی اُس نے یہ دیکھ کرارادہ ر ایا که تنده کیمی سگرٹ اور تنبا کو نہ ہے گا، نظا ہراس کاسب ہیں ہوسکا ہے کہ وہ ڈر اتھا کہ کیس پرازت اُس کرسگرٹ پینے کا ماوی نر بنا دے ، اور اُس کو نوف تھا کہ بعد مرکبیں یہ ما دت اس بیملط نر ہوجائے بس لذت کا یہ احباس اُس کے لئے خطرہ کی علامت ہوگیا اس لئے اُس مے سگرط ہمیتہ کے لئے چھوڑ دیا۔ له ایک مرتبه نبی اکرم صلی الله طلیه وسلم سے کسی نے سوال کیا۔ جاد کی اتمام یے کون ساجا و نضل ہے اتى الجهاد انضل آپ نے ارشاد فرایا۔ وہ جا دُج ہوارِ نفسانی کے مقالم ہی وکر اہے عادك عواك دالذرييسي) ارشاد فرایا ہے۔ ہوا رِنفس کا آلج زمان ہوجانا ملک مرض ہ طاعة الشهولة واي وعصياننا دواء ہے اوراس کی افرانی کرتے رہنااس کا 👙 دا د**ب**الدنيا والدمن ص<sup>ل</sup>) اک بلنځ کا تول ہے کہ مہترین انسان دہ ہج وقال بعض البلغاء الفل الناس جراینے ہوا ونفس کی انو انی کرنیکاعادی ہو۔ مرعصى معدالا

اس موقعہ برہم ایک مرتبر پھر بچہیں، کے قائدہ کو دہراتے ہیں وہ کتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ توت مقابلہ کی خاطت کریں ، اور برروز رزننس اورخواہش نفس کے نما دے ایک جیڑ اسا کام خرور کر لیا کریں ، اس لئے کہ یہ کا صیبت پڑے وقت بر مصیبت کا مقابلہ کرنے میں مردگار تابت ہوگا۔

برمال منبطِ نفس "خواشِنات درغبات کا تلع تمع نئیں مِا ہمّا ، بکد اُن کی تهذیب ، اوران میں اعتدال کاخوا ہشمندہ ، اور یہ جا ہماہے کہ و وعقل کے زیر فرمان رمبی بسب خوا ہشات و رغبات کا خاتمہ در صلی خص و نوٹ انسانی کا خاتمہ ہے ، و راُن میں اعتدال دو نوں کی سعادت و فلاح کا موجب وسبب ۔

صنبطِنفس کی اہم اقعام الخضب وغصّه برضبطِنفس۔ انسان کازودر بخ ہونا، اور ہمولی اور ختیر ہاتوں بڑستعل ہو کرخا رح ازعقل ہوجانا، بہت میوب، اور تابلِ ندمت بات ہے اس کے نمصّہ کے مقابلہ میں، ضبطِنفس ، ضروری نئے ہے

والكاظمين الغيظ والعافين اوزران مومنين كي ثنان يب كه و بي مبا عن الناس والم من اعتمال المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

لیکن فضب و نمصر ہرا کی موقد ہر خطا نہیں کہلا گا ، بلکر حض مالات بن قابل تولیت اسمجھاجا آہے ، ختالا ایک خطا نہیں ہو یا ہے جا انکہ بچرکی کوئی خطا نہیں ہو یا گئی کہ در کو نا حق سار ہے وہ یا دوجر ایزار مہنجا رہے کہ تہارا حت ہے کہ تمار است کی مقامت ہے کہ تمارا حت ہے کہ تمار احت ہے کہ تمار احت ہے کہ تمار احت ہے جا پر خصر کہ وہ اس کی متعاصلی ہے کہ آگائیں کے شرف عرب پر ہے جا حلے کہا جا جا ہے ، قوان تمام صور توں میں اس کا خصتہ جائز ہی نہیں مجل کیا جا ہے ۔ قوان تمام صور توں میں اس کا خصتہ جائز ہی نہیں مجل صفر در سروں کو خطلم سے بچا ہے۔

نیکن ایسے واقعات «جوکہ بہت کم بیش آتے ہیں " کے علادہ اگر غصتہ کے عام واقعات پر نظر کھیج تو وہ وہ قابل نفرت و ندمت ہی تا بہت ہوں گے۔ اس کے غضب کو رُزو ملہ اور اس سی رضبط نفس ، کو فضیلت نیار کیا گیاہے۔

ا نیان کو جو میز اکثر غصه بر آماده که تی ہے دہ اپنی و ات کی انتہائی مجت ، حذدی ،اور اپنے حقوق کے بارہ میں اتہا بی بار یک مبنی ہے۔ وہ سوچاہے کہ اگرمیں اس بات پرغصّہ مر ر دن تومیری تحتیروتو بن ہے - ۱ در بساا د قات و ۱۵ پیامغلوب انغضب ہو جا آ اہے کہ ہے سوہے سمجھے جوجی میں آ اہے کہاہے ا درکچہ خبر نہیں رہتی کہ کیا کہ ر باہے ، اور میرگمان کرمتیا ہے کہ وہ اس طح اپنے نفس کا احترام ٔ ادراس کی خطمت کی خاطمت کا مطاہرہ کرد ہا ہے۔ عا لا ککہ و ہ اس حرکت سے اپنی حافت اور لا ابالی ہونے کا نبوت بہم بینجا یا ،اور*زو و کو دومرٹر*نگی نظروں مین خنیف الحرکات طیرآ اہے ۔ انبان ، عصّہ کی حالت میں نویمنصف حاکم ہوتا ہے ، ا ورمعا ملات میں مبالغہ اختیار کرنے ۱۰ور اکن میں خرابی بیدا کرنے کا سبب بن جا باسٹے اُس وقت اس کی مثال ایسی عینک والے کی ہے جس کے نتیشوں سے وہ طرابھی دیجھا ہے ا در بڑا بھی ، اورغصہ کے و قت غلطیوں ہے سوا ا در کچ*ے نظر نہیں آ*نا ، اس لئے اکثر دیکھا گیا ہے کہ عصّه كى حالت بي انسان النيء وريزترين خص ريمي نهايت سخت احكام نا فذكر دياكر است، اس سائے صروری ہے کہ ہم سومیں اور اپنے جی سے سوال کریں کرکیا ہم اس عصری حق بجانب ہیں ؟ کیا جو کے کیا گیاہے اُس کے لئے اچھا محل نہیں کل سکتا ؟ کیا جس شے کی وجہ سے جوث فصراً یا ہے دہ اسی حیثیت کی ہے جس حیثیت سے میں اُس کو دیکھ رہا ہوں <sup>ب</sup>کیاجس تف نے مجھ کو عصہ د لایا ہے اُس میں اس بڑا ئی کے مقابلہ میں اس سے زیا وہ و وسری غوبيا نيس بي ؟

اس الني م برفض م كرم خلوب النضب منبي اور الني الرات كي ك ودوعقل سی کے الترمیں رہنے دیں۔ دى انقباص، اوررىخ والم كے فلا منصطِ لفس بردتت رنج والم ادرا لتا اخرانس سے زندگی کا صاف تنفاف ائینہ مکدر ہوجا تا ہے ، دنیامی اس قیم کے بہت سے اامیدا ور غضب او وانسان ہیں جو مالم کو اس نظرے ویجھتے ہیں گویا اس سے برترین کوئی چیز منیں ہے اوراس کی لذتر س کا انجام مصیبتوں اور کلیفوں سے سواکھ اور نہیں ہے۔ موجوده دورمین اس مرسب كاسب سے براطمبردارالبانيه كامشورطسفى ‹‹توپنهام» ر ۸ ۸ ۱ - ۱۸۹۰) ہے اس کا خیال تماکہ انسانی زندگی کا پرسلیل سواے محالیت ، جنگ و جدل ا درمقا بله و تصادم کے اور کیم نئیں ہے - ا درمہت و بود میں اس عالم سے زیادہ مجرین دوسری کوئی نعے منیں ہے اور اس میں مصائب اور شرار توں کا وجود مدالاتوں "سو مبت زیادہ ہے۔ اور پر کراس سے نجات ان دو ذرائع سے ہی ہوسکتی ہے۔ ۱۱) صاحت تنفا منطقلی زندگی۔ ۲۱) زنده رسینے کی مجست پر فالب آ جا اً. نا اب انے کا یرمطلب بنیں ہے کہ اس کو خودکتی کرمینا جا ہے باکر مقصدیہ ہے له .. زيد " كو اختيار كرنا ، اور خو المثات نضاني كاقلع قمع كروينا چاہئے -یہ عقیدہ اکثران لوگوں کا ہوتا ہے جن کی محت خراب ہویا اُن سے اعصار كر وربوكي بول ، ياأن برافلاس ، فقرو فاقد اوراس قم كى دوسرى صيبتي ب بيلي لاقى رہی ہوں، اوراس وجرسے دنیا اُن کی انکھوں میں تاریک ہوگئی ہو، اور وہ بجز و کھ اور تحلف کے اس عالم میں اور کچھ ندو سیجھتے ہوں اُن کو اشعار میں بھی ابواللا معرتی سے اشعار جیسے

لیندائے ہول اور موسیقی سے نغول میں وہی بہترین نغے معلوم ہوتے ہوں جو در دانگیز، اور رلا دینے دالے ہیں -

برحال اُن کے نیمال سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا شور وا دراک و نیار کی خوبیوں اور لذتوں کے احماس سے عاجز ہے اور اُن کی ثمال اُس نا بینا جبیں ہے جو

نوبیوں اور لذکوں نے احباس سے عاجز ہے ا در اُن کی تمال اس نا بینا جیسی ہے جو جوبیض رنگوں کوہیجا تماہر ، ا دربعض کو ہنیں ہیجا تما۔

حقیقتِ حال یہ ہے کہ دنیا ہمصبتوں ادرمسرتوں، ربخ ادر نوشی دونوں کے مجمو عدکا نام ہے ، اور اگر موجو و ہ و زنظم اتجاعی " اور رو ترمبت "میں خوابی اور فیا دینہ ہو تو

بلاست براگرتام انسانوں کے ساتھ ناسمی قرانسانوں کی بڑی اکثریت کی سعادت، اور

فلاح کے سامان اُس میں میا ہیں۔

لوگوں میں اکثریہ فلط اعتقاد تائم ہوجا ہا ہے کہ انسان کے گرد دبیثی جوخارجی امور میں صرف دہی اُسکومغموم یا مسرور آنگ حال یاخوش حال بناتے ہیں۔

ہیں برتسلیم ہوگرگرد دبینی کے بیض مالات میں اپنی سادت و فلاح کے لئے زیادہ تاور ہوتا ہے اور بعض مالات میں ہنیں ہوتا ، لیکن اس کے بیر عنی بنیں ہیں کہ براتہ مالات فرطون اس کو سید بناتے ہیں ، اس سلئے کہ بباا قامات ایک قوم کے سامنے سادت کے فرالغ بتمات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا وجود اس کے وہ ان ساوتوں سے محروم، اور برنسی بتمات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا وجود اس کے وہ ان ساوتوں سے محروم، اور برنسی سرہتی رہتی ہے ، اس لئے کہ وہ ہر چیز میں سوالیے صورت بیدا کر سے ہیں جور کی والم کا باعث ہو، اور جس چیز کو بھی ویکھتے ہیں اس کو سیاہ ربگ دیتے ہیں۔ لیسی سوادت اور مترت ، اسباب خارجی کے بھروسہ پر ماسل بنیں ہوتی بلکہ لیسی سوادت اور مترت ، اسباب خارجی کے بھروسہ پر ماسل بنیں ہوتی بلکہ

ا بنے نفس براغها د کرنے سے ماصل ہو تی ہے۔ اور اس کے انبان بر فرص ہے کہ

وہ رمعنیشت ، کے فن سے واقف ہو، اور تقین رکمآ بوکہ گرد دینیں کے مالات واسا کے۔ ناموافق ہونے کے باوجو دمجی انسان مترت اور خوشی کی زندگی بسرکر مکتا ہی ، ، وحی الہی کی تعلیم بھی ہم کومہی راہنا کی کرتی ہے

صبط کی یہ قسم مبت اہم ہے اس کے کہ انسان جن بڑائیوں میں تبلا ہوتا ہے اُن میں سے یہ دونوں برترین مضربتی ہیں، ادر اُس کی زندگی کی تباہی کے لئے بہنے سخیمہ ' اُس کی روحانیت کو شالنے اور نفا کرنے والی، اُس کی آزادی کے زوال کا باعث اور اُس کے متقبل کی خوابی کا سبب ہیں۔

ان سے بیخے کا بہتر طرائقیہ میر ہے کہ انسان، غنیات سے بیچے ، اوراک لا ابالی عائمتوں کی جبت سے الگ رہے جن کے سامنے ہیجو وصل کی دا تنانوں ، اور اسی قسم کی رغبتوں کے علاوہ دوسراکوئی مفصد بنیں ہے ، اور ناول ، اور اسی قسم کی شہرت اگیز کتا ہوں کا ہرگر مطالعہ نزکرے ۔ اور سر لہود لعب کی غیر دہند ب بجالس میں تمریک شہرت اگیز کتا ہوں کی حجمت کو ضروری شجھے جن کی تحصیت کی باند ہوں ، اُن کا کیرکھر مضبوط ہو ، اُن کی زبان دند ب اور اُن کی روح پاک ہو،

الماكم وتحكيم الشهدات على الفسكم اب ننوس كوشوكول كى مكرست سد بهاؤ

حفرت على رضى اللَّه عنه فرا ياكت تهم .

فان عاجلها ذميم وآجلها وغيم اسكة كرأن كاماطلة اثر وليل ورسواكن بم

ا در ایک دانا رحکیم) کا ول ہے۔

الشھولة من دواعي الحموى شهوت، ہوارنبس كے وكات سيسب

انیان کیلئے میزرہ اور بھیں برس "کے درمیا نی حقیہ بیں ان باتوں کا لیاظ فرض ہو اس لئے کہ عمر کا بھی وہ حقیہ ہے کہ جن میں شہوتوں کا نشود نا ، ہوتا ہے ا دروہ انسان کو برائیوں بر ہما وہ کرتی ہیں ۔

جس میدان میں دو چاہے آورہ گردی کرے کیونکر فسکرانیا نی اگر برائیوں اور مروں

کے گردو مبنی چگر لگا تا رہے گا تو حبیا کہ ہم عادت کی تحث میں بیان کر چکے ہیں وہ ایک دن اُن میں ضرور گر تعار ہو کر رہے گا۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ در ضا بطاِنس ، رنفس پر تا اور کھنے والا ) کی شال اُسٹینس

کیسی ہے جوسد حائے ہوئے اور فر انبرد ار گھوڑے برسوار ہے کرحیں جانب وہ ارا دہ کرتا ہے گھوٹر انو را اُسی جانب متوجہ جاتا ہے اور جال وہ جا ہتا ہی اسی مجگہ

كے لئے وہ فرما نبردار ایابت ہوتاہے۔

ادر جبخص ضبطِ نفس سے بہرہ ہے اُس کی مثال سرکتی اور اُرلی گھوڑ سے کی سی ہے کہ وہ من الک کی خواہش کے مطابق جبتا ہے اور منجس مقصد کے سائے آقا

أس برسوارك أس كو بإد اكرماك-

بلاست برنسطِ نفس سے صحت کی حفاظت ہوتی اورعقل کوطانیت ، سعادت اور میں اور دسی نصیب ہوتی ہے ، اور و ہ نشکرکے سپرسالار کی طرح بہترین ، سپرسالار ، اورجاز کتیان کی طرح زندگی کے جاز کے بئے بہت عمُرہ و کیتان "ہے۔

## عدل

إِنَّ اللَّهُ يَا مُرَّكُ مُرِالْعُدُلِ

انصاف یا عدل کی دوتسیس میں ، ایک وہ عدل جوخاص فردیا تخص کی صفت ، نتا ہے اور دوسراوہ جو دوجاعت »

ان کومت، کی صفت ہے۔

عدل تحضی مرصاحب می کوئس کا می اداکر دنیا از دادرانناص کا عدل کهلا ماہے اس کے کرجب بیخص اپنی دوجاعت سکا ایک فرد ہے توائس کو میر می پنتیا ہے کردہ جا

اس سے کہ حب ہر حص اپنی دوجاعت "کا ایک فرد ہے وائی کو بیری ہیجیا ہے کہ دہ جا کی خیر و خوبی میں سے اپنے حصہ کے مطابق فائدہ اُٹھائے۔ اندا انسان کا کھیک کھیک آنہ

حصہ کو لینے ، اور بغیر کمی کے ٹھیک ٹھیک و وسروں کے حقوق کو اواکرنے کا نام ، مدل ا یار انصاف » ہے۔ اسی لئے غصب ، اور جو رسی ، نظلم ، ہے کیونکر ان میں و وسروں کے

، فائد د کو تحبین بینا، اور اُن کو اُن کے حقوق سے روکد نیا یا یا آ اسے اور اسی طرح وہ اجر جوکسی چیز کوسطے شدہ وزن یا بہا نہ سے کم قول کروتیا ہے ، د ظالم، ہے اس سے کہوہ مجی

دوسروں کے حقوق کے ایک آ

ونر نوا بالقسطاس المستقيم بررك بيا وست ول كردو

ادر مدل کا سبسے بڑا دستن اور مقابل، رتیتر، رضبہ داری اہے، اور سے
انسان کے اس رجمان کا نام ہے جو دو برابر کی چیزوں میں سے کسی ایک کی جانب
اس لئے موجا آ ہے کہ اُس کے ذریعہ سے وہ اپنے حق سے زیادہ صاصل کرتا، اور

دوسرے کواس کے مت سے کم و تیاہے۔

شَلَا قاصنی اور حاکم کایه فرص ہے کہ و ہفعیل مقد ات میں غنی اور نعیز گورے اور کا ہے ، ذی و جاہت ، اور معول حتیت کا اتبیاز روایہ رکھے ، اس کئے کہ اس کا فرض تنصبی یہ ہے کہ وہ تا نون کوا فرادِمتعلقہ پڑنطبق کرے ، اور جبکہ آمانون کے ساہنے سب برابر ہیں، تو اُس کو جا ئز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی میں اپنی محبت و دشمنی کویا فراتیین کی الداری د فقیری کو دخل دے ایا اسی قم کے دوسرے اتمیازات کو روار کھے۔ قال سول الله صلى الله عليه ولى رسول الترصلي الته عليه وسلم في واياكم الما أهلك الذين مكلم انهم كانوا يسيط اي وك بلك كرد ع ك اور اذاست فيمعم الشرهف تركه واذا نراب الى كم سراوار في كرجب ال يس س ق فیهم الضیف اقاموا علیه کونی سربر آورده پوری کرا آوده اکومان الحددايم الله لوان فاطرة بنت كرديت اوراگر كونى غرب و كمروراك عمدس قت لقطعت بدر ما کرا آو آس پرورجاری کرتے بم بخدا اگرفام ا بخاری دمسلم) بنت محمد وصلى الله وسلم) بمي يوري كرسة توس . بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک جانب تجھک ماتا اور اس کی وجہ سے احکام میں فلطی گرگذرتا ہے لیکن اس کے باد جود اُس کو اپنے اس د جمان کا احباس یک بنیں ہوتا ١١ ور وہ بي عجما رتما ہے كرس الضاف برتائم بول اس لئے انسان كے لئے ازلب صروری ہے کہ دہختی کے ساتھ اپنے نفس کی مگرانی کرے۔ ادرخطا کاری میں بڑنے سے این آپ کوبچائے۔ انسان کوحب ویل باتیں «مانب داری «پراما وه کرتی میں ۔

۱۱) مجست دعشق: به جوشخص کسی سے مجست یا عشق رکھتا ہے وہ اکثر اُس کی جنبہ اری

کر تا ہے۔ بٹلاً دالدین اپنی اولاد کی خطا کاریوں کو بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ دی منفعتِ ذاتی - انسان کو حب یہ احساس ہوتا ہے کہ جانبین میں سے فلا ل کی طرف مائل ہونے سے یہ ذاتی نفع ہے جود دسمری جانب سے نہیں ہوسکیا تو اکثر یہ احساس در جانب داری " پر کا دہ کرتا ہے۔

۳۱) خارجی مظاہر کیسی خص کاشن ، یا اس کی دجاہت ، فصاحت و بلاغت ، شیرس کلامی یا چرب زبا فی ، اور با اوب طرز گفتگو جیسے امور مجبی تھی جاد 'ہ انصاف سوحدا کرویتے ادرا 'سی شخص کی نُجانب داری " بر آ ما دہ کر دیا کرتے ہیں ۔

اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے حکم، فیصلہ، اوراجتہا دہیں آنیا ہیدار ہو کہ کسی وقت اُس بیخوا ہشِ نِفس،جنبہ داری ، یا اپنے رجان کا اُتر نہ ہونے پائے جواس کوعدل دائضا نٹ کی را ہ سے ہٹا دے۔

قدیم رو ما نیوں کے بیماں الفیا ٹ کے دودیہ ایم کی تکل وصورت عورت کی گل کی تھی جس کی اکھ پر بٹی بندھی ہوئی ،ایک ہاتھ میں تراز و اور و وسرے میں الموارتھی۔ اس کھ پر بٹی کا مطلب بیر تھا کہ عادل ومنصف کو خارجی اموریونی تو گرمی، وجاہت وغیرہ سے نا بینا ہونا چاہئے ، اور ان چیزوں برنی رسکے بغیر حکم دینا چاہئے ، اور ترازوں سے مقعد ریر تھا کہ اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ ہرایک انسان کے حق کو انصاف کی ترازو میں تو لے ۔ اور تلوارسے بیم ادبھی کہ عدل وانصاف کے جاری ونا فذکرنے کے لئے حب ضرورت قوت وطاقت کا وجود لازمی ہے۔

ان ہی حقائق کی تیمی اور شیح تصویر قرآنِ عوبزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنجی ہے۔ لقن السلنا السُلنا بالبِيّنات و إنزلين المُم بالشروون كود لألل ديم بُيجا بوادر أن معهم الكتاب والميزان ليقوم ماته كتاب ادر مدل كي تراز دكو آثاراً آكره الناس بالقسط و انزلنا الحديث ورسي انصاف و قائم كري اور لو ب فيه بُاس شديل ومنافع للناس دا عج جات ) كذا ذل كيا جن بي بهت برى وحديد) ودين

اوراس درجانب داری، کے مقابلہ میں در ندل، کے اسباب حب ویل میں ۔ ریر

(۱) حنبه داری کا عدم ـ لپ جوشخص خوا ہنںِ نفس،اور رجیانِ ملبع سے الگہٰ کے کم لسی شنے کو دیکھے گا تو یتینیا و ہ مدل دانصا ف کے ہبت زیا د ہ قریب ہوگا۔

ر۲) دسستِ نظرًا درمُسله کے تام ہیلووں برغورسیس اگرکسی مسلمیں اختلات ہی

تو خلات کرنے دالوں کو جاہئے کہ پہلے کلِ نزاع پر نورکریں اور نزاعی مئلہ کوجس طرح ایک فرت ویکھ رہا ہے اُسی جت سے ووسرا فرت یمی دیکھے تاکہ کلِ نزاع شعین

ہوجائے نیز قاضی کا فرض ہے کہ دہ مقدمہ کا فیصلہ دیتے وقت فراتین کے تام دجو

براوری نظر وال مے ۱۰ در ان برخور وخوص کے بعد فیصل انذکرے۔

اس) حکم اور فیصله کا مدار ارتکاب عل کے بواعث واسباب پر ہونا چاہئے نہ کہ

مظامرِ خارجی پردیس کیمی علی کا ظاہر بڑا ادر کردہ ہے لیکن اُس کا صدور ایک شراعیف اور نیک نیت کی جانب سے ہو اسے ، شلا ایک باپ اپنے بچرکی تربیت

کی فاطر فصتہ میں انہا نی سخت ولی کو ظاہر کرے تو باب کے اس عل پر بُرائی کا حکم نہ

وينا چاہتے۔

بحاعتی عدل مادل جاعت و ه درجاعت «ہے جس کے نظم و قوانین اس قب در

سل الوصول اور آسان ہون جو اُس کے تام افراد کے لئے اُن کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق کیاں تر تی کا باعث بنتے ہوں،

سواس دقت کی جاعت کو رو عادل "بنین کها جاستا جب که کهاس کے فردیدانیا نوس کے ہرایک گروہ کے لئے دسائل ترقی بہات کے ساتھ میسرندا کے ہوں فرا سن قوم میں ایک گردہ در تجارت بیشہ سہے اور دہ ابنی تجارت میں شیکراف، دانخانه اور دیا ، وغیرہ کا تحاج ہے اور ایک طلبہ "کا گردہ ہے جو ہرقم کے علام کی لیلم کے لئے مکاتب و مدارس ، اور اُن میں نظم دانظام ، اور ہرطالب علم کے احتیاج کے مطابق علوم کا طالب ہے ، اور ایک گروہ وہ در اپنے جھگرا ول میں فیصلہ چاہنے دانوں کا "ہی ، اور وہ کمول فالسب ، اور ایک گروہ وہ در اپنے جھگرا ول میں فیصلہ چاہنے دانوں کا "ہی ، اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرسکیں ، وغیرہ وغیرہ ۔ بس اگروہ قوم ان تام ضروریات کو قائم کرنے اور باحق عادل کا در باحق عرائی کو در جاعت عادل کا اور باحث والی کے در نہ تو بھرائی کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعت عادل کا جاتا ہے در نہ تو بھرائی کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعت عادل کا جاتا ہے در نہ تو بھرائی کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعت عادل کیا جائے در نہ تو بھرائی کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعت عادل کیا جائے در نہ تو بھرائی کا انتظام دیکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در خاص کے در نہ تو بھرائی کا انتظام دیکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در خاص کے در نہ تو بھرائی کا انتظام دیکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در خاص کے در نہ تو بھرائی کی در نہ تو بھرائی کا انتظام دیکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در خاص کے در نہ تو بھرائی کا انتظام دیکھنے در نہ تو بھرائی کیا جائی کیا جائی کی در نہ تو بھرائی کی در نہ تو بھرائی کیا جائی کی در نہ تو بھرائی کیا جائی کی در نہ تو بھرائی کیا ہو کر در تو بھرائی کی در نہ تو بھرائی کی در نہ تو بھرائی کیا ہو کر در تو بھرائی کی در نہ تو بھرائی کی

ا ورجاعتی عدل میں «جاعت »کے ہر فردسے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ جاعتی عدل کو قائم کرنے میں اپنا فرض اوا کرے ،ا ور ثبوت عدل کے لئے جن اعال کی ضرورت ہے اپنی طاقت بھرائن کہ انجام دے ، شلا اگر کسی شہر میں مدشنا خانوں »کی ضرورت ہے اپنی طاقت بھرائن کہ انجام دے ، شلا اگر کسی شہر میں مدشنا خانوں »کی ضرورت ہے تو ایک ور مقرر "کا یہ فرص ہے کہ وہ اپنی تقریر کے ذراییہ سے اُن کے قیام پر توج دلائے ،اوراخیار نولیوں کا فرص ہے کہ وہ مقالات کے ذراییہ سے یہ فدمت انجام میں اور شعرار کا فرص ہے کہ وہ اس اور شعرار کا فرص ہے کہ وہ اسلامیں صروب مال کے واسطہ سے یہ فرص انجام دیں ،اور ارباب توت وجاہ کا سلامیں صروب مال کے واسطہ سے یہ فرض انجام دیں ،اور ارباب توت وجاہ کا

یہ فرض ہے کہ وہ ان جیسے جائز امور کی موافقت میں اپنی قوت وجاہ کو کام میں لائیں' اور بالآخر ارباب مکومت کا یہ فرص ہے کہ وہ مکومت کی قوت نفیذکواس کے نفا ؤ کے لئے استعال کریں۔

ا دراگرکسی قوم کے افراد اپنے فرائض کی انجام دہی میں کو تا ہی کرتے ہیں تواس صورت میں ساری قوم رگنا ہگار " ادر در ظالم " ٹھیرے گی جٹی کہ و ہ افراد بھی اس حکم کے تحت میں اَ جائیں گے جو اپنے فرائض کو سیمح طور پر انجام دے رہے ہیں ۔ ادر دہبی شل صاوت اسے گی کہ

"يخ كساته كن مي بس جا اب"

سب سے کہ ہم پہلے کہ جکے ہیں کہ رہ جائت " ایک روضوی جم" کی طرح ہواستے ہما کا اورائی کا حال کمیاں ہے ، مثلا اگر رقاب " اپنے فرحن کو ٹمیک انجام وے رہا ہو گر رسمدہ " اپنا حق ہنیں او اکرتا، تو بجرسار اجم ، بکا خو وقلب بھی ورو اور تکلیف میں ہگا اور جبکہ ہرتوم کی حکومت ہی اُس کے معاملات تیام و نظام کی ذمہ وار ہوتی ہی تو وہ اُس وقت تک رو عاول " نہلائیگی جب تک اپنے روز لیفیہ "کو بسترین طراحتہ پر اور اس کا فرحن یہ ہنیں ہے کہ اپنے لئے فلاح و بہو و کو حاصل کرے اور ان کا فرحن تو بہنو و کو حاصل کرے بہلکہ اُس کا فرحن تو بہنو کہ حاصل کرے بہلکہ اُس کا فرحن تو بہنو کا عت " اور در قوم " کی وہ حکومت ہے اپنی انتہا کی طاقت صرف کرے اُس کے لئے فلاح و خیر کو حاصل کرے۔ طاقت صرف کرے اُس کے لئے فلاح و خیر کو حاصل کرے۔ ایک انتہا کی اُس کے لئے فلاح و خیر کو حاصل کرے۔

ہما ہوں ہے۔ ان مراہ ہے۔ ان میں ان میں ہیں ہے۔ بہترین حکومت وہ ہے جو قوم کے ہرفرد کو اس کے لائق بہترین جگردے ، اور

يه طاقت ركمتي موكر مرفردس اب مطيات كونايات كرسك، اورتيخف كوادا زوض

د عدر کے لئے ہرطرح مرد دے اور اس کوا بیا بنا دے کہ وہ اپنے اوا بر فرض د عدے کا بل ہو جائے .

انداکه می حکومت اُس وقت یک در ما دل « منیس بوسکتی جب تک ده لینداس فرصل کو پورانه کر دے۔

اور یہ حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ، اور اگر کوئی جاعت «فلام » ہوادر کسی پر مقط حکومت ، ترقی یا فقہ ہو، تو اس دقت یہ امر مشکوک ہی رہاہے کہ کسی ایک دن بھبی یہ خداری پوری ہوسکے گی۔ اور باانصاف حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی افراد کی راہ میں رکا دلمیں نہ ڈالے ، اور اُن کو اس کے لئے آزا دھیوڑوے کہ دہ اپنی افراد کی راہ میں رکا دلمیات اور اعال کی ترقی کے لئے حسب استعداد جس طرح جا ہیں کہ دہ اپنی قومی ضرورت اس سے لئے داعی ہو۔

## ا زا دی ،میادات ، انوت

ىيى سب آزادې، سب انيان ئانيا نى حقوق ميں برابرېي سب انيان آلېس مي بھائى بھائى ہى -

نزمرگی کے پاک درمائل میں سے دنیا میں تعلیم ود ولت کی طرح کے بہت لیے درمائل ہیں جن کی مورد کے بہت کے لیے درمائل ہیں جن کی «مطال روزی، پاک لباس، عمرہ رہا لیش ، نفع مجش کتا ہوں کے حصول

ادرریاضت برنی و علی بر قدرت بانے کیائے خت مزورت ہے توسوال یہ ہے کہ ان کام وسائل میں سب انسان برابر ہوں ، یا برکسٹ دی نہوں ، عدل کا تعاضا کیا ہے ؟

علمارا ورفلاسفراس ال عجواب مي مختلف رائ ركحة مين اك فريق

میا دات کا مامی ہے اور اسی کو انصا ت مجھا ہے ۱۱ ور دوسرا فراتی اس کا مخالف ہے اور اس کوظلم کہتا ہے -

عدم مساوات کے اسان بالطبع اپنے قوئی اور ملکات میں ٹنگٹ ہیں ہجض اُن کرنیوالوں کے دلاکل میں سے ذکی ہیں اور بیض غبی ، ببض حاذق ہیں اور ببض ہوق

بعض قابل ہیں اوربعض نا قابل ، خدائے تنا لیٰ نے ان کو اسی فرق سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی انتلاف کے ساتھ وہ پیدا ہوئے ہیں۔

لندایه قانونِ قدرت کے خلات ہے کہ ہم غبی سبے دقو ت اور طبیدا نسانوں کو زبر دست اور وہیں ضربات پر قا در کر دیں ، اور ان کو ایک ایسی شرطا کردیں ، حسست فائدہ ایلی شائدہ کی اُن میں صلاحیت موجود مذہو۔

اگرہم الیں سخاوت برتیں گئے توائس کا غلط استعمال کریں گئے ،اوراس کے تمرات سے کوئی فاکرہ نرا کھاسکیں گے ، بلکہ جاعتی زندگی میں تباہی کا باعث بنیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تا بل غور ہے کہ اگر ہم اُن کے لئے ضرور یا تُرِندگی ہیا کردیں ، اور ان کو اس قدر دیں جو قابل اور ماہرانسانوں کی ضروریا ت سے زیح رہاہی تو دہ اکن سب کی دینوی فلاح وسا دت کے لئے کا فی ہزماہی، اس کے از نس ضروری ہد كه حب طرابتية سے بھی ہوہم اُن كى ضرور يات ہى پراكتفاكريں ، ١٠راكتفارِ ضروريات كا طرابتير قديم زمانه مي توغلام بنالينا تها ١٠ ورأس زمانه مي اجيركو بوميه أجرت ديدينا وغيره ب دم) انسانوں کا یہ اخلاف، اُن کو باہمی مبروجد کی دعوت دیتاہے۔ شلا نقیر حب ایک الدار کو دیجتاہے کروہ اس سے کہیں زیادہ آرام اور نفع میں ہے تو وہ کوشش ار تا ہے کہ کسی طرح ترقی کرتے میں بھی اس مبیا بن جاؤں، اور جب دوسرے درجہہ کی وگری وسند کوعال یه و سی ای می که اعلی و گری اور سند کومال مرایک بات می ان سومماز رکھے جاتے ہیں تو د وبھی اس کی سی کرسٹے کو منت کرے اُسی درجہ ک بہنج جا میں اکراُن ہی کی طرح فا کمرہ اٹھائیں۔ ا در بعض اوی حب احجه باس ، بندعارات اعلی مولم کاروں سے فائرہ اکھاتے لظراتے ہیں تو یہ رکفس ہے مورد جدا در سعی کا جوش پیدا کر ناہجا درجی جا ہتا ہے کرھر <u>طرح</u> یہ ا س مد ک پنجے ہیں ہم بھی درائع انقیار کرکے و ہاں ک بہنج جائیں اور پرطر لنتہ ایجا دات کی طر ائل کرتاہے اور پڑننا زع للبقار "کے میدان میں ووڑنے والوں کو اُن کی سی وعمل کی امیابی کے لئے بہترے بہتر راہی کا لئے کی ترفیب بداکر اے۔

اس کئے برطرانتیہ اِلعموم "انسانیت " کے لئے مفیدا در بہترہے اوراگرہم ان تمسام

امورمیں سب انسانوں کو ہر ابر کر دیں تو حدوجہ کا یہ سار اسلسلہ نا ہید ہوجائے حالانکانسان کی فطرت درمتمرن انسان ہویا دھتی" یہ ہندکہ امید ہی ان کی عی مل کابرالبیب ہے ، اور ن مرکانی میں عیش کی زندگی کی در رفیت ، ہی ان کوسی سیم پر بها در بنائے رکھتی ہے۔ (۳) دنیا کامجموعی نظام اُس د قت تک قائم هنیں ہوسکتا جب تک ک*رمخت*لف جامتیں مخلّف ۱۰۰ عال ۱۰۰ مین شغول مربی ایک جاست کا مرت یبی کام بوکه ده علوم کے کمال در اليف وتصنيت سے ورم مرف كھيتى اور زراعت كاكام انجام دے اور ايك ووسرى جاعت ،علم ، فلسفه ، شاعري مين شنول مبوا دراسي طرح انسان مختلف جامتوني تيتيم رمېي ، پس اگریہ مزہوا درتام انسان مُنلاً علم میں کیساں شنول رہیں ، تو زندگی کے ابتدا ئی مراحل کے ساتا ا سے سب محروم ہوجائیں گئے یاحب مراد پوری طرح حاصل نہ کرسکیں گے .اور اگر ہم تمام ا نسانول کو اس پرمجورکرس که وه اپناتهوار اساوقت مز دوریا ّ ما جریا کارگیر کی تینیت مین نهوا گذاری تو بچر ہم علم کی بہتات ا درمفید مباحث ومعلوبات سے محروم ہوجائیں گے۔ ان دخوه کی بنا پرضردری ہے کہ دنیا ہیں رر تفاوت " اور مر عدم مساوات " تا یم ہوادرہیں «عدل» دانصا*ت "ہے* لیکن جو مرساوات ، کے قائل ہیں وہ ان وجر ہ پرحب ذیل اعتراضات رکھتی ہیں (۱) انسانوں کو ضلاکے تعالیٰ نے در کیساں « پیدا کیا ہے ، رومانی خطیب بٹیشبرُن

انسان سب برابر بین ایک انسان دوسرے انسان سے جنامنا برا در قریب بے دوسری کوئی شنے ایسی بنیں ہے ہم درسب در حقل بی رکھتے ہیں اور وہ ہا بھی اور اگرچ ہم درعلی "میں مختلف ہیں ، گرہم سب میں ، ملم حاصل کرنے کی قدرت ا

برابرا ورکیبال ہے۔

ا ور انگریز فلسنی « ہوبز » ( ہے گاہ کی) کماہے۔

قوائے علی دجانی کے اعتبارے سب انسانوں کی طبیعت کمیاں اور برا برہے،
ہم کوبیض اور کی بیض کے اعتبارے زیادہ قومی اور زیادہ دو ہین انطارت ہیں المیکن ہم اگر دسمت نظرے کام لیں تو ہیں یا نظرائے گاکہ یہاں کوئی اسانوق مدجو دہنیں ہے جوایک انسان کے لئے کوئی حق دیتیا ہے تو دو سرے کوائی ہے محروم کرتا ہے مثلاً ایک کمز ورجم انسان کو تعدرت نے الیبی قوت دی ہے کہ صبرکے دریورہ دہ موقوی اسان کو تعرف کر کہ دہ کم دو فریب کے داؤں جا تیا دریا ہے اور یا ایسے لوگوں کے مشورہ سے اس کو انجام دیتا ہے جوائی کے خیال سے اگرا ہیں۔

، چفرس (مہرہ مدعا کا وراً س کے بیرو بھی اسی کے مو کد ہیں، و ہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ انسان سب برابرا درا یک حیثیت میں بیدا ہوئے ہیں

در مرهیان مساوات "کے ظاہری بیانات سے جو یہ معلیم ہوتا ہے کہ اک کے نزدیک ہرایک انسان قابلیت اور ذہانت وغیرہ میں کیسا ں ہوتو اُس کو اُنکا یہ مقصد نہیں ہے کوان میں سب کیساں وہیں اور کی شاوت میں کوئی آفا وت بہیں ہو کوئو کہ میں سب کیساں ذہین ،اور کیسان قابل ہیں اور کسی شے میں کوئی آفا وت بہی قال ہواور میں معروض قائل ہواور ایک بین اُس کی صلاحیت ہم کھر کراس سے کام لیتا ہے اور دوسرے کونا آپ سمے کر جھوڑ وہنا ہے۔

بلکہ ان کے اس قول کامطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں مختلف طبقات ہمثلاً

شرفار کاطبقه، موام کاطبقه، الم بتروت کاطبقه فراکاطبقه مین مقیم نیس تھے، ادریہ کہی انسان توقعے نظراز دو اس وقاطیت "کسی انسان براس کے .. فلم " یا .. حکومت " کاحق منیں ہے کہ اس کی رگوں میں شاہی نون دوٹرر ہاہے اور دو سروں میں یہ اتبیاز بنیس پایا جا تا ، جکہ خدائے تعالیٰ نے بر وفطرت میں سب انسانوں کو ایک ہی .. طبقه ، میں پیدا کیا ہے ، اور جو ابنے عمل سے مزریا وہ قابل " ہے دہی زیاده ، معالی " ہے اسی طرح اُن کا خیال یہ ہے کہ انسان روحوقِ انسانی " تمالاوج ن رندگی دوجی آزادی و فیرہ میں مجی سب خیال یہ ہے کہ انسان روحوقِ انسانی " تمالاوج ن رندگی دوجی بران حقوق میں برتری حال معادی اور برابر ہیں ، اور اُن میں سے کسی ایک کو دو سرے بران حقوق میں برتری حال منیں ہے ۔

وم) عدم مساوات کے قالمین کی دوسری دلیل پر ان کا احتراض یہ ہوکہ راعال "
اورکارو بارجات " میں انسانوں کا جویہ تزاحم اور " انتخالات " ہے یہ کی گئی " بند " اور عرف " وختی " " فیرخبرن " اور فیر جند ب " اور فیر جند ب " انسانوں کے سئے سبب بنیں ہے ، اور در تنازع ابتغارہ میں یہ صرف در وختی " " فیرخبرن " اور فیر جند ب " انسانوں کی انسانوں کے سئے سبب بن سکتا ہے کیکن در ترتی یا فتہ " اور در جند ب " انسانوں کی « علی زندگی " کیا اُن کا در باک احساس و ضور " اور اُن کا در عل کے لئے غش ہی با حث نبتا ہے ، اور اکثر " موجدین " و در مختر عین " سے جوا کیا وات واکت اُن کا میں ان کے اِس علی کہا ہے ، تراحم " اور در تنازع البتار " با حث وسبب بنیں بنا ، بلکہ در اسل مخسلوں کی منفعت ، اور عوام کی فلاح ، ان امور کی ایجاد کا باحث ہے ۔

دس اسی طرح تمیسری دلیل براک کا اعتراض بیسب که بیر بات .. قدیم و ماند ، بی او تو بعد بات .. قدیم و ماند ، بی او تو بود و بی او تو بی ایک است بی ایک دات موجود بی مثلاً عدید آلات ، جاب کے آلات ، وزیر و تو اب بم اس قابل میں کرسب مثلاً عدید آلات ، جاب کے آلات ، وزیر و تو اب بم اس قابل میں کرسب

ا نمانوں کو کمیاں فائد ہ بہنچائیں ، ۱ور ان آلات کے فرلیہ سے آمد نی کے اس قدر ذرائع اسم کوسکتے، اس کا میں کہ می کہاں انتظام کرسکتے، اور ان کی زندگی کے مختلف شعور میں کمیاں فائدہ بہنچاسکتے ہیں۔ ا

فیصلی حیثت پر پو کہ ہرشے میں «ماواتِ مطلقہ» انگن ہے ،ادر نہ پرمنبی ہرانصاف

ہے۔۔۔۔۔خصوصًا جبکہ یہ معلوم ہے کہ انسان مختلف الطبائع ہیں ۔۔۔۔ البتہ کچھ اشارالیسی ہیں جن میں نام انسانوں کامیا وی ہونامعقول ہے ادر ہیں «مدل» ہے۔ اور

اگران مین مسا دات " نه بوتو پیروه منظلم " ہے۔

دن قانو نی مسا و ات ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں غنی دفقیر، شرکف ور دیل، بلند دلبت ، سب برابر ہوں کینی جُرِّنص مجی «جرم» کرے دہ لغیر کسی طبقاتی امتیا ز کے بہنرا" پائے نیز وضع قوانین میں مجبی کوئی طبقاتی امتیاز دبر تری مز ہو، اورسب کے لئے وہ

مربوط پر ت میان در میادی مون. کیمان اورمیادی مون.

الم احقوق میں میا وات اس کا مقصدیہ ہے کوئی زندگی اوری آزادی وغیرہ حقوق میں میا نیت ہو، اورسب کیساں طور بیاس سے متغید ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک کو دوئر کر ان بیٹ کسی ایک سے متغید ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک کو دوئر پر ان بیٹ کسی ایک سے میں برتری اور اتیا ز حاصل ہو، نہ ایسا ہو کہ ایک تو اپنی رائے کو آزادی سے ظاہر کرسکے، نشروا شاعت کرسکے ، یا بغیر کا وٹ تقریم و تحریم کا حق کے اور دوسراان باتوں سے محودم ہویا اس کے اظہار کی راہ میں رکا وط ہو، بلکہ سب برابر کے حقدار ہوں، جو حاکم کو اس سلسلہ میں حق حاصل ہو وہی پبلک کے ہرفر دکو حاصل ہو جو غنی کو فائدہ پہنچ -

رس عدد ن اور مصبول میں مساوات -اس سے یہ مرادب کر رعدے اور

منصب "كسى خاص جاعت كے الئ محضوص نہ ہونے جائيس كلاحب خص ميں مجي أن ا ہیں سے جس عہدہ یامنصب کی صلاحیت موجو د ہے دہ اس کا حق ہے ، اور ان کے لئے دوسرے خارجی اثرات ، مثلاً ثر وت ، جاہ ، وغیرہ ، کاتعلماً کو بئی دخل مزہو۔ رم ) رائے دہی ہیں مساوات۔ اس کے عنی یر ہیں کہ اتنا ب کے وقت روط " یادردائے "کوکسی خاص جاعت کاحق نہ قرار دیا جائے ، اورکسی خاص جاعت کی اس میں تطَّعاتَحْضيص مز ہو نی چاہئے ، بلکہ ہرا کی غنی د نقیر زخاص دعام اُس میں کیساں ا در سرا ہر اگر حیراس سکلہ میں انھی کک عقلار مختلف میں اور اقوام نے ابھی تک متفق ہو کر اس کے لئے کوئی ایک طرافقہ اختیار بنیں کیا ہے تا ہم «مدل » ہیں ہے کہ اس مق میں جملی قم کا کوئی امتیاز جائز نه رکھا جائے ، ۱ در مبرخض کو بلا تغریق .. رائے دہی ، کا حق ہو۔ اوراسی طرح تجارت ،صنعت و حرفت ، اور ذرائع پیدا دارمین بعبی سب کو کیسال عقوق حاصل ہوں۔ عدل ورحمت اکثرانخاص یا کیتے سے جاتے ہیں کہ رحت انفیا ف سے بندشے ے اور دواس تول سے یرمراد لیتے ہیں کُعل، باقضا رحمت بهتر ہے در عل، باقضام تحكمر بالعموم يه بات صحيح مهنين ہے - بلكه كمبي يه ورست نابت ہوگي ، اور كمبي ناورست

عدں۔ گربالموم یہ بات صبیح بنیں ہے۔ بلکھی یہ ورست نابت ہوگی، اور کھی ناورت جن مقامات میں یہ در قول ، استعال کیا جاتا ہے اس کی جند متالیں حب ویل ہیں۔ (۱) مدرسہ کا ایک در مدرس ، اپنے درس کے کام کو ٹھیک انجام ہنیں دتیا ، نہ ٹھیک پڑھا اہے اور نہ اُس کے وجود سے طلبہ کو کوئی فائد ہ ہے ، اِس کے پیمئلد در بش ہج که اس کو برطرف کر دیا جائے ، گروہ اس مدرسہ کا قدیم مدرس ہے ، بوڑھا ہو چکا ہی کثیرالیا اور نا دا رہے ۔ اس موقعہ پر کہا جا آ اہے ، زحمت بلندہے انصاف سے ، الینی انصاف کا تما ضہ یہ ہے کہ اس کو دبرطرف ، کر دیا جائے ، اور رحمت چاہتی ہے کہ اُس کو ، دبا تی ، رکھا جائے ۔

گرہارافرض ہے کہ اس موقد برانصاف کے مطابق کی گریں نہ کہ رحمت کے مطابق اور بیال دوافعا ف ، رحمت سے باندہ ہے ، اس کے کہ کثیرالتداد طلبہ کا برسال جونتصاب عظیم ہور ہے وہ اس کے اور اس کے خاندان کے نقصان کے مقابلہ میں بہت زیادہ بات توجہ ہے ، نیز یہ کہ مررسہ ، تعلیم کا ہ ، ہے لوگوں کی رزق رسانی کا ، اوارہ ، ہنیں ہے کہ اقابلہ میں اوجو و اُس کورزق ، مثابرہ بالکہ وہ وراصل اپنی خنت کے مقابلہ میں مثاہرہ با اے ، سواگر اُس کا کام انجا نہیں ہے تو وہ در عق المحنت ، کامجم متی بنیں ہے مثابرہ با اس کا کثیرالعیال اور نا دار ہونا سواس کے لئے وہ صرورہ میں ساوک کاستی ہے گریز ، در مررسہ ، سے بلکہ دوسر سے من سلوک کے طرفقوں سے۔

ہے طریز در مدر اللہ سے بلا دو سرے بن سوت سے سرجوں ۔۔۔
(۲) دیلوے گارڈو ایک شخص کوغریب بھے کرائی سے سطحت کی تمیت بنیں لیٹا اور
اپنے قبیت کے اُس کو دریائی ، دیوتیا ہے اس سے کہ درجمت انصاف سے بلندہے ، سرگر میط لفتہ بھی خلط ہے اس لئے کہ دربائی ، کی قبیت اُس کی ملک بنیں ہے بلکروہ میکینی ، سی ملک تنیں ہے بلکروہ میکینی ، کی مطلق ہے اور جرتمہاری ملکیت نہ ہوائی کو الک کی رضامندی کے بغیر صرف کر انا در ہے ۔ بیں اگر تمہار اارادہ کسی پراحیان کرنے کا ہے توا نے پاس سے اس براحیان کر و اور اُس سے انکرو۔ اور اُس کے قبضہ میں تمہاری دوط بک ، پائی گئی۔ اب در اُس کے قبضہ میں تمہاری دوط بک ، پائی گئی۔ اب

اس نے یہ دیکھ کرکہ چری تا بت ہوگئی۔ لوگوں سے رحم کی درخواست کرنی شروع کردی
ادردونے لگا، لوگوں نے یہ کہ کرکہ در رحمت، اضا ن سے بلندہے "مفارش کی کہ اس کو
د ہاکر دو تو لوگوں کا یہ کنا بھی ضیحے نہیں ہے اس سے کا پچر کو سزادینا "نها تھارا حق نہیں ہے
بلکہ چرسی توم کاحق ہے ، لندا کسی ایک تخص یا بعض انتحاص کے معالف کردینے سے وہ
برگز معالف نہیں کیا جا سکتا۔
برگز معالف نہیں کیا جا سکتا۔
د میں ایک قدری ناحق ، جمل " میں محبوس ہے ، تم حاستے ہوگائی کومیا ف کرد آجا

ام) ایک قیدی احق بجلی میں مجبوس ہے ،تم چاہتے ،وکراُس کومان کودیا جا
اور چپوڑو یا جائے ،اور اُس کے لئے ہو کہ ، رحمت انصاف سے بلندہے ، تو تمارا
یہ کنا صحح نہیں ہے ،اس کئے کہ اس موقع مربہ نصرف رحمت کا بلکہ انصاف کا تعاصٰہ بجی
یہ ہے کہ اُس کور ہا کہ دیا جائے اور قید طام سے چٹرادیا جائے تو رحمت اور انصاف دونوں بہاں کیسال ہیں نہ یہ کہ وحمت بلندہے انصاف سے ۔
دونوں بہاں کیسال ہیں نہ یہ کہ وحمت بلندہے انصاف سے۔

الحاصل ، یکلمه اُس وقت صیح و درست ہے کہ جب ، رحم کرنے والا ، ہی حق اضا کا بھی الک ہو بھروہ اپنے حق انسا نسسے نیچے اتر آئے اور «رحم » افتیار کہا لیکن الیسی جگہ « رحمت » کا استعال جال «حق انصا ن » و وسرے کی ملکیت ہونا جائز و کا در ہے اور کھئی ہوئی خلطی ہے جیا کہ گذشتہ شاول سے ابت ہو کیا ہے۔

## اقضاد بميا بذروي

اکے فتضاد بھیٹ المعیشۃ دائدین) میانر دوی نصف بیش ہو «نظر و نکر» اور «باریک مبنی و دوررسی » کے ساتھ اعال کو سنوار لینے کے بعد زمر گی

کی سعادت و فلاح کے لئے " اقتصاد " اور در میانہ ردی " سے اہم کوئی شے نہیں ہے مثلاً کا مشتہ کار ، اپنے میشی میں جب ہی کا میاب ہوتا ہے کہ کام سے بہلے اُس کے مستقبل ، اور اُس کی ضروریات پر نظر کر بتیا ہے ، اور اُسی کے مطابق اپنے کام کالوا بج بنا آ اہے ، اور ایک طالب علم جب ہی کامیاب ہوں کتا ہے کہ تعلیم و پہلے اُسکے متعقبل کو ویکھ ہے ، اور اُس سلسلہ میں جو امتحان و آزمایش ہونے دالی ہوائس کے لئے برطرح خود کو مستعد بنا ہے ، اور تب مقصد کو اُس سانے رکھا ہی اپنی زندگی کو اُسی کے مناسب قالب میں طوبال ہے ، اور جس مقصد کو اُس سانے رکھا ہی اپنی زندگی کو اُسی کے مناسب قالب میں طوبال ہے ۔

انیان کی «مالی زندگی "کانجی نہیں حال ہے کرجب کٹ ٹروع ہی سے انجام بینی ، اریک بینی اورغور و فکرے کام کیکر اُس کا رنظم "کمیک نرکیا جائے اس وقت کک معیشت کی جانب ہے انسان تباہ حال ،اور بریث ان ہی رہتا ہے۔ رواہل دنیا ، مال کے طالب اس لئے نہیں ہوتے کہ وہ سال ، ہے بلکیا س نسطے اُس کے خواہشند ہیں کہ وہ ہاری در مرغو بات ، کے حصول کا مزور بعیہ، ہے۔ رمیل کتماہے ،

ردو بید بیسید "اینی دات سے کوئی رغبت کی پیزینیں ہے ، اور متدار میں جگتے ہو در پوتھ " سے زیادہ حقیقت نیس رکھا ، اس کی قدروقیمت در اصل اُس نے کے امتبارے ہی جہیں دو مرغوب " ہے اور ہم اُس کو دے کر اُسے حاصل کرتے ہیں ۔ لیکن انسان بھی اس کو بھول جا آہے « اور فود روبید بیسید کا عافق بن جا با ، اور اس کو مرغو بات میں خراج کرنے کی بجائے اُس کے جمع کرنے کا نتایت ہو جا اہم اُس کو مرغو بات میں خراج کرنے کی بجائے اُس کے جمع کرنے کا نتایت ہو جا اہم وہ ایس کو مرغو بات ہو جہاری مرغو بات کے حصول ہیں کام آتی ہے " اور ہماری زبر دست قوت ہے جو ہماری مرغو بات کے حصول ہیں کام آتی ہے " اور ہماری در مرغو بات " اور در ان دونوں " کے در میان جو زبر دست ارتباط اور تعلق ہجائی ان دونوں کو اس مرتبہ " بر لاکر کھڑا کیا کو بض انسانوں کی نگاہ میں اُس سے زیادہ دوسری کو کئی شے مرغوب نئیں رہی ۔

درحقیقت ، د مال» اپنی ذات میں نراجھا ہے نہ بُرا بلکاس کی اجھا ئی اور بَرا ئی اُس کے استمال برمو تو ف ہے ، بیں وہ اچھے اتھ میں اچھا ہے ۔

نعم المال والجل الصائح الجي جزيه بشركيكه وه رمل الحك

الحديث) إلى من بو-

اوربرے ہاتھ میں برا-

ك فلاصر نرسب منعقر ازميل

بس عبد الدس اهم والدنانير والحريب مرترين ب وتخص وروبيرميركا فلام مو اس گئے ضروری ہے کہم ال کے استعال کے فن کو سیسی اور اس کے کہ فِ ترقی کے طریقیے معلوم کریں، اسی بنا پر اس کا "اخلاق "کے ساتھ بھی بہت بڑا علاقہ ہو، کیونکہ ہت سے فضائل ورزدائل کی نبیا دہیں رال <sup>،</sup> ہے۔ بِس كرم، امانت ، احيان ، اقتضا د ، نجل ،طمع ، رنثوت ، ادراسرا ف ، يرنسب امور ا نیان کی در الی مالت "ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ بلکو بض مرتبر بغیرال سے بھی ل ی و حبه سے بعض نصائل اور رزدائل ، عالم وجو دمیں *آ جاتے ہیں ، شلاً بسا*او قات مفرو ونٹ بولنے پر محبور ہوجا ہاہے ، اور قرضو کا باراُس کو قرضوٰ اہ کے سامنے حیلہ اور بها مزترا <u>ن</u>ے کی نت نئی ترکیبیں تباد تیاہے اکہ قرضخواہ اپنے مطالبہ میں اخیر*سے کا* ہے، یا شلاً بساا و قات فقرو محماجی، طرح طرح کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لئے دشمن بن جاتے ہیں ، اور الساہی اس کے برعکس صور آول میں سمجھے۔ ا در ر د پیریپیه کی لیس اندازی ۱۰ ورد نجئ انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت پیل ر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذات ورسوائی کو بنیاشت ہنیں کرا بہرہا لی میا ندروئ اطلاق لی مضبوطی کا سبب، اورحتوق کے مطالبات کی بتات کا باعث ہوتی ہے۔ لذایه روت مرتح " ہے کہ تدبیر ال ،اور دِحُنِ تصرف " کو اخلا تِ فاضلہ کی یا دوں ہیں ہے اہم نبیا د قرار دیا جائے۔ اسی لئے ماہرین نے "تدبیرمال " اوُرُتر قی نروت» وغیره الیات سے متعلق مضامین بربہت سی کیا بی*ں تصنیف کی ہیں ۔*گربہا الیات کے متعلق صرف اس ہی تنج سے بحث کی جائے گی۔جوا خلاقی مباحث سے دالبستهر -

هرایک انسان کوامینی زندگی می*ن خط*رات و مصائب کا مقابله کرناط<sup>ی</sup> ما ہی خواہ هالمرض کی آ نست ہوآگ گگنے کی مصیبت ہویامور دلی عهده کی آفت ہو، وغیرہ دغیرہ - لهذااز بس ضروری ہے کہم اپنی مربونجی "میں سے کھوٹس انداز کرتے دمی آ کہ ضرورت کے وقت كام آئے ، اور أس كى وجرسے ہم اپنے نفس كو قرض كى صيبت يا ذلت ورسوا بى سے محفوظ رکھ سکیس، اسی طرح کبھی انسان کے بیٹی نظرا نبی موجودہ زندگی کوعلادہ زندگی کی بیض اعلیٰ اغراض بمي بوتي بي مگروه ال كے بس انداز كئے بغيران ك نئيں بہنچ سكا . لیں حب ذیل قواعد ایسے ابتدائی تواعد ہیں جن کی رعایت استمالِ مال میں ازلب مروری ہے۔ (۱) جب ہم چیزوں کے ۱۰ ندوختہ کا ارا د ہ کریں تو ہائے ذمہ فرض ہو کہم یکا تی ا ير وضرورى "كومقدم كريس اسك يميح بات مرحى كريم ورباس ال وعيال وطعام ولهاس مي مختاج مول بااي مهر مهم وليمه " فليمه " مفرور كرس او يبطرح كه كمره كي ضروريات متيا بونے سے پہلے ہم کرہ بنیں سجاتے ، اسی طرح مید باس نہ ہونے یا ضروریات روز ترہ سے فاضل نہ ہونے کی صورت میں حتن شا دی و دلیمہ کیوں کریں؟ (٢) يەدرىست بنيس ہے كەجوچنىيىم كوفائدە نەمپنچاسى بلانىقصان رسال بوہم أس بر کچر بھی خرتے کریں ، بس سگرٹ پنیا ، حتہ بینیا ، اور نشہ کی چیزیں استعال کرنا ہاری صحت کے سے ایسی مضر ہیں کہ ہڑ ھا ہے کی زندگی کیلئے ہم کو اُن کی تام مضرتیں آج بھی محوس ہوتی ہی ا در اِس دقت کی لذت کے مقابلہ میں اُسی تعت کی تلیت بہت زیاد بھیبت کا باعث نبتی ہو

رس) اليي چيزيا « اندوخته « نا درست ب كه وه مهم كوتو فا مُره مند بو اليكن د وسرول

کے حق میں بہت زیادہ مضرت رساں ہو، بس اگر کو ئی شنے ایک شہر میں کہ رہ جائے جیسے بطرول یا گیہوں وغیرہ تو یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی ضروری حاجت سے زیادہ آن کی خرید کریں ، اگرچہ ہا رہی الی حالت زیادہ خریداری کے لئے موقعہ بھی بہم بہنچا تی ہو اس لئے کہ ہا رااپنی حاجت سے زیادہ خریدائوم کے دوسرے افراد کو ضرورت کے مطابق خرید نے کا بھی موقعہ باتی نرچھوڑ ہے گا۔

قال سول الله صلى الله عليه في رسول الله صلى الله وسلم كار شاد ب كر المحتك ملعون ابخارى) الشكار كرنيوالا (مشكاني كاسب بننه والا) مون

اسی طرح اگر در طرمیوے ،، کے مز د درول نے ہڑتال کر دی ، ا درہم لیتین رکھتے ہیں کہ وہ اس در ہرتال ،، میں حق بر ہیں تو ہمیں بیرجائز نہیں ہے کہ اگر کمپنی نے بچھ گاڑیوں کے چلانے کا انتظام کر دیاہے توہم طرمیوے کی اُن گاڑیوں میں بیٹھنے لگیں ، اس کئے کہ ایسا

لرنے سے اُن مزٰ دوروں کی حت لغی ہو گی جن کی ہڑال مبنی پر انصا ن ہے۔

دم) ہم برفرص ہے کہ ہم اپنی دو کہ دو اور دخرج "کو گری نظرے و کھیں اور
انسان، ابنے نفس کو ہر گزاس کا موقد نہ دے کہ دو اور نی سے زیا دہ خرج کرنے کا خوگر ہو۔
اس لئے کہ وہ اس حالت ہیں دو سرے کی اور پی براپنی زندگی کو جلائے گا اور اگردہ ہی
جال حقیا رہا تو زیا دہ زیا نہ نہ گذر مجا کہ دہ قرض کے بارمیں دب جا پیگا، اور پھروہ الی صیب ب
یس جنیس جا پیگا کہ جسسے گلو خلاصی بخت د شو ار ہوجا نیگی، بلکہ یہ بھی صیح طرفتہ ہنیں ہے کو بض خصوصی حالات کے جلا وہ خرزح، آمرتی کے مساوی ہو خصوصی حالات جو در کر باقی حالات میں ہمیشہ اور نی میں سے صرور کھولیں انداز کرنا جا ہے۔

ردا قصادِ محمود "كامطالب توييت انسان كى زندگى نضولخر حي ١١در تنگ مالى ك

ُور میان » رہنی چاہئے .بس جوسرا بیردار <sub>اپن</sub>ی و ولت میں سے مفادِ عامہ *شلاً شفا فان*وں ، ا در مدرسول دغیره مین خرج نهیں کرتے ا در دہ مال کو یوری بجت و دلی عُتی کے ساتہ حمیم کتے۔ ہیں ، اور اُس کے حمیم ہونے سے غوش اور خرتح ہونے سے رنجہ و ہو تے ہیں ،، و ونخیل میں اُن کوٹمیا ہزر د ، نہیں کہ سکتے۔ وتحبون المال حبَّاجمًا تم ال کو پرسے عثق اور دالها نرعمت کیساتہ بحر تر رکہتے ہو پیراقتصا دے آگے بخل اورکبؤسی یک پہنچ گئے ۱۰ در اینوں نے مال کے حمیع کرنے کو ۰. منتصدّ بنا لیا . حالانکه بیرفرد اور قوم کی نلاح و بهبود کا نقط ایک در لیرہے اسی طرح ا بنا یہ قوم میں اسرا کی عاوت بھی در قوم "کی تباہی وہر بادی کا باعث ہے خصوصانینتی امشیار پڑ صرف كرفے سے أن كا جو حال نتماب ووسروں كے لئے باعث صدعبرت ہے، اور اگريال جوان خرا فا ت میں خرت<sup>ح</sup> ہو ا ہے نسا کدہ مندامور برخرت<sup>ے</sup> کیا جائے توکس قد و<del>نظ</del>یمہ فائسے حاصل ہوں ، اور صاحب مال کی زندگی بھی صد ہزار عزت سے معززین جاتے۔ اوراس مضرت میں اور اضافہ ہوجا آ ہے جب یر دیکیا جا آ ہے کہ حوبال ان خرافات میں خرتے ہور ہاہے وہ بہشتر قوم کے ان غریبوں کی جیب نے کل کرما ہاہے جو خروريات زندگي مين برطرح حاجتند مين اوراس برطرو په كرجب نتيات كااستهال إده ہو نے لگتا ہے توائس قوم میں امراض ا درا موات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے ، اور ان ب الول كانتيج قوم كے عظیم اشان خداره كى تقل مين طاہر ہوتا ہے . قرض وجوے کے نقصانات اثابہ بیرکنا ہوا نہرگاکہ انبان کے رہالی شعبہ، میں « قرص » اور مجے » سے زیادہ نقصان دہ کوئی دوسری چیز منیں ہے قرصٰ کی سے « بڑی مضرت تو یہ ہے کہ انسا ن کی آبر و اور عزنت ہروقت خطرہ میں رہتی ہے ۔ادرز مُرکَّی ی فلاح دمترت، اوراس کا اطینان جا آار بہا ہے:

اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت سی مضرتیں ہیں افتالاً

دا) تندرستی براس کا پر براانزیظ اسے که فکراوردل کی بریشانی دونوں رض

کے ماتھ ساتھ آئے ہیں۔

رم كنبرس جوافراد اس سے بری بی اُن افراد ریجی اس كا اُتر با آسے

(۳) کبی کسی کامقروض ہونا دوسروں کے اعال اورزندگی کوبر بادکر دتیاہے

شلاً اگرمقروض «وله اليه» ہوگيا تواس كاخراب اثر قرص دينے والے كى تجارت برم بھى پرطسے كا -

دم ، اگر قرضنی الهور کا ہجوم ہوا در مقروض کا حال ننگ ، توبسا اوقات میر کیفیت

مقرو ص کوخیانت ،جھونٹ ،ریٹوت دہی، وغیرہ جیسے ندیوم اعمال برمجبور کردیتی ہے مقرو ص کوخیانت ،جھونٹ ،ریٹوت دہی، وغیرہ جیسے ندیوم اعمال برمجبور کردیتی ہے

ا در کبھی در قرصٰ، کا سبب بعض وہ درعوارض ، ہوتے ہیں جربیتیرانسان کی ندگی میں بیش ہتے رہتے ہیں، شلاً مرصٰ، یا ملازمت وعہدہ سے برطرنی ، وغیرہ ،اوراساب سیسیویں ہے سے میں مسلاً مرصٰ ، یا ملازمت وعہدہ سے برطرنی ، وغیرہ ،اوراساب

قرص میں سے یہ رواہم سبت " ہے - اس کئے کہ بیعوارض انسان کی اپنی طاقت ا اہم ہیں، اگر میر دصاحب قرص " ان حالات میں میری در الامت ،سے بری بنیں کیا جاسکا

ہم ہوئی ہمری ہماری ہے۔ اس لیے کہاگر اُس کو یہ مقدرت تھی کہ در وسعت » کے زیانہ میں وہ آج کے لئے لیان ملا

رسكاتا وكون أسف اليانيس كيا-

اور ببااد قات اپیا ہو ا ہے کرجس دجہ سے ہم قرص کے رہے ہیں اُس 'وجہ'' میں میں میں میں ایسا ہو ا

کا انداد ہاری قدرت میں تھا ،اور ہم میں یہ استطاعت تھی کہم اُس سے محفوظ رہ سکتے گرہم نے انداد نرکیا مُنلَّاعِموً ما دُضخوا ہوں کو دیکھا جا ما ہے کو اُن کے قرصٰ لینے کا باعث اس بات سے "بے نبری" ہے کہ اُن کی اُد نی اورخریٰ کے درمیان کیا نبت ہو، اور اُن کو اس طرف مطلق تو جہنیں ہوتی کہ وہ کیا کمارہ ہیں، اور کیا خرج کر سہ ہیں اور اُن کو اس طرف مطلق تو جہنیں ہوتی کہ وہ کیا کمارہ ہیں کران کی الیت اس خریداری اگروہ کچ خرید ہے ہیں تو قطفا اس سے نا وا تف ہوتے ہیں کران کی الیت اس خریداری کے بار کو بر واشت بھی کر گئی یا بنیں؛ بال حب حاب کا وقت آ ناہے تب ان کو بتہ چتا ہے کہ وہ قرص کے بار میں دب گئے ہیں، اور اُس سے گلوخلاصی بہت وشوا رہے اور اسی قبیل سے بیجا رفا ہمیت، اورخوش عینی ہے یہ بھی انسان کو اکثر مقروص بناوتی ہو، اور اسی قبیل سے بیجا رفا ہمیت ، اور ہمہ وقت اسی فائلے ہیں ایر کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایک محملہیں لذت و نعمت ہر وقت اسی فائلے ہیں ایر کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایک محملہیں لذت و نعمت فراوال ہو، اور ہر طراحتے سے سرور و کیف حاصل ہو، اور وہ باکل مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی خواہنوں پر مغبط و کنٹر ول کریں، اور آخر کار مقروص ہوکر رہ باتے ہیں۔

آس لئے ازئس صروری ہے کہ ہم خود کو اس کا مادی بنا میں کہ لذتر ں اولیمتوں کے حصول میں اسرا ن اور نصنو کونچی مذہر تیں ، اور مدیش میں توسط اور میسازر دی کو پ ندیہ سمجھیں۔

دالنفس سراغبته اذا خبتها داد اترد الى قليل تقنع نفس كى نوا بنات الربط المام موتو برمه ما منگى اور اگرا سكوتمورت كا عادى بناؤگ توده قناعت بررا صنى موجائ كا .

اسی طرح کھی کمبرڈیجنی ادر حیثیت سے زیادہ ٹائٹس کو تو ت ، انسان کو قرض برآبادہ کروستے ہیں ، اوریہ ایک قسم کاعلی جمونٹ ہے جس سے بچنا ہمسارا اولین

فرص ہے۔

جوا حرص کے اہم اسباب ہیں سے ایک سبب رہ فار " اور ردجوا "ہے اور اُس کے انسانات اور مفرتوں کے لئے اُن منا ہدات اور تجربات کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرور منیں ہے۔ جو صبح سے نتام کک ہارے سائے ہیں کہ اس کی برولت ہزاروں آباد مکان تباہ و برباد ہوگئے۔ اور متمول فائدان، میسیر میری کو تحاج ہوگئے، اور بڑے برلے وزی وجا ہت وگئی تاور اس برطستہ ویہ کہ قاربازوں کی وجا ہت وگئی زندگی "اس درج تباہ و بربا وہو جاتی ہے کہ بھروہ کسی کام کو صن و خوبی کے ساتھ رئے کے قابل ہی ہیں رہے۔

ا در جرشخص اس اُمید " میں ہے کہ اُس کو ایک رکھیل " سے بنیار دولت حال ہوجائے ، اور وہ اُس کلیعن ،اور مخنت ننا قرسے گھر آباہے جو سیح اصول کے ذرابیہ تجارت میں برداشت کی جاتی اور اُس سے قلیل نفع پدیا کیا جا اہے ، تو اس کو برہو جہا چاہئے کہ روجہ سے کی بیر دولت " دوسرے چندانسا نوں کو بہر باد " کرکے حاصل ہوتی ہے ،اور جاعت کی ہلاکت پروہ اپنی تعمیر کرتا ہے ۔

یں دھ ہے کہ در مذہب ،، نے اس طرافتہ کو نا کیب ندکیا ،اوراس پر نفرت کا ہر کی ہے اور اسی لئے اس قسم کے درکار وبار کو ،، حلال بنیں کیا گیا، کو نکہ ایک در اجیر ،، (مزدور) اپنے کام کی اس لئے دراُجرت ،، لیتا ہے کہ دہ اُس کے عیوض میں در موجر » رکام لینے والے ، کر اپنی درمحنت ،، سے فائرہ بہنچا آہے ، اور بیع کرنے والار خریدار » کو نفتر کے عیوض درجیز ، وتیا ہے اور اسی طرح ان ووٹوں کے درمیان در لینا ، دونیا ،، ہو ناہے ، کیکن درجوا ،، اور دوقار ، میں ایک خص کو خالص نقصان بہنچا کردو سرے کو نفع بہنچاہے، اور حس قدر اس کو نقصان ہوتا ہے ، اسی مقدار میں دو سرے کو نفع ماصل ہوتا ہے ۔ اور رقار باز ، کی سیمی ہوتی ہے کہ دوسرے کو تباہ دبر باد کرنے بیس اسے جواخلا تی نقصان بہنچیا اور جائتی نظام تباہ دبر باد ہوتا ہے دہ قیاج بیار بہنیں قرآن غرزیز میں اس کی حرمت کا جوتا نون ہے اس میں اس کل شنیع کو اسی لئے کارشیطان تبایا گیا ہے ۔ کارشیطان تبایا گیا ہے ۔

انما الحنى والميس وإلا نضاب بلا شبر شراب اورجوا ، اوربت اوربائد والا ذلام حبر من على الشيطان يرب كنده كارشيطان بين سه مين مو فاجتنبولا (ما مُلَاة تم كويائي كراس كياس ك ريسكو.

## ونت کی خاطت

« وقت » مال ہی کی طرح « پونجی » ہے اس لئے د و نوں میں «میامذردی» اور « تعربیراِستعال » ضروری بات ہے ، اور مال کو تر «جمع » اور « ذخیرہ » بمی کرسکتے ہیں لیکن « وقت » اور « زمانہ » کے لئے یہ بھی مکن بنیں ،

ز اندادر دقت کی قدر دقیت کسی طرح بیتی قیمت ال سے کم نمیں ہے ، دونوں کی قدر دقیمت کا مدار اُس کا برگل خرج ، اور اچھے استعال برموقو من ہے ، لیس دونی جائے اللہ کو ، قوت کا مدار اُس کا برگل خرج ، اور اچھے استعال برموقو من ہے ، لیس دونی جائے اللہ کو ، قوت کا ایس جی است کی جس کے باس ، کھوٹی پونجی ، ہو ، اسی طرح جوشک اپنے وقت کو اپنی اور اپنی جاعت کی سے دونت د بہود ، میں خرج مذکرے اُس کی عمر بھی ایک کھوٹی پرنجی ، ہے ۔

بلاشبهم ایک محدو دزندگی رکھتے ہیں الیاف نهار کا پیر عیکر ایک خاص نظم جاری ہواور ایک کاد وسرے سے کراما انا امکن ہے ، پیرزندگی ہی بنی حصوں تریشیم ہے بچلیں ، جوانی ا دہلیر بڑیا یا اور ہرحصہ اپنا خاص علی رکھاہے جو دوسرے حصہ میں غیرمنا سب ہے، جسا کہ بے وقت زراعت ہیں ہوںکتی ، یاغیروقت میں امناسب ہے ، اور پیرزندگی جیند ر دزرہ ہے اور جب موت کا وقت آجائے گا تو پیراُس سے مفرکیاں ؟ اور گیا وقت بچر ا تھا انہیں ، بچین گیا تو اب کیاں ؛ جو انی ختم ہوگئی تو یہ ہمارگئی۔ یں جبکہ میں دور و "شے ہے اور اُس میں کمی زیاد تی مکن ہنیں ، اوراُسکی قدر قرمیت حن استعال بریموقو ف ، تو از لس ضروری ہے کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں اور أس كوبهتر سي بهترط لقيرير استعال كرس. ا در دوقت " کی حفاظت ، ا در آس سے نفع کی صورت ، ایک طرافقیے کے سوا اورکسی طرح مکن نهیں ۱۰ ور و ه په که زندگی کا مقصرِ و حید صرف در لپ نید میره اخلاق ۴۰ جول اور پیم اُس كے سلئے زندگی كے تام دوقت "كومرت كرديا جائے - اسلئے كرانسان سے ضياع دقت کے دواساب ہوتئے ہیں ایک پر کہ انسان کی کوئی غرض وغایت نہ ہوجس کیلئے وہ می کرے ،حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰی عنہ کا ارشادِ گرامی ہے۔ میں اس بات کو بہت معموب سجتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لالینی زندگی بسرکرے مذ دنیاکے لئے کو نی عل کرے مرا خرت کے لئے۔ لنداأس يرصف دالے كا وقت كس قدر صالع ب مراته ميں توكماب كے ہوئے ہے اور اُس کے سامنے کو ٹئی معتین غرص بنیں ہے ، مثلاً کو ٹئی ، و خاص موصوع " یا کتھا ص مئله کی تقیق ، اوراً س ادمی کوکس قدر تکلیف ہوتی ہے جومیں راہے اور نہیں جاتما کہ

اُس کے سفر کی غوض و فایت کیا ہے کہی ایک سٹرک سے دوسری سٹرک برعل کلا اور کبھی ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف رُخ کر دیا۔

ہیں۔ ہوں کے سامنے نایت وغرصن میں ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے دقت اوراگرانیان کے سامنے نایت وغرصن میں ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے دقت

اور الراسان کے تاہے ، اور انسان کو سیدھی راہ پر نگاد تیاہے۔ میں زیا وہ سے زیا دہ کام کرلتیاہے ، اور انسان کوسیدھی راہ پر نگاد تیاہے۔

ا در اگر اُس کے سامنے متعد دا مور ایک د دسرے کے مقابل آ جائیں توسو چکر

ائن کا انتخاب کر لینا چاہئے جوائس کی د نوصٰ "کے لئے منید ہوں ، اور جوائس سے جوار نہ کھاتے ہوں اُن سے بچنا چاہئے۔

ادر جولوگ اپنی خوص کو متعین بهنیں کرتے تو اُن بر ،، وقت ، اس طرح گذر جا آ ہے

برر بروت ہیں ہر صاحبی ہیں ہوں ہے۔ جس طرح مدا منطب ہتھ' ہیں درالیے انتخاص سے کوئی ہتر کام یا غطم انتان کام شاید ہی نجام یا تا ہو۔ بے مقصد انسان کی شال اُس کشتی کی سی ہے جوبنیرکسی سبب کے مرجوں میں تھیٹیری

کھاتی بیرتی ہے۔

اور یہ اکثر دیکھاگیا ہے کہ جوکٹرالا تنال ہوتے ہیں اُن کے دتت بین ہی دسعت و برکت ہوتی ہے ، ا در اس کی دجریہ ہے کہ اُن کے سلسنے مقصد ہوتا ہے ا در وہ لینے دقت کو تر دد وا تشاریس ہنیں گذارتے ، ا در وہ محل ا در مو تع کے اِنتوں ہیں گنید کی طح ہنیں ہوتے کہ جس طرح وہ جاہیں اُن کے ساتھ کہیلیں مکر دہ اپنے لئے خود اسباب و

مواقع پیداکرتے ،اوراپنی زندگی کی اغراض کے مطابق اُن بین جس طرح چا ہتے ہیں تصریف کرتے ہیں ۔

الله انسان کے منیاعِ وقت کی دوسری کل یہ ہے کہ اُس کے سامنے غرض و غایت قرمتین ہے کیکن وہ اس مقصد کے حق میں مخلص اور سپچا کنیں ہے ، اس لئے نہ اُس تک پنچنے کے لئے ٹھیک جدد جدکر تا ہے اور مذا لیے کام کو انجام دیتا ہے ہواً سکے مقصد کے مطابق ہوں۔

غوض کامتعیّن نه بونا اورمقصدکوخ بریخلص نه بونا، پهی وه دو چورې چودقت کی چوری کرتے ۱۰ وراًس کے فائدہ کو بر با د کرتے ہیں.

اوران دونوں دشمنوں کے وجود سے جونتا کئے ہرا کہ ہوتے ہیں دہ ، فرعن ضبی ہیں اخیر، اور بہم مبدوجمد اخیر، اور بہم مبدوجمد اخیر، اور بہم مبدوجمد سے بنراری ہیں، ایس ابتداءِ معتبین سے جندمند کی تاخیر کے معنی بیر ہوتے ہیں کہ عمل کے وقت میں سے اُس قدرمنٹ منا نئے کر دیے گئے۔

اوراس کے دونیتے ظاہر ہوں گے: یا تو کام میں طبد بازی کرنا پڑگی، اور سوج بچار کو چھوڑ نا پڑے گئی، اور سوج بچار کو چھوڑ نا پڑے گئا کا کھفا گئے شدہ وقت کی تلافی ہوسکے اور یا بچران او قات پردوجو کہ دوسرے فرائفن کے لئے مقرر ہیں ، دست درازی کرنی ہوگی ۔اور اس ضمن ہیں کسی کام کو اُس کے ایپ ٹوائفن کے لئے مقرر ہیں ، دست درازی کرنی ہوگی ۔اور اس خیر گئی ہوگی ۔اور اس اور اگر ہو یا جب نے دقت سے ٹال کرکرنا بھی آجا ہے ، لیس ٹالا ہوا کام اول تو ہوتا ہی ہنیں ،اور اگر ہو یا جب طرح کہ اپنے دقت کے اندر بھی ہو تا جس طرح کہ اپنے دقت کے اندر ہوں تا تھا۔

ادر دقت کی خاظت کے بیعنی ہرگز نہیں ہیں کہ انبان سل کام بیں ہی صروت ہے ادر کسی دقت آرام نہ حاصل کرے ، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ راحت و زاغت کے دقت کو اس طرح استال کیا جائے کہ دوجد کے لئے زیادہ قوی ادر تر دیازہ بنادے ۔ بس اگر داحت و فراغت کے دقت کوشتی ، اور کا ہی ہیں صرف کر دیا جائے تو اس طرح ہم اُس دقت مذکونی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ، اور منظل ہیں ہم کو اُس سے کوئی فائدہ پہنج سکتاہے ، اس کے مذکونی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ، اور منظل ہیں ہم کو اُس سے کوئی فائدہ پہنج سکتاہے ، اس کے

برمکس اگر اس دقت کو تغریج ۱۰ور درزشی دوار د سوپ ایا جانے کی منت میں صرب کیا جائے توبلا شبه بير بهارے على كى زندگى ميں فائر ہ مند است ہوگا، اوراس ذرىيسى ہم اليى توت و طاقت حاصل کرلیں گے کہ اُس ہواپنی فایت وغرض کے لئے فدمت بے سکیں، اور اسی کو رد وقت كاتخفط» اور در وقت كا تضاد " كية بن · زماندادر وقت اننان کے لئے ایک جنس فام کی طی ہے جبیا کہ خام الرامی و بڑھئی ك إندس يا خام و إن و إراك إقس إن من سے براك كاركر عمّار ب كرائي مدو جد کے ماتھ لکوای اور ہوہے ہے ،،عدہ انتیار ،، تیا، کرے یا ان کو بیکار حیور کر بربا د کر دے ۔ اوراس اصول برکه زندگی کی .. تعدر قیمت کا بیجانالواز ، ۔ ، سانیت سے ہے بم برفرض ے كرا بنے اوقات كوان الورس مرت كري جربارے مقام مدسے مطالبہت ركھتے ہول. ادر وقت سے نائر واٹھانے میں جینے «نوض د غایت کے نیڈر و دے سكتى ب، دوحب ديل دو إتو كالمحم علم ب-دا) ہم عل وکس طرح شرفے کریں۔ ؟ دین اورکس طح اُس بی ملکے رمب کدائس کو اور اکر دیں ؟ شايراس سے زياده د خوار كوئى بات نه د كدانسان يىملۇم كرك كرد ماينے على كو رطع شروع كرى اسى ك أسك وقت كا ايك بل احتداس كى موجع ي كذر جالب،

اكر طلبركويين آلب كرحب وه اپناساق كادوركر اعابتي بي ترسويت رستة بي يك طرح ننروع كري، وه موجة بن كريت بهار ياصلى كامئلاك ننروع كرب ادر بعرجب ده منتل نظرآ آہے تو اورکئ ضمون کوشروع کرتے ہیں اور اس طن ایک کا نی عرصه لگا دیے ہیں اس میں اس قدر اور اضافہ کرنیج کسی میں گئے کی اتبداء عادی اس سے وشوار ہوتی ہے که انجی شن کی نوبت نه آئی ہوتی ایا اس لئے یک کخت کذند آرام " سے محنت طلب عمل کی مانٹ نتعل ہونا پڑتا ہے۔

برطال جُوص ان ہردوا مور کو حس قدر حبار صل کر لتیا ہے اُسی قدر دہ اپنے قیمتی دقت سے زیادہ فائرہ اُٹھالیتا ہے۔

پہلی بات کا علاج اس بات کا علاج کہ کس طرح نسروع کرے، یہ ہوکہ عل سے پہلے ہوہے کہ زیر کوٹ فیروں میں کس جیزوں میں کس جی ہو ہونا چاہئے حسب مراتب اُن کے درمیان ترمیب قائم کرتا جائے اس کے بعد علی ایسا بختر ادادہ کرے جس میں ترود کا اونی سائم مقابلہ میں آئیں قونس آنا مضبوط سے بھی شائم باتی نرہے ، اور حب وشواریاں اُس کے مقابلہ میں آئیں قونس آنا مضبوط سے مقابلہ میں آئیں قونس آنا مضبوط سے

کراس و ارا دہ ، پیں او نی سابھی تغیر بیدا نہ ہوسکے،

ادر اگر اُس کو بھی بیخطوہ بین آئے کہ درکام کا شرق کرنا ، اس کے لئے بہت و شوار

ہے اور اُس کا لفس و شواریوں کے مقابلہ بی نا بہت نارہ سکے گا، تواس کے لئے مفید نور یہ ہو کہ

وہ الی کتاب کا ایک باب مطالعہ کرے جو اُس کو علی بربہا در بنا آنا، اور سی علی کے لئے مرد میدان

نفنے کی ترخیب و تیا ہو، یا ایسے اشعار بڑھے جو جر وجہ دیرا کا دہ کرتے، اور قلب ہیں سرور و نشاطیرید ا

کرکے عمل کے لئے شجاع بناتے ہوں ، یا اپنے ذہبن میں ایس انقشہ کھینچے جو اُس کے ساسنے

سنتی اور شبی کے نتا بکی و اینجام کو مینی کرتا ہو، یا ایسے دربہا در ، انتخاص اور نایاں ہتیوں

کے دا قیات کو یا دکرے جنوں نے بسی ہیم اور عمل ملل کے ذریہ بڑے بڑے کارنا یا ل نجام

دین ہوں ، اور حبن کی زندگیاں ، دکما لات کا مرکز ، نا بت ہو ٹی ہوں ،

انسان کے لئے یہ بی فروری ہے کہ حب کسی کام کو شروع کرے تو یوری توجہ و داخاک

ہے ''' کو اسنجام دے، اور شورو ہنگا موں کے مقامات ہے : در ایسی مبلائے جہال الیومناظر نہوں جڑ سے کام ہے لیے پر داہ کر دیں ،اور خان میں ایسی دلحیسیاں ہوں جو اس کے عل بين ركا و طب كا باعث بول. دوسری بات کاعلاج ایس آرائ نے اسطح کام نروع کردیا تواس نے کا میا بی کا ایک کا نی حصہ طے کر لیا ، اس کے بداس کا فرض بے کہ اس میں لگارہ ، اور عرم قوی اور مصبوطاراده کے ساتھ لگارن - آورانیان اس بل کے لئے ، باہمت ، رہاہے جو اُس کے نفس کے ساتھ مط بن، ورأس کے قلب سے رجھانات کے دو افق جو بعینی اس میں اُسکے كرينه كے لئے استعداد ورجھان طبع موج دیمو،او بائس كوسود مند تنجبتا ،اد رائں سے نخطوط ہو ماہو يكونكه أكفر «ناكامي » اور « للال » كـ ا سبات تمل كـ اس «نعط انتجاب » بهي كي مرولت بيش آت بي -فراغت کے اوتات اپنے ، خالی، اور فارخ ، وقت کا عمرہ استعمال ہی زمرگ کے اُن اہم ماکل میں سی جس کی طرف توجہ اور فکروغور کی ضرورت ہے ،اس سے کہ اعمام توج کی بنا پر ہاری عمر کا اکثر حصد او بنی بر باد جا اہے ، اور ہم کو یہ بنیں معلم ہو اکد فراغت کے ا د قات کوکس طرح گزاری. لِ کے عمومًا اُس د قت کو ، کلی کو جوں ،، اور ﴿ بازار دِں ، مِس کھوم کیرکر گنوا دیتے ہیں، جوان اور بوارھے قہوہ، یا چار نوشی ، کے اُن بقالت میں گذار دیتے ہیں جال نہ صا مِيْ أَكَالَهُ رِيهُ مَا أَن مِن وَسَتَكُو ارْمُنظر اوريْهُ كوئي مدنى ياعقلي ورزش كاسامان مينزان كامهت زياده وقت لاطأل باتون، اور نيرمغيد كميلون مين حتم بوجاً اب كويا الصطح . وقت كوبر إ دركزا معقود ہوتاہے ، حالا کہ ، کام ، کے اوقات پر اس کا بہت بر ا اثر با اب اس لے کہ جو

شخص اپنی تفریح کی زندگی سے ۱۰ تناہے وہ سرکام کی زندگی ،سے بھی بے ہرہ ہی رہا ہی
یہ کنا بیجا نہ ہوگا کہ اس ، بر بادی ادقات کاسب سے بڑاسبب نا لبًا ۱۰ قوم ،، اور
مومن ، کا عدم تعاون اور غفلت ہے کہ انفوں نے تختلف ، محکوں ، میں جہانی وزرشوں
کے لیے جلیس قائم بنیں کیں ، لیس اکٹر محکوں اور قبیلوں میں ، یارک ،، یا ، واضلا قی سوسائٹی ،

کے لیے تبلیس قائم نہیں لیں اکثر محلوں اور قبیلوں میں '' پارک'' یا '' اخلاقی سوسائٹی '' نہیں پائئ جاتیں حن میں وہ تفریحی مثباغل کرسکیں ، اس لئے اُن کے سامنے ، دیٹرک ''ادر '' قہو ہ خانہ'' کے علاوہ و دوسراکوئی منظر ہی نہیں ہے۔

« حکومت » ا در « قوم » کا بهت بڑا فرض ہے کہ د ہ افرادِ توم کے لئے « لفر کھیے اخلاقی مجالس، "باغات دپارک» ررمکا تب دیدارس » ادر «دلا بُریریال» ہرمحلہ اور ہر «قبیلہ» ہیں ۔ رس

یہ بات کھی زاموش زکرتی جا ہے کہ ہوم ، میں جالت اور صحیح تربیت کا فقدان ، اس کے دوق کوخراب اور تباہ کر دیا کرتے ہیں ،اور بھی سبب ہے کہ اکثر دیکھا جا آ ہے کہ ایک مد فلہ، یا دبشہ سے میں تہوہ فائنہ، باغ ، بارک ، لا ئبر بری ، تفریح گاہ سب موجود ہیں گراس کے با دجو د صرف مد قبوہ خانہ ،، دہوٹل ،، یاسے نیا، جینے ضول مقامات زائرین سے آباد ہیں اور باقی تمام مقامات خالی ہیں یا اُن میں خال خال آ دمی نظرآ تے ہیں ۔

اس کا تبیسراسب بیر ہے کہ ہاری گھر ملی زندگی اس قدر خراب ہوگئی ہے کہ مردوں کو ا گھرکے نام سے دخت ہوتی ہے اور وہ و قت گذار نے کے لئے یوہنی پڑے پھرتے ہیں، حالانکہ عام مجالس کے مقابلہ میں کہ جال وہ وقت گذارتے ہیں، باعز ت اور ہرطرح کا بل احترام یہی رگھرکی زندگی ، ہے۔ اور اس گھر ملی زندگی کی خرابی کا بڑا سبب «افلاس و فقیری، اورز فن اُتوہم کے باہمی حقوق اور دینی و دینوی علوم سے جالت ہے۔ ان ہی دونو لقم کی جالت نے

اس باک زنرگی کوتباه دیرباد کر دیا ہے۔

فرصت کے اوقات کو الان سبت بیانی چیز ، جس میں فرصت کا دقت گذارنا چاہئے کس طرح گذارے؟ کھکی فضا ، صاحت ہوا ، میں نقلت تم کی درزشی تفریحیں ہیں

اس کے کہ یہ تندرستی کو بڑا ہتیں بفنس انسانی کو تر واڑہ بنا تیں، ۱۰راس کو یعل برکا شائق م

نی ہیں۔

رم) کما ب - فرصت کے ببض او تات میں «کتاب» بھی انسان کے لئے ایک عمد ہ ریاضت ہے ، اور اس میں مز دور ، ٹوکر مبتیر ، لمبیب ، اور مندس وغیرہ سب برابر ہیں ، کتاب ریاضت ہے ، اور اس میں مزدور ، ٹوکر مبتیر ، لمبیب ، اور مندس وغیرہ سب برابر ہیں ، کتاب

ایک بهترین و دست ادر رفیق ب اس مے ادبس ضروری ہے کہ ہر رد خلہ میں کتب فاندا در ا لائبر رہی " ہونا جا ہے ، اور بیمی ضروری ہے کہ ہم پیکیسی کہ برکتا ب کاسطانیہ "کس طرح کرنا جاہئو

کا مبرترین " ہونا چاہتے ، اور بیبی صرور تی ہے ارہم یہ جیس ار ، اما ب کامطا ہر ، س رح ارا جا ہو کیونکماس کے سیکھے بغیر کتا ب بڑھنے کا فائر ہ صالح ہو جا آ ہے ، اس ملساد میں سب ہے مہلی بات

تو یہ ہے کہ ہم کاب کے بیند کرنے میں فکروس نے سے کام لیں یاکسی صائب الرائے کی رہنا نی

حاصل کریں ابن بب اس مرحلوکو پر اکرلس ادر اُس کو بڑمنا شروع کر دیں تو ابہم کو اُ سے جو لُزنا نر مباسخہ ۱۰ در منطلات اور کھکن کی بیروا ہ کئے بنیراُ س کے مطالعہ میں مصرد من رہنا جا ہئے

حتی که ہم اس کوختم کرلیں ۔

ا درایک صفحه سے اس د قت تک و وسرے صفح کی طرف متو جربنیں ہونا چاہئے جب تک کہم اُس کے مضمون کو د اُنٹین نے کولیں ۱۰ در ہا دی عقل اُس کو ہضم کرکے اپنی مِلک نے بنا ہے۔ حضرت عبدالتّسرین صور درصی التّدعنہ فر ایا کرتے تھے۔

تم کوعلم کانگبان ادراً س کے لئے صاحب عقل وفعم ہونا چاہتے عض اقل ورادی ز ہونا چاہئے کیونکر علم کا ہرا کی وانا و فعمیدہ قورادی مجی بن سکتا ہو میکن ہرا کی را دی د ناقل اُس روایت کے نیم دعنی کا حال بنیں ہوسگا۔ اور ایک دانا کامشہور قول ہے کہ

طم س دقت تک اپنا ایک حصر میمی کی کوعطا نئیں کر اجب یک عاصل کرنے دالا اپنا سب کھ اُس کے عاصل کرنے میں قربان نہ کر دے -

اورزشکن کتاہے۔

کھی تم آگلتان کے تام کتب خانوں کو بڑھ ڈوالوگے گراس کے بعد جیسے تھے ویلے ہی رہوگ گراس کے بعد جیسے تھے ویلے ہی رہوگ گراس کے بعد جی کتا ہے ہی رہوگ گریا گردس منا ہی کتا ہے بڑھ او گئے توکس نرکسی درج میں متعلم، کہلا سکو گے۔ اور درجین آرک ، کا قول ہے۔ اور درجین آرک ، کا قول ہے۔

ادرہضم نے کسکیں، وہ ہاری نفدانیں بن کتی اور نہ دہ ہاری قوت کا باعث ہوگئی کا اور نہ دہ ہاری قوت کا باعث ہوگئی ک روی افغارات و رسائل ۔ فرصت کا کچھ وقت اخبارات کے مطالعہ میں صرف ہونا چاہئی اور یہ صرف ہونا چاہئی اور یہ صرف ایک بہتر ہ باب "ہے۔ " اخبارات " انکار و قوا و ث سے مطلع کرتے ، اور عل و شور میں تیزی ہدا کرتے ہیں ، اُن ہی کی برولت، انسان او زمرہ کی از مدی برولت انسان او زمرہ کی از مدی بروائت نہ ہونا چاہئے اندان کے مطالعہ میں دو سرے فرائض سے بھی فافل ہوجائے۔ ده) او قات فرصت میں دوسری مشئولیتوں کے ملا دوا کی بہترین شغلہ یہ ہے کہ انسا کسی مغید کام کا ، مانتی، وسٹ بدائی بن جائے ، شال برندوں کی تربیت ، درختوں اور میولوں کی ترمیت ، فنتیف نر انوں کے آثار کی تعتیش ، اور ان میں ست ایک دوسرے کے درمیان جوار سگانے کی کوششش ، اس لئے کہ ان مشاغل میں ست لذت آتی ہے اور ان کا فائمت میں بہت لذت آتی ہے اور ان کا فائمت میں بہت نریا دوسے ۔

فرصت کی گھڑویوں کی سب سے زیا دہ ہر بادی ، قوہ فانوں ، ، ، عام نظوں ، اور ، فانوں ، ، عام نظوں ، اور ، فعلمات میں اور ، فعلمات میں اور ، فعلمات میں گزار دی بلائیہ اس بیکا ، مغامات میں گزار دی بلائیہ اس نے سال کے نبد ، وروشب بر باد کر دیا ، گویا دس سال میں بانج میں صفائع کر دیا ، اور یہ مت کسی زبان کے جد مریفت یا علم کی موفت ، یا علم کے دفعہ وافر کو میں کرنے کے سائع کا نی ووانی ہے ، تواب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جروز رانہ دویا تین گھنٹے یا ہی سے زیادہ وقت ان ہروولا تعنی مثاغل میں مرت کرتے اور عمر عزیز کو صفائع کرتے ہیں ۔

## ا خلاقی امراض فرراُن کاعلاج

انسان کمجی اینےنفس کی کمیل وطارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اورکھبی بڑا یکو ں، مُنَا ہوں، ادر خبا ثبتوں بین نفس کو لوٹ کرتا ہے، پہلے مسلم پر لِگذشتہ صفحات میں کافی و افی کلام ہوجیکا ،اب دیل میں دوسرے مسلم ریھی کچھ لکھنا ضروری ہے۔ انسان اکٹراس کئے گنا ہیرہ ماد ہ ہوتاہے کہ دہجس دنیا میں سانس لے رہا ، اور زندگی بسرکرد بائے - اُس کے حق میں و ہنا بت ننگ نظر ہوتا ہے ،اوراپنی وات ادراپنی قریبی تعلقین کے نطا ہری مفا د کے علا د ہ اُس کی نگاہ ادر کچے ہنیں دکھیتی ، ادر حبب د ہ یہ ہمجھتا<sup>ا</sup> ہے کہ 'وگناہ' کرنے میں اُس کا یا اُس کے متعلقین کا فائدہ ہے تو بھر دہ اُس کو کر گر. را اہیے۔ ۱ در اُس کی نظر میں اُس دقت اُتنی وسعت پیدا نہیں ہو تی کہ اُس نے جرشنخص کی چ<sub>و</sub>ری کی ہے اُس کا ،اُس کے خاندان ، اور قوم کا اس سے کس قدر نقصان ہوا ،ا دراُنکوکتنی مضرت ہنچی؟ گا ہے اسیابھی ہوتاہے کہ رجرم "کرتے وقت توانسان تنگ نظر ہوتا، ادر اس کے اُس کو کر بیٹھاہے ، لیکن فوراً بعداُس کی لگا ہ میں وسعت پیدا ہوجاتی ،اوروہ اس ﴿جرمیهِ ، کے ا ترات برکوموس کرنے لگتاہے ، اور بھرأس برانهائی ندامت طاری بوجاتی ہے ۔ «گناه» اور «جرم» کا سب سے بھیا نک اور اریک بہلویہ کے انسان اپنی تنگ نظری اور انجام سے ففلت کی وجر سے اس کرایک «لذت ، سجھتے ہوئے گرگزتا ہے حالا کروسوت نظر کے بعد خود اُس کو میر محسوس مونے لگا ہے کہ میر خود اُس کی زات کی تباہی کا باعث ہے۔

کے بعد خود اُس کو میر محسوس ہونے لگتا ہے کہ بیر خو داُس کی زات کی تباہی کا ہاعث ہے۔ "نگ نظری الیں نا پاک شے ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو یہ دکھا تی ہے کہ اُس کی اوراُسکی قوم کی صلحت ایس میں منیا قصل اور نجا لعن ہیں اور اس سے وہ سمرم "کا از سکاب کر ااسے ادر جنّفص دسیع النظر ہو اسے وہ ہیشہ قوم کی صلحت کو اپنی سلحت ۱۰ در قوم کی مفرت کو ابنی مضرت ہجتیا ہے۔

اس رض کا علاج په ہے که انسان زیادہ سے زیادہ دسیع انتظر نبے اور دسیع انتظر نبنے

کا ہترین طرلقیہ رزخلت '' کی نحث میں بیان ہو چکا ہے ۔ ''کھور یومز سے اس مصلی ''تاہ مار استعمالی کا مصلی ہوئے۔''

مجمعی بعض «برائیال مصلحینِ قوم، اور زبر دست کیرکٹر رکھنے والوں ہے بھی صادر ہوجاتی ہیں، اور اکثر اوقات اسکاسیب یہ ہوتا ہے کہ اُن کی ، زنطر "اصلاح قوم کی تخلف اطراد نہیں سے صرف ایک جانب ہی ہیں محدود "ہوجاتی ہے اور وہ اصلاح کی دوسری جات ہے باکل

« فا فل » بوجاتے ہیں، شَلَاسقراط کی شال اس کی بہترین شال ہے کہ اُس کو قوم کی اصلاح

ادر فلاح بین اس قدر انهاک ۱۰ در شخولیت رهبی که ده اینید ۱۰ صلاح بیت ۱۱۰ در گر لموزندگی کی بهتری ۱۰ سے باکعل غافل بوگیا - اور اسی سئے ایک جانب دو توم د لمک کا بهترین . مسلم ۱۰

ی بسرون مصر به صرف ن برین مواند کا می ایک به ب و به و مرد و برا مرد و برا مرد و برا مرد و بسرون می مهد نابت بود اور د و سری طرف ۱۰ اپنی خانگی زندگی مه کی تبا مهی کا با عث بنا ۱۰ اسی طرح ۱۰ رئیمی برا

يرك ربنايان قوم كي زندگي بي اس قيم كي فلليان اور فاميان نظراً تي بين.

گر ہارافرض ہے کہ حب اُن کی زندگی کامطالعہ کریں تو فقط اُن کی علیاوں اور لغو . ثنوں ہی بِرِنظر کر ہے کو ٹی فیصلہ صا در نے کہ و یا کریں بلکہ اُن کی خامیوں ، اور کمالات ، دونوں کو ایک

ساتھ سامنے رکھ کراک کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور پیجی فرص ہے کہ اُس تا زن کو بھی است قائد فارینے سوک سے میں زر اور بھی میں ایس کی میں میں کا میں میں است نام

اید وقت فراوش ٹرکی جہم نے سابق بحث میں بیان کیا ہے ہو کہ عل کے اسباب پر نظر رکھنا ضروری ہے یہ بینی کمجی و و شخصول سے ایک ہی قم کے دوعل صادر ہوتے ہیں، گر دونوں کے

ک انبیا دِر سلین کی اصلاحی زندگی ان خامیوں سے تعلقا پاک ہوتی ہے اور اسی سائے وصلحین در بغامری، کی صنعت سے متاز ہوتے ہیں ۔ ادریہ اسلے کئے خداکی جائے اسکے خام شعبہ اِنُوزندگی سیکے پنیا مبراور سلح نکر آتے ہیں ہ

کے صد درکے اساب و بواعث جداحدا ہوتے ہیں ایک کا باعث .. پاک ،، ہوتا ہے اور دوسر كا «خبیث « لهذا ہم ان دونوں اشخاص كے ایک ہی قیم کے علی پر کمیال حكم نہیں لگا سكتے۔ شلًا وتبخص عبادت الملى يرمفرن بإخدمت خلق مين خول من ليكن ايكام مقصد رضا بالهي بهواورد وسركا طلب شرت اور ریا ، ونود- آوبا تفاق ایک کی عباد کور زمیر ، کهاجاً پیگا اور دو سرے کی عبا دت کور شر» جرائم وگناہ ملازا فلاق النان کی باطنی نیتوں ،ادراس عل کے مقصد وغرض سی ہی اسی طرح بحث كرتے بي جر طرح اس كے على فارجى سے بحث كرتے ہيں ـ اس کے علم الاخلاق میں ان دونوں برحسادی سہے بینی د ڈنسی صفات سے بھی بحث کرتا ہے ، اور نبیت سے بھی ، خواہ اس میت پر خارج میں کوئی عل بترتب ہویا مزہو۔ ا در اخلاق "حب عل کوبھی بُر استجھے نواہ و ہملِ خارجی ہدیا باطنی وہ روگنا ہ "ہی لیکن اُس کو اُس وقت مک درجرم " ہنیں کہیں گے جب تک کروہ الیا خارجی عل نہ ہوجرت نمہی یا شهری دملکی قانون نے منع کیا ہواور اُس کے مرکب کیلئے *سزا مقرر* کی ہواس لئے گنا ہ <sup>ر</sup>جزمیہ "سوعام ہی-ا دریریمی و اضح سے کیعض اسباب کی ښایر تهری ا درمکی قانون نے ہر رگناه "کو اپنواختیارات سي بنين ليا --- ان مين سالهم اسباب حبب ديل مين -(۱) بہت سے ریکنا ہ " ایسے ہیں جن کا قانون کے دائرہ میں آناکسی طرح بھی صیحے ادر درست منیں ہے۔ مُثلاً احیان فرا موشی ،رحم وثنفقت سے بے اعتبا کی وغیرہ تواگران اعال پریمی رسنراکا کانون ا مقرر کیا جا تا توان کے مقابلہ میں ج<sup>و رو</sup> ضنا کل « ہیں وہ بے قبیت اور بے تدر ہو جاتے بینی اصالتٰ کی اوررحم وشنقت جیے فضائل آگر قانون کے توت سے کئے جاتے تو اُن کی مطلق کوئی تعدر س رہتی ۔ ان کی قدر وقبیت توصرت اس لیج کران اعال کا باعث مقلب کا رجمان "جہے نم کم ر ملكي قانون كانون»

رم ، بہت سے ، گنا و ،، و ہ ہیں جن کی تحدید نامکن ہے اس گئے و ہ نہ قا نون کے دائر ہ ين أسكت بين اور شرأن كے كئ سزاكاكوئى معارمقردكيا جاسكتاہے ، شلا ، مدم حنن سلوك " گناہ ہے لیکن لوگوں کی اپنی ٹردت و دولت کے اعتبارے نتلف انتحاص میں اسکامعیار مختلف ہوتا ہے اور اس لئے نراس کی مقدار کامعیار مقرر کیا جا سکتا ہے اور نہ اُس کے لئے روسرا ، کی مقدارستعین کی جاسکتی ہے ،اسی طرح یاتین بھی امکن ہے کہ سُخِص کواحال وحن سلوک میں کیا مقدارخ نے کرنی صروری ہے اورکس کس پرا درکس صالت میں خرج لر بی صروری ہے اس لئے کہ یہ سب امور ، اثنیا ص اُن کی د دلت ، ان سے تعلق اخراجا ، ائن سے تعلق فرد رت مندا فراد'ا در مقدار خرج کے اعتبارے نخلف ہیں ا در ان کے لئے کوئی ایک میارمقررکرنا نامکن ہے۔ لندااس كا قا نون مِلْي كردائره مي آلا عال ہے اور قا فرن كسى دقت يرحكم منيں نگا سكتا که فلالتخص اس وقت عدم حسِ سلوک کا مرکب ہے اور اس مقدار سنرا کا متوجب (m) اليه بهت سے "گناه" ہیں جن كے ارتكاب كابرا دراست توا سخص يراثر پرلتا ہوجواس کا مرکب ہوا دفومنی طور سوا سکا اثر جاعت رہی ہڑتا ہو تولیے ، مگنا ہ، کو بھی اگر تسا نونی مراضت میں نے لیاجائے تو پھرانسا ن کی ذاتی آزادی پسلب ہر جائر ادر پھراسکی تعدیمی خائے شلًا ایک خا دم توم و تمت اپنی محت اور تندرستی سے بے پر واسے بلکرا یہ اعمال كامرتكب ربتا ہے كہ جرأس كى بحالى صحت كے لئے دستمن میں ترايسے اعال پر ملكى قانون كى گرفت نامكن اور محال ہے ،اور اس كئے دہ روم ، بنیں كملا يا جامسكتا بلكہ اخلا تى

تا نون کی اصطلاح میں رگنا ہگار "کملائے کامتحق ہے۔ جرائم کا علاج |روجرم "کا ملاج دوہی طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ایک اجماعی اصلاحات

کے ذریبہ سے انسداد بنملاً نئے مالات کے مینی نظر حدید اصلاحات ، تعلیم عام کا اجرار ، نشہ آور مكرات كامقا بله، خرافات كى روك تھام ، اور ايسے تام امور كا استيصال جونوجوانون ي بہود گی اور نا فر انی پیدا کرنے کے باعث ہوں اپنی تبلیغ د قبلیم کے ذرابیہ سے مبتر سے مبتر طريقيه مر «جرائم كا انسداد» ووسرے «سزا» کے ذریعہ سے انسراو۔اس کے متعلق حب ذیل امور قابل تمحاظ ہیں مرا جو ربرائی ، کی جاتی ہے اُس سے دو ضرر بیزا ہوتے ہیں۔ ۱۱) ایک نفصان خود بُرا ئی کرنے دالے کو ہنتیا ہے بینیفس کی رسوائی ، شرانت کی بر بادی چنمیرکی ملامت ، ادر کئے پر ندامت ،اس لئے کہ ٹرا ئی کرگذرنے کے بعدا نسان کی نظر میں دست پیدا ہوتی ہے اور بُرے عمل کی بُرا ٹی اُس پر روشن ہوجا تی ہے اور ایک انسا ا بنے و حدان ، اور شل اعلی می کیفیت کے مناسب اُس سے کم دہش اویت موس کر اسے ا سواگر اُس کا و جدان اور شلِ اعلیٰ و کی الحس اور تیزبی اور ده کام بیمنل اعلیٰ " کے اعتبار سے بهت گرا ہواہے آوائس کہ اپنے اس فعل سے خت اذبت منجتی ہے ،ا درکھبی اس درجر برنشان کر دیتی ہے کہ اُس کا حال دگر گوں ہوجا تا ہے ، اعصاب پر ارزہ طاری ہوجا آ ، اور انتہائی انقبا من ہونے لگتا ہے ، اور اس صیبت سے خلاصی کے لئے اس کے سوا کوئی جار ہ کار اُس کو نظر نہیں آیا کہ وہ اس سے مائب ہوجائے۔ بعنی اپنے ارا دہ کو بدلے ، اوراپنی موجود ؓ حالت برافوس کرے، اور مهم عربم کرے کہ آیندہ اپنے نفس کی ایسی حفاظت کر سگا کہ وہ سابت مالت کوکھی افتیار مرکنے پائے۔

البته اگراس کا د حدان مٹ حکا ہے او رأس کے ضمیر کی آ وازمردہ ہوگئی ہے اوراُس کے بیشل علیٰ ، ننا ہو حکا ہے تو بھر د ہسیت سرا پنے ا نیالِ برسے نا دم نئیں ہوتا، بلکہ ندامت ہیشہ کیئے۔ اس سے کنارہ کش ہوماتی ہے جسیاکہ مادی تجربوں کا حال ہے۔

(٢) دوسرا ضرر جس کے ساتھ بڑائی کی گئی اس کو اور جاعت کے تام افراد کو منتیا ہے۔

زائهٔ قدیم می وگو کا پیخیال تماکه بُرا بی کا اثر مرت اُسی تفض یک مدود رہتا ہے

ص کے ساتھ بڑائی کی گئی ہے لین جب ز امنر تن کرنا گیاتہ وگوں نے یہ پیدیا کہ بُرائی کا از

مرف بُرَا بِی کئے گئے شخص بر ہی نہیں بڑتا بلکہ اُس سے تام جاعتی نظام متاثر ہوتا اور جاعت کرمہ فو دیر اُئیر بہلا اُٹر بہلا تا ہیں مثالہ جب یا کہ اُنہ دیری کا تا ہے تیاہ مثر بدید جو سے رحینہ

کے ہرفرد پرائس کا اثر برلو آ ہے ، شلاً حب ایک ہو تہ چوری کر تاہے تو دہ تام شہروں میں بے مینی پیداکر دنیا ، اور ہراکی الکِ شنے کر گھبرا دنیا ہے ، ادر ساتہ ہی دوں میں یہ خیال رونماکر تاہے

بی سایہ برای کی ہے اُسی طرح اُس سے اُس بنز کو خرایا جا سکتا ہے ادراس طرافیۃ کراس نے جس طرح جوری کی ہے اُسی طرح اُس سے اُس بنز کو خرایا جا سکتا ہے ادراس طرافیۃ

سے ایک علی برکو رداج دیتا ہے - ادرمز میراک پر کرچر د ل سے امتیاماً کی ترابیری اوگوں ۔

لو بیجینی کے ساتھ شنول ہونا اور اُس کے لئے جبور آجان و ال کوسرٹ کرنا پڑتا ہے ہیں وجہ ہو

کم اب یہ قول سلم ہوگیا ہے کہ ، جاعتی صلحت انفراد می صلحت پر مقدم ہے " اوراسی سے مکومت اب جو سزائیں مقرر کرتی ہے دہ ہیئیتِ اجماعی کے لحاظ سے کرتی ہے اور جرائم کو اجستہاعی

معضانات ہی کے اعتبارے وزن کیا جا آ ہے۔

اننان کے ابتدائی دورمیں بجرم کو "انتقام" کی غرض ہے" سزا" دی باتی ہتی ، ا در میں نظریہ بیجے سجھا جا تا تھا لیکن اب ترقی کے بعد "سزا رِجرم" میں سنب بل امورمبنی نظر رکھے ماتے ہیں .

١١) لوگوں کو اڑ کا برجرائم سے ، دکنا،اس لئے کرحب د ہ دکھیں گئے کرجرم کی ہاداش

اله اسلام نے .. ولکھ فی الفضاص حیوۃ یا اولی المبا ب. میں قصاص کی جرکمت ساؤ سے تر و موہرس بہلے بال درائی ہے دہ اسی اجماعی نظریہ کے تخفط کے جین نظریہ ۔

یں پینزاملتی ہے تو وہ گھبرائینگے اور از کاب جرم کی جرأت مذکرسینگے۔

(۲) جرم کوجم ہوائیں سراو نیا جوائی کے حُرم کے ساسب حال ہوا ہوئی اُس کے جرم سو جاعت کوجی قیم کی تعلیمت بہنچتی ہے الفیان کا تقا صنہ یہ ہے کہ برم کو الیسی سزادی جائے جس سے اُس کو اس قیم کی تعلیمت واذیت جموس ہوجی قیم کی جاعت کو ہوئی ہے، کیو مکرائی نے اپ جرم سے باطل لذت حاصل کی تھی اب ہی بہترہے کو اس کو الیسی سنرا سلے جو اُس کی اب حرم سے باطل لذت حاصل کی تھی اب ہی بہترہے کو اس کو الیسی سنرا سلے جو اُس کی

(٣)مجرم كى اصلاح-اس زانرمين اس نظريه كوبهت ابم تجماعاً اادراس برزيا دوم کی جاتی ہے اور حیل خانوں سے تعلق اصلاحات اسی نظریہ کی اہمیت کے زیرا تروجہ دندیر ہوتی ہیں،ادراس کاطریقہ یہ ہے کہ کجرمن کو جرموں کی اقسام کے اعتبار سی متلف گرد ہیں تھیم کیا ہائے۔ ادر پیربرایک گرده کو د وسرے گروه سوخترار کھاجائی شلاً مادی مجرم ہینے اتبدائی مجر<del>وت</del>ے مُباریکے حائی تاکہ يبلج گروه كا زهرد وسردن مي سارت نه كركوا درحيل خانون مي ان كوصنعت وحرفت كي تعليم دي جائے "اکرحب ده اهرائيس تو تماجي ادر فلسي کي وجهسے چوري برا ماده نم بول، الكرائي حرفہ کے ذریبہ کماسکیں ادر بڑی عاد **ت سے محنوظ رہیں انیز جیل خانوں بی ند**ہبی دا خلاقی دعظ ونصا کے کا اتنظام کیا جائے ، ا درالی اصلا مات اختیار کی مائیں جن کے وربیہ سے اکن کے نفس کی اصلاح و تهذیب اور مجرا رحرکات سے نفریدا ہونے میں موسلے۔ اسلامی نظریم اس سلسلہ بر اگراسلامی تقطر نظر کو بھی بیش کردیا جائے تو بہا نہ ہوگا۔ اسلام الصقيقت كوتوتيلم كرا اس كرجن جرائم كي سزار تيدوبند " بوبلا شبرجيل، ورعبس سی الی اصلاحات کا نفاذ مردری ہے جوجرموں کو ایک عمرہ شہری بنانے یں مدودیں، اور آنید و زیر گی میں جرائم سے محفوظ رکھنے میں اُس کے لئے اثر کیمیا اُا ہت ہول .

لیکن دہ یہ نئیں مانتا کہ ہر حرم کی سزا صرف جیل ہی قرار دسی جائے ادر سزارِ موت سخت سزا کوظلم کہ کر خارج کر دیا جائے۔

جومفکرین پر سیحفتے ہیں ، کر سزائر جرم صرت جُرم کے اصلاح مال کے این ہے اور تعبر ایک بیاری کے اور تعبر ایک بیاری ایک بیار کی طرح ہے جب کا علاج جیل ہیں رکھ کر تر بیت دا صلاح کے فرانیہ ہی سے کیا جائر،، وہ معاملہ کے صرف ایک بہلو کو دیکھتے اور دو سرے کو نظرانداز کر دیتے ہیں، عالانکہ مجرم کی اصلاحِ حال سے زیادہ جائتی حقوق کی خاطحت ، اور نظام اتجائی کے مصالح کی تکوزیادہ

لائت اور قابلِ محافظہے۔ یوں توسب ہی جرائم بداخلاتی کے اثرات ہیں تاہم مقابلة نبض ایسے نبطرناک جرائم ہیں جواجھاعی حقوق کی تباہمی وافرا ہے قوم کی عزت دیال کی بلاکت سے باعث ہنتے اور مواخلاتی

کے ہلک جراثیم کی پیدا دار کا سبب ہوتے ہیں

اس سلنے ازلیں نعروری ہے کدائن کے انسداد واستیصال کے لئے الی بخت سزای مقرر ہول کرجن کے بیتج میں اگرچہ ایک نجوم کی جان کا نقصان یا منیاع ہی لازم آیا ہو گراس سے جاعتی حتوق کی حفاظت اورا فراد ملت وقوم کے اس واطیبان کے لئے تسلی نبش سامان میّا ہوسکے ،کیونکہ یہ مقدمہ تمام الم حقل دلقل کے نزدیک شلم اور فیجیج ہے کہ

جاعتی صلحت الفرادی صلحت مقدم ب

پس قبل ، زنا اور طوکیتی جیسے جرائم میں .. قصاص .. ادر . رتعربیری قبل .. ادر چوری جیسے ملک مجرم میں برقطع میر، جبیبی سزائیں ظلم اور تشدد بیجا منیں بیں بلکہ میں عدل وانصاف اور قرین حکمت وصلحت ہیں .

يرضيح مي كرَّجرائم" روحاني امراص بي اورمرتفين كا علان بونا مِلبِّ ذكراس كي ما

کا خاتمہ ۔ گراس حقیقت کو نظر انداز کر دینا بھی سخت غلطی ہے کہ کسی مرتض کے ایسے اعضار کا باتی رکھنا ۱ در اُن کا علاج کرتے رہنا ' جو فاسد اد ہ کی وجہ سے تام جم کو زہر آلو د کرکے تباہی کا با

بن رہے ہوں "مرتفی کے ساتھ شغفت و رحمت کا معاملہ بنیں عداوت کا الهارہے۔

بس جبکہ ہرزر توم دلت تومی و تلی جبم کا ایک عضو ہے تو اُس عضو کی اُن بیار یو لا علاج

رج بداخلا تی میں موم عد بک نہ بینجی ہوں " بلاست بررتفی عضو کی اصلاح کے زورتے ہو ناجا ہے

لیکن اگر عضو تومی بداخلا تی کے جلک جراثیم میں نبلا ہوگیا ہے تو پی نفیق ڈاکٹر و طبیب دہی ہج

جاس کو قوم و ملت کے جسم ہے کا مل کر بھینیک وسے تاکہ ایک عضو کی تربانی سے باتی تام جسم

مجرم کے اصلاح حال کو اہم مجھ کرجاعتی اصلاح و تحفظ حقوق کو نظر انداز کرنے کی ہلک فلطی آج کے بعض ہدی ہے کہ دہ ندگی کے ہر شعبہ فلطی آج کے بعض ہدور ساسی مفکرین کب سے اس لئے بھی ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں عدم تندد کو بطور ایک نصب العیان کے تیلم کرتے ہیں نتلا کا ندھی حجی ایک سوال کاجوا ب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں سزار مرت کو انسا دعم تشدد) کے اصواب کے خلاف جھتا ہوں جو تحض یہ سزاد تیا ہے دہ ددسرے کی زندگی لیتاہے انسا کے اصول کے اتحت قاتل کو جیل بھیجد یا جاسگا

اوراً سے وہاں اپنی اصلاح صال کا موقعہ و یا جائے گا۔

سیح و تندرست ره سکے .

تام جرائم ایک قسم کی بیاری ہی ہونے ہیں اوران کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا مبائے گا (ترحبہ ہریجن 14راپر لیسٹائے)

گریک در زفاحش فلطی ہے کہ ایک شخص کو سزارِ موت سے اس لئے بچایا جا تا ہے کہ ہم اُس

له مدم نشد دبيض مالات مين ايك ميم طرات كارب مكن د ونصب العين كمي مالت مي هي نبيل سب و (مولف)

گزشته دور میں ایک باسلامی حکومت کی جی ربورٹ تبا بی ہے کہ تھ عن صدی میں وہاں قتل از نا ، ادر چرری کے صرف و ویا تین کسی ہیں آئے جبکہ وہاں کے باشندوں کی عام اخلاقی حالت دوسرے مالک سے کچھزا دو ہبندنہ تھی یہ مرف سنرا بجرم میں اسلامی تقطون نظر کے نفاذ کا میتجہ تھا۔ تلاوہ ازیں نفس معالمہ سے شعلت ولیل ویے بغیر صرف عدم تشد و کے بیتیجہ کے طور برا مسلم کا فیصلہ کسی طرح سے صبحے بنیس ہوسکتا۔

ان ہی مصائِح اجّاعی کے بین نظراسلام نے اس تیقت کا علان ضروری بھا۔
دککھ نی القصاص حیْوۃ یا اولی اور اے صاجانِ عقل دہیں تارے نے
الالباب ابتراس میں میں میں جائز تراد دیا ہے کہ جن افرادِ قوم کی اس قبل سے قبل فی ہے
البتراسلام نے اس صورت کو بھی جائز تراد دیا ہے کہ جن افرادِ قوم کی اس قبل سے قبل فنی
ہوئی ہے اگر دہ خود ہی سما من کرویں قویہ ال کا حق ہے
اور زنا اور جوری جیسے جرائم میں بھی عدالت میں مبتی ہونے سے قبل او باب مت کو ہر طرح

یر گنجائن دی گئی ہے کہ اگرہ و بحرم کے جرم کا اختاء کرکے اپنے حق سے دست پر دار ہونا چاہتے ہیں آو

سکتے ہیں گر قانونِ شہادت کی خت نگرانی وقیو دکے ساتھ عدالت ہیں جرم نابت ہوجانے کے بعد

پا داسٹس جرم کا بھگنا مجرم کے لئے ضروری ہے ۔ مگر بعض حالات ہیں سانخا بھی خو وجرم ہوجا ہاہے۔

یہ بات بھی خصوصیت سے قابل کھا ظہ کہ اسلام کی گاہ بین چوری "اسی دخت چوری تھی جی جاتی ہے کہ دہ ایک جرمیہ "کے طور پر کی جائے ۔ ور منہ سطی نظر کی چوری اسلامی احکام میں چوری جاتی ہوری ہو ایک جرمی اسلامی احکام میں چوری اور سرقہ کی سنرائی سخت ہنیں ہے۔ فتل تعطاسالی کے زمانہ میں نقلہ وا بخاس ، روبیہ پیہیہ، بگر دیگرا شیار اور سرقہ کی سنرائی سخت ہنیں آتا کہ دہ فقر ار، مساکین ،اور نوبالے سائے شخت ابتلار کا زمانہ میں جا دور ہوسکتا ہے کہ ایک غیور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا شعلتین کے خاتہ اور ہوسکتا ہے کہ ایک غیور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا شعلتین کے فاقہ اور نوشرسے نگ آگر اس فعل پرمجبور ہوگیا ہو۔

اسی طرح بھوک کے انتہائی ابتلاءیں جبکرجان کے مناکع ہونے یا خطرہ میں بڑجانیکا اندلیٹہ ہو، یہ مل «قبطع میر ، کاموحب نہیں نتبا۔

نیزایے گرانی کے زانہ میں ہی جبکہ غو بار کہ معاشی زندگی کے لالے بڑجا کیں «سرقر» پر ہاتھ منیں کا ٹما صائے گا

چا بخ نعما رنے تعر<sup>ی</sup>ے کی ہے کہ

وفى المحقط والخلاء الشدى بدلا قطع اورقمط اورتحت منكاني كزمانيس بورى برسمالا له المحمط والخلاء الشدى بدلا قطع كوتماضه كم بين نظر الته نيس كالما ماك كالملفس وسرة

منع عمر فی عام الم مادة ان يخل صفرت عمرینی الله و نام الم اده و تحط سالی کے منع عمر فی عام الم اده و تحط سالی کے سام و سام و

شهور ان میں چرر پرمد د قطع یہ ) جاری کرنے کو منع 🚉

اور کھانے بینے اور میل ترکاری مبیں انتیار کی چوری میں بی تطعید "کی منزانیں ہواسکتے

كه ان براكثروبي إتحافه الباع جو بحوكا مواوركها في كا خماج مو-

قال سول الله صلى الله عليه ولم مرس الله على الله عليه والم الله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه وال المرسول الله على الله عليه الله والله الله والله و

ر عى مرسول الله عليه ولم رسول الله عليه والم الله عليه والله فرايكان

ها ل سرسول الله على الله عليه وم الول الله في الله عليه المعام الله على ال

پی ان خائق ہے بے خبری کے با دجود نپڈت جوابرلول نمرو یالبض دو سرے محترضیون مایہ اعتراصٰ «کراسلامی قانون میں خبد سکول برجور کا باتھ کاٹ لینے کی سزا بہت شخت ا در عیر حقول

ہے " محض کھی نظر کا اعتراض ہے جو سُلہ کی روح ہے ، واٹنفیت کی نیا پر کیا گیا ہے۔

كيو كوائدون نه اسلامي تقطرُ نظرك إس بهلو توقطى نظرانداز كرويا ب كرد وجوركى يتعاربه و

کواہمیت نہیں دیا للکہ اس مراخلاتی کے ملک تما کج اور اس جرم کے اقدام سے ابتما می حقوت

کی یا الی کو بنین نظر که کرسخت سرا کا فیصله کرتا ہے ، جبکہ سیمرم بر اخلاقی ادر حرم کی نیت سے

کیاجائے ،

چنا نخر بعینہ میں اعتراض آج سے صدیوں ہیں جب کی بھا خان اوالعلاء معربی نے کیا تما توعلما یہ دفت ادر نقهارِ اُست نے اس کا بهتر من جواب دے کرسلہ کی تقیقی روح کو بخون کی مزیر سے سے تا

آنسكاراكرديا تعا-

ابوالعلاركها - -

ين من من من من وديت ما الما قطعت في مراج ديار

ج إتد كر منائع بون ير إنجوز رئيرخ ابناقيمتي معاد صند ركمتا بويه معلوم و هكو ل لله زر

سُرخ جِرَانے بِرَكا الله ويا حاليه ع

اس کے جداب میں مشہور عالم وفقہیہ قاصنی عبدالہ إب مالکی رحمنہ التّٰمذ فراتے ہیں . لما كانت المينة كانت تمينة جبك ده إقداانت دارتما بش ميت نما كرحب ده ر چەرى كى دجەسى) خائن ہوگيا توبىقىت وبىرىتىت فازاخانت هانت له اس نیز از حکمت جله کی مزید و صناحت اُس دورکے ایک دسرے عالم نے اس طرح فرما کی ہبی يه مكم عظيم اشام صلحت اوربترين بكت يرمني ب اس الني كه ادار معاد صنر كم باب يس ميى مناسب تماكه باند صنائع كروينه كامعا وصه يانجوز رسرخ مقرركرك أسكوبيت قبيت بناياحاك اً كرا نيده كن كوريرات نه موسك كروه احتكى ك إلحد كنصان سنيات اورورى ك إب يس بيى بهترتها كرويتان دينارير إله كال دياجائ اكران يروكس كواس مراخلاتي كى جرارت بى نه بيد على اوروه مى ليدانسانيت سوز ادر ملك جرم كے المكات بازرے آت و د اپنی تفل سلیمت إو چیئے که یہ کس قدر عمر و فیصلہ ہے جومعا لرکے دو نوں ہیلود ل کو بیش نظر که کرکیا گیا اورجس میں دونوں حالتو لینی مجرم کی اصلاح 'ادرمظلوم کے مراولئے ظلم سے زیا دہ جاعتی نظام کی صلاح کاری اور افرادِ توم کے حتوق و فرائض کی نگراشت كايورا يورا لحاظر كما كياب

جاعتی صلحت کے پہلوکو نظر انداز کرکے بعض معاصر ہنی رقطع ید "کی سنراکومتعقل اسلامی رور" نہ شخصتے ہوئے یہ دلیل بیش فراتے ہیں کہ حبد یو بلتی تحقیق سے یہ ابت ہو چکا ہے کہ چور کی چوری کا باعث اس کے و ماغ کے خاص فدو دہیں اگر اُن کو آپر لین کرکے بکال دیا جائے تو چو اُچوری ہو باز آسکتا ہے لہذا قطع ید کے تبوت کے باوجو د اُس کومتقل اسلامی حد (سنرا) سجھنا صحیح نہیں ہی۔ گراس قائل نے بھی وسعت نظرے کام نہ لیتے ہوئے عرف مجم (چور) کی مملاح تک

له ابن كثير طيد اصفحه داس

ہی معاملہ کو محدود رکھاہے اور اس مہلو کو تطبی نظرانداز کر دیا کہ اس بیاری سے موف دو سرے بیار دوں براس کا کیا اثر بڑا گیا ایونی دہ اس طریق کا رکو دیکھ کرزیا دوجری ہوجائیں گے اور اجہا می زندگی میں خطرناک ابتری پیدا کر دینگے۔ اب یا تواس کے انسداد کے لئے بلا تفریق کام افراد توم کے داغوں کا آپرلشن کر اویا جائے اور جن و ماغوں میں وہ غدو و ثنا بت ہوں اُن کو خابن کیا جائے تاکہ پیرسرقہ کی حدود قطع بد "کا سوال ہی پیدا نہ ہوا دریا پیرالیسی خت سزا بچویز کی جائے جس کی برولت اس براخلاتی ہے بیدا خدہ اجہامی نظام کی ابتری اور بیا عتی حقوق کی ہر باد کا تیجے مدا وا ہو سکے ۔ا درا کی شخص کے نقصان سے جاعت کے باتی تام مرتفی افراد کے مرحن کا کا تیجہ انسداد ہوجائے ۔ اور اس طرح یقلی نظریہ میں جوج کا بت ہوجا کو بجرائم کو اجہامی نقصانات کے احتبار ہی سے دزن کرنا چاہئے ۔

د شنوا باله تسطاس المستقیم آپنے برکام اور اپنی برت کوچی اور پاک وزن کے ربنی اسرائیل) ساتھ وزن کرو۔

ببرمال اسلام کا نظریهٔ اخلاق اس سُلوی و دنو سبلود س کو نظرانداز کرنا منیس مِا بها لینی ایک جانب جس مذک جوم کے اصلاح حال کی گنجا کش ہے دواس کا نماظ بھی ننروری بهتا ہواور دوسری جانب بداخلاتی کے جن مجر مانداعال کا اثر اُجّاعی مفاد ومصالح پر دوخرام ، اور در شرافینے والے زخم ، کی طرح بڑتا ہے۔ اُن می خصی اور الغرادس مصالح کو اجّاعی مصالح پر قراب کرونیا

قرینِ عدل دانصا ن نین کرتا ہے۔ بہاعتی جرائم ایر بھی بیٹی نظر کھنا صروری ہے کہ جس طرح ، ازاد ، جرم کرتے ہیں اسی طرح نجاعت ، بھی جرائم کا از کاب کرتی ہے۔

شَلَا الركسي معاعت ك اجاعي نظام كانتشاس طح مرتب كيا گياب كداسكي مردلت

ایک ایباً گردهٔ وجودین آنا ہے جو محنت سے جی جُراکردوسروں کے سہالے نزیرہ رہتا ، اور جاعت کی نہ دنیوی خدات جاعتی خدمت کئے بغیر مغنت خوری کا عاد می بن گیا ہے اور وہ جاعت کی نہ دنیوی خدات اپنام دیا ہی اور نہ دینی اور اگر قدرت خلیل کچھ کرتا بھی ہے تو اُس کے تعالم بین وائدزیا وہ محزریا دہ محزریا دہ خاسل کرتا اور دوسرول کی محنت سے خلط فائدہ اُنٹھا تا ہے توالیبی جاعت بلاشبہ حصل کرتا اور دوسرول کی محنت سے خلط فائدہ اُنٹھا تا ہے توالیبی جاعت بلاشبہ کے حربے د

، اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ کرنے کے لئے بنایا ہے اور جور پر کچھنیں کرتا،

و و اپنے حقِ انسانیت اور حقِ عبدیت کو ہرگزاد انہیں کرتا ، بلکہ کرنے والوں کے کا نمہو کا ہو جہ نتا ہے ۔ و و اُس طفیلی کی طرح ہے جو بغیر وعوت ووسروں کے کھا نے پر بیٹھ کراکن کو چٹ کہ جا آہے ۔

بن ای بیت بر تو گرکر دوسروں کی معاش برگذر کرنے والے ناکارہ اور کاہل الوجود النان ،عیش برست و ففس برست تام امراء اور سرایہ داروں کا طبقہ جو محنت کرنے کی بجائے اپنی یو تنجی کے بل بر دوسروں کی شخت سے شخت محنت برزیا دہ سے زیادہ فائدہ اُٹھا تے اور خداا در خدا کے بند دل کے حقوق ادا کئے بغیر فالص تین پسند زندگی میں مبتلا رہتے ہیں ، اور عادی بھکاری و سائل جو برنجی پاس ہونے کے با وجود ، یا محنت کی قابل ہونے کے با وجود ، یا محنت کی قابل ہونے کے با وجود ، یا محنت کی قابل ہونے کے با وجود ہیں کو مینیہ بناتے ہیں ، یہ سب ایسی جو کمیں ہیں جو محنت کرنے والے افراد د جاحت کوزیا دہ سے زیادہ جوستی ، ان کی کمائی کو اپنی عیش بہتی کی مجینے طبح الحق افراد د جاحت کوزیا دہ سے زیادہ جوستی ، ان کی کمائی کو اپنی عیش بہتی کی مجینے طبح الحق افراد د جاحت کوزیا دہ سے زیادہ جوستی ، ان کی کمائی کو اپنی عیش بہتی کی کھینے طبح الحق ا

ہذا جوجا عت اس ، جاعتی مرض کا انسدا دہنیں کرتی ، ملکہا پنے نظام میں اس شم کے جراثیم کی پر ورش کے سامان قبیا کرتی ہے وہ خت خائن ،مجرم ،اور ہلاکت کے

ادراس طرح جاعتی مرخبی ادر تباہی کا سبب بنتی ہیں-

ك كنا رب برب و ه آج بنيس توكل مث كرر ب كى .

اس مقام پر صرف اسی قدر اشارات کا فی میں اس سائے گدا س کھٹ ،اوران بہائتی امراض اوران کے ملاج ، گفتیسل کا یہ موقعہ نئیں ہے بلکہ یہ ، اسل ،ملم الا تہا تا ، ، و بونوع

- 6

# چوهی کِنات

## تفا وت نظر

گذشۃ الواب میں اخلاق ، نظریۂ اخلاق اور نطبخہ اخلاق تغیضیائی تحف ہو چکی ہے گراس چو تھے باب کے اصافہ کی ضرورت اس کے محوس ہوئی کہ ، علم الاخلاق سے طالب کے سانے دو حقیقہ توں کا اظار صراحت کے ساتھ ہوجائے ، اور اخلاقی مباحث میں بیض حقایت برجربیات بڑے ہوئے ہیں وہ روشنی میں آجائیں ،

را) موجود علمی ترقی کے دور میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے کہ "علم الا فلاق" نواجاعی افلاق کے دور میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے کہ "علم الا خلاق " کی صدید افلاق کے سلسلیمی جوترتی کی ہے دہ حدید نظر اور اکی مربونِ منت ہجوا در دعلم الا خباع " کی صدید تدوین و ترتیب کی برولت عالم وجود میں آئی ہے ، اور اس سے قبل ان سائل کا وجود ند مہی علم الا فعلاق میں بنیں یا یا جا آ۔

 جب دراسلامی الریح میں "کیا جا اس - اور مجروبی حقیقت ایک فاسش سل وصورت کے ساتھ جب در جدید علم الافطات میں نظراً تی ہے تو نے قالب اور نئی رنگ رو ب میں اس طرح آنسکارا، ہوتی ہو کرگویا پر ایک نئی اور الوکھی چرنہے اور اس کا آب ورنگ ہی خداہے۔

یہ خلط نہمی اُس وقت اور بھی زیا دہ تو می ہوجاتی ہو جب خو دجسد ید تعلیم یا نعۃ مُسلان اپنی علی پونجی ہو نا اُنٹار بحض ہوتے ،اور اپنی ہی کمال میں ڈب ہوئے و وسروں کے سکّوں کو دیکھ کر حسرت وافوس کے ساتھ اپنی تہی دامنی کا اعتراف کر لیتے ہیں،اور جوش ولقین اور مرعو ببیت کے ساتھ ایمان ہے آتے ہیں کہ رعلم الا فلاق "کے میہ جہ ہردگو ہر لورپ کے حبدیثی اکٹنا فات ہی کا

اس کا قدرتی اثر طبائع پر بر بڑتا ہے کہ حدید تعلیم افتہ طبقہ مام طور برد اسلامی علوم اضلات سے سے سرد ہری بڑتا اور عربی و فارسی زبان سے نا دا تغلیت کی دجہ سے کہ جن میں برجو اہر باہے معنوظ ہیں ان کونا قابلِ اتفات بجتیاہے ، اور اپنی ند ہبی علوم سے نا دانی کو جدید علوم کی برتری و بندی کے برد ہ میں جیانے کی می کرتا ہے۔

دوسری جانب ایک الیا طبقہ ہے جو اگر جرجد ید علوم ہے مرعوب ہو کہ اپنے ذخیرہ علم کو نظر خفارت سے تر ہنیں دیکھا گرجل ونا دانی میں بیلے طبقہ سے بھی آگے رہتا ہے اسکو نرمہ سے نظرِ خفارت سے تر ہنیں دیکھا گرجل ونا دانی میں بیلے طبقہ سے بھی آگے رہتا ہے اسکو نرمہ سے نسخت گی ضرور موتی ہے کیکن وہ اسلامی علوم منطق علوم اضلات سے کیسر بیگا نرا درنا دا قعت ہوتا ہے اور نر دو مروں کو ہوتا ہے اور نر دو مروں کو سیمھانے کے قابل نبیا ہے بلکہ ایک ایسی تقید بیا مرید ننا عت کرتیا ہے جمال حرن اعتماد کے سیمھانے کے قابل نبیا ہے بلکہ ایک ایسی تقید بیا مرید ننا عت کرتیا ہے جمال حرن اعتماد کے

نگ میں کلم دعمل کی روشنی سے مُرومی کے سواا در کچھ حاصل ہنیں ہوتا ۔ توان اموڑ ما بند کے بیٹی نطر کیا یہ ہتر منہ ہو گا کہ جن ختا مُتِ ملیہ کو گذشتہ ابواب ہیں کمی نظارِ ہ

اورعلی نظام کی شکل میں مبنی کیا گیا ہے۔ ایک تقل اب میں اُن سے تعلق علی اِسلام کے مباحث کو بھی تنقر گرجام الغاظيں بيان كرديا جائے اكر علم كي شيقى روشني جو قديم وحديد كے فرق سوانبي هيفت کہی تبدیل ہنیں کرتی ، اسلامی رنگ میں بھی واضح ہو جائے ، اور اگر چرجیتہ جتہ یہ خدمت گذ سنستہ ابواب میں بھی انجام یا تی رہی ہے اہم تنقل عنوان بن کرمطورہ بالا ہردوطبقات کے سامنے بیمتور تقیقت بھی روشسن ہوجائے کہ اس لا ہیں بھی اسلام کا دامن کس قدر وسیع ا در اُس کی تعیلم كا پايكس درج بلندسي؟ دريكه علما راسلام نے درعلم الاخلاق ك انفرادى د اجماعى د ونول كونتول کی خدمت کس وسعتِ نظر، بن دی فکر اورعلی تجوبات د مشاہرات کے ساتھ انجام دس ہے؟ اور عموں نہ ہوجبکہ اس کی نبیا دخلیٰ د<del>خ</del>مینی دلائل ادراد ہام کی آمیزش سے متا ٹر نتا مج پرہنیں ہو بلک*ینٹر*ار حقایق دلقینیات کی قوت ادر دحی اللی کے زیر اِ تُرتحکم وروش احکا ات پہے۔ ٢١) امسلام! دراسل صحح عقائد دا فكار ، كريايز اخلاق ، ا دراعال صنه يح مجوعَه كمال كانام ك ويني ايك انسان اگر فقراكي و صدانيت كاليتين ركتا ، اور شرك سے بيزادي ظا مركة ما ہے توج طرح یہ ایک ندمبی مقیدہ ہے اسلام کی گاہ میں اس طرح یہ ایک کریا ناخلت بھی ہواس گئے ایک مُسلمان کوبرد و اعتبارات اُسکا اختیار کرنا صروری ہی۔ اور اگرد ہ توحید کا منکرہے تو خداسے تمالیٰ کے اُن حقوق وفرائض کے اعتبار سے جو بندہ ہونے کی حیثیت سواس بیعائد ہیں وہ براخلات بھی ہی اسي طرح د وسرے عقائد كا مال سب مناز، روزه ، حج ، زكو ة ، اسلامي واجبات و فراكض بي ، اسك ان كا أرك ندمي تقطر بكاه سے بداخلاق مجى ب اورعاصى من أكر جمل الاخلاق كى عام بول جال میں و مکریم الاخلاق مہی کیوں نرشار ہوتا ہو مینیز بہت سے ایسے مذہبی احکام ہیں جواگرمیر اخلاق کی عام صف میں بھی مگر باتے ہیں مگر ندمہی نقط انگاہ سے اسلئے بھی داجب العمل ہیں کردہ احکام الهي مي اورفرائصنِ نرسبي.

التفصيل كا عال يه ب كروملم الافعلاق بكا اسلامي نقطهُ اظرمام على نقطهُ اظريت أياده وسیع از یا دہ بلنداا در کال دانجام کے اعتبارے بھی زیاد ہضبوطاد رشکھ ہو۔ اس کے کیلم الانطاق كالمي نظرية أيك صنا اخلاق كولذت اسعادت بمنفعت ايا خيركي أستل اعلى بك جي بينجا وينه كا کفیل ہے جرنا نی و نیا کے وائر ہیں می و دوہے ۔لیکن اسلامی دیملم الاخلاق ۔کی کفالٹ منانت فارنستہ ہرقعم کی دبنیوی سعاد توں کی کفالت کے سابڈ ساتھ ا بدی د سرمدی سعادت دنبیر کی تنل ملیٰ تک رسانی سے بھی والبسستہ ہے ، جو ندہبی زبان میں ، ریا لم آخر ہے ، ۰۰ عالم روحانیت اور وصل الى الشرك عنوانات مصعنون ب «تواليي مورت بي بم كوتيسليم كرنا جابينه كه اللهمي نقطهُ لط سے اخلاق کائلمی وعلی مہلور جدید علم الا فعلاق اسے نظریات وعلیات کی حدد دے بہت آگے اور بعض خصوصی اساس و نبیا دے اعتبارے بند ترہے۔اس لئے یہ می تو بیکا رہوگی کہ ہم کو را نہ تعتیدکے ساتھ اس سلسلرکے ہرشعبہ میں خواہ دونوں کے ہم آ مِنگ ہونے کا ثبوت دیں . کیونکم اخلاتِ اسلامی کو عقائدِ اسلامی سے باکل جدا کر لینا اُس کی اس حقیقت کو نما کر دینے کے مراد من ہے۔ البتہ یہ اتدام شخس اور سیحے ہوگا کہ اس موقد سریم اخلاق اسلامی کے صرف ان ہی شبوں کو بیان کریں جوندہب کے ساتھ ساتھ عام علم وعقل کی گا ہیں ہی علم الاخلاق کے شیعے شار ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اسلام اس کا مرعی ہے اور بجاطور پر مرعی ہے کہ و و دینِ فطرت ہے اور سیح مقل و أ زادي الكاركا نربب به قر بلانتبه أس كے علم الاخلاق كاكوني كوشه ايسا بنيں بونا جا بنے جو عقبالکیم ا درا فکارضیح کے متصا دم ادر نخالعت ہو ''اگرجیہ اُس کے نبض شیعے اُن کی دسترس سے آگے ادر بادی حیات ہے باور ابھی ہوں؛ اور عقائد و احکام کا و و مفعوص باب جو است لا می علم الاخلاق كى خصوصيات ميں سے ہے علم كلام وعقائد كے سئے چھوٹر دينا مناسب ہے۔ یں بنزل سے ہم گذر نا چاہتے ہیں اگران دو مقیقیوں کو بیٹی نظر کھ کر گذر نے کی

كوشش كرينيك توانثاء الترهمول مقصدين اكام مدرسيكا

بہرحال زیرِ بحث باب میں صرف میں امور قابل ندکرہ مہیں جن میں سے ایک معلم الاخلاق ادر علما باسلام "کے عنوان سے معنون ہوگا ، اور دوسرا ، اسلای علمی اخلاق "کے عنوان سے اور ان ہی کے ورایہ اسلامی علم الاخلاق "کے تمام سباحثِ علمی وعلیٰ کی المبیت اور تعیقت کا تسکارا ہوجائیگی

# علم اخلاق اوعلما يشلام

، علم الاخلاق، تعلیمات و اسلامی کا ایک اہم جزرہ اور جب طرح اُس کے دینی دونیوی قو اُمین مرگو شرمیں کا مل دکمل ہیں اُسی طرح اس گوشہ میں ہی وہ ایک بے نظیرادر بلندمر تبر، قانون "کا بنیما مبر اسلام کے داعمی اعظم محمد رسول السُّسِلی السُّدعلیہ دسلم نے اپنی بعثت کاسب سے بڑا مقصدہ مرکز …اخلاق " کے درعرد ج کامل "ہی کو تبایا ہے ۔

انی بعنت لاتم مکاس الاخلات میں اس کے پیجا گیا ہوں کہ اخلاق کر بیا سرکو انگل آخری بندیوں کک تہنیا دُں۔

> ادر قرائن عوبیزنے آپ کے لئے سب سے بڑا شرف اسی کو قرار دیا ہے۔ سر

انك تعلَىٰ خُلُوَ عظيم الشراب عظيم النان اخلاق كريان كه مال مي

اد اخلاق، کے بار ہیں د درِ قدیم کے خلاسفۂ لیونان ،اور د درِ جدید کے فلاسفۂ لیورپ کے جن نظر بدیں ادر علیوں کو صفحات گذشتہ میں تم سرٹھ ہوا کے ہو د ہاں اگر چضمنا میں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام کا نزیر دروز میں نورٹ کے میں میں نورٹ کے ہو د ہاں اگر چضمنا میں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام کا

نظریئے اخلاق ازمئہ قدیم وجدید کے نظریوں سے زیا دہ بلندا در زیادہ کمل ہے۔ ادراگر چرموجودہ دورِ

لهٔ ترندی ابواب السیر

علی میں «ملم الا خلاق " کے مباحث «علم الاجّاع » کے نقط نظرے بت بھیلے ہوئے نظرا تے ہیں تاہم اصل اور نبیا و کے حقیقی افا دہ کے مبتی نظر علمی وعلی دونوں گوشوں میں علما؛ اسلام کے «مباحث اخلاق سے آج بھی اسکے ہنیں ہیں۔

اس لئے مناسب معلیم ہوتا ہے کہ بنلم الاخلاق سے بارہ میں ملیا ِ اسلام کے نظر ویں کو قدر کے تنصیل سے بیان کر دیا جائے۔

#### نعرليت

امام غوز الی کا نظریم امام غزالی در حمته الله علیه ) نے ینکت " کی حب دیل تعرفیت کی ہے۔

«خلق «نفس کی ایک الیسی کیفیت اور ہیئیت دائخ کا نام ہے کہ جس کی دجے بہولت اورکسی فکراور توجہ کے بغیر دنفس ، سے اعال صادر ہیسکیں یس اگریہ بیئیت اس طرح

وَالْمُ اللَّهِ عَلَى مُعْلِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

حَنَّ " ہے اوراگر اُس سے فیرخمود افعال کا صدد رہۃ لہے آواس کو خلب مسئی اور

"برا فلاتي " كيتي أي.

اورا کے جل کر فراتے ہیں۔

" خلق " نیک و بدل ، اُس پر تعددت ، اور نیک و برعل کی تویز کا نام نیس ہے باکد اُس بدیت

د جورت کانام ہو کر جس کو فن میں نبط واقدام کی استعداد پیدا ہو جائے ۔۔۔۔۔۔

اس الني خلق النس كى اكب بالمنى صورت ومبيت كا ام م في .

شاه ولى الله كانظريه اور صرت ناه ولى الله رمة الله فراتي .

يرداضح رب كريشاع "غ انسان كو ايجاث تحريم اس اعال كى بيت بع مسكلت بنايا بهو ووود اعلا

له احارالعلم علد ٣ صفيرة ٥ ما اعلام

سه اجاء العلوم صني و ه جلوس

بی جن کی تحریک انس کی اُن کیفیات کے ذریع ہو تی ہے جو عالم آخت میں کفس کیلئے مفید امضر نابت ہونگی۔

اس قم کے اعال سے و وطرح بحث کی ماتی ہے۔

ایک اس جنگیت میں کہ وہ انسانی نفوس کو جنرب بنا نے کا ذریع ہیں ادران احمال ہوج ملکاتِ فاصلہ تعصو وہیں اُن کک نفس کو بہنچانے کا کہ ہیں۔ اس کوعلم الاحیان دیم الاخلاق ) کہتے ہیں اور صاحبِ منازل کا قول ہے کہ دخگی، انسان کی اُس پر کیفیت "کا ام ہے بُواسکی طبیعت کے مختلف اوصاف وحالات کو جدو جد کرکے اپنی جانب داجے کرائے۔

ايك شاع كتاب م

ان التخلُق ياتى دونه خُلُثُ

ینی او ل ایک جیز کی تبریکاف عادت او الی ماتی ہے اور بعدیں وہی بیلت "بن ماتی ہے

#### غوض و غایت

اخلات کی غوض و غامیت آناه ولی الله د بلوی سر اخلات "کی غوض د فامیت، سادت عینی کو حصول سعا دت " پر حصول سعا دت " پر حصول سعا دت " پر ایک متقل بحث فراتم بهر کے گھتے ہیں ۔

یه داخع رہے کرانسان میں ایک بہت بڑا کال و دایت ہے جس کا تما منہ اُس کی صورتِ او عیہ کرتی ہے بینی انسان جس بیٹ وصورت کی وجہ سے انسان کملا اجب اُس کا تما ما مال کہ اس میں تیونظم النان کمال موجود ہوجس سے تمام محلوقِ اللی محروم ہے اور اس کا نام سعادت بھیتی ہے ۔

الم درج السالكين ملد اصفي ١٤٠

المه جمرة الله البالغر علدا

#### سادت

در اصل انسان کی توت بہیمیہ گانفن ناطقہ کے ۱۰ درخواہناتِ نسس کا مقبل کا ل کے زیرِ اثر ہوجانا «سعادت «کملا تا ہے۔

ادر مقام تحقیق یہ بے کہ سادت جیتی در جادت اللی " کے بغیر طامل بنیں ہوتی اسی سے مصالح کلیم کا یہ تھا صدید اور وہ افرادِ انسانی کو دو فرع انسانی کے فرد " بزیکی بنیت سے اس کی دعوت دیتی ہیں کہ دو ابنی صفات کی اصلاح کرے کیز کہ یہ دو سرے درجہ کا کمال ہے اور اول درم کا کمال اسی دا ہ صال ہو اہب ۱۰ دریہ کہ انسان کو اپنی ہمت کی " فایت تصویٰ " اور اپنی نظر بھیرت کی " نمایت بنائی " مرحت تنذیب بنس کو بنا میں اور اپنی نظر بھیرت کی " نمایت بنائی " مرحت تنذیب بنس کو بنا اور اپنی نظر بھیرت کی " نمایت بنائی " مرحت تنذیب بنس کو بنا اور اپنی نظر بھیرت کی " نمایت بنائی " مرحت تنذیب بنس کو بنا ہا ہا کہ اور اور کینیتوں سے مزین کو نا جائے جو طابہ اعلیٰ سے ملتی جلتی ہو اور اور جن کی دوجہ سے اس بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے ہو اور اور بر سے تاری بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے سے تھے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے فیضان کی بارش ہونے کے تھے " اسی بر مالم ملکو ت سے نسی بر میں بر میالم ملکو ت سے نسی بر میں بر

سعادت کے در جات انا مصاحب رحمتہ اللہ طلیر کی رائے یعبی ہے کہ انسان ، در بات

سادت يں اپنی اپنی استعداد کے مطابق مخلف ہیں . فراتے ہیں .

انسان، علم اخلاق مُثلاً نتجاعت دغیره میں مختلف ہیں، بعض دہ ہیں جو اخلاق کے خلافت، . . . خداب عادت یا جبکت رکھنے کی د جرے اُس سے تعلقاً محروم رہتے ہیں، اور اُن پیشولِ معادت کی ائمیدنا مکن ہوجاتی ہے۔ معادت کی ائمیدنا مکن ہوجاتی ہے۔

شُلاً كسى فيلقى منيعت القلب كاصفتِ شجاعت عدوم بو ما أ.

ادر بیف می اگرچ اس کا بانندل وجود نم برگرا نعال دا قوال کی مشل رقدار ، بنیات وا ول کے اثرات کا اثر ، اور مناسب مالات کے وجود کی وجدے اس کا حصول موقع بوتا ہے

له مخقران جرّالشر ملداة ل إب حينت المعادة صغيراه ، ، ٥

ادر ارباب شلِ اعلی ، اور لهین قرم کے حالات و ندکرے ادر حداد ان آام کی سل نتیان میں اور مداد ان آام کی سل نتیان میں امران ہے۔

اورلبض بن اس كا وجود إلفعل بولسب كرو كرجهو لل مجدات كدرات وتلو تيات سه بمي د و جادبوا ارتباب اس كا وجود إلفعل بولسب كرو كرجهو الموسياك كذرك كالك س قريب د و جادبوا ارتباب اس طرح اس ك معول سماوت بمد في من مرد قت وكل مك مبان كا خطره لاحق رتباب اس طرح اس كے معول سماوت سے محردم دسن كابر د قت خطره لكا رتباہ .

ادر المبضی بن اس کا وجود در مرکال اور حظ و افر کی شکل بین نود ار برقیاب ادر اس حد کو بهنی جا آسب که کو ان و اور کا و لیس اگر آراس به کو به آئیس توده اکن سب کو عبور کرکے کمال کے انتہائی در مرکو حاصل کر دنیا ہے ادر بغیر کسی تحریک اور دعوت ورسم کے اس کے ساتے دہ مطبعی چنر بن مباقی ہے۔

یظم الاخلاق میں در اماست "کا وہ درجہ ہے کہ جس برکوئی اور اماست انیں ہے۔ اسکے مروری ہے کہ اس درجہ دامت انیں ہے۔ اسکے مروری ہے کہ اس درجہ دامت اسکے الک کی بردی کریں اور اُس کی اقتدار کو فرض جانیں۔ ہر صال جس طرح انسان ان عام اخسلات میں مختلف درجات رکھا ہے اُن اخلاق فاضل میں مختلف درجات رکھا ہے جواس کی درسعادت ، اورش المل کے لئے در مار " ہیں ا

نا بند انسان میں سے بیض اپنی طنت وجبّت کی اُقاد ہی میں اُس سے محروم ہیں اسی مروہ کے سائے ارشاد ہے۔

ادر مضی میں اگر چر بالعمل ان اخلاق کا وجرد نظر نیس آلکی تخت محنت اور شدیدریافت سے اُن کا تصول متوقع ہے۔ اور اسط اُلکو ترغیبات و عرکات کی ضرورت ہواور انسانوں کے مام افراد اسی درجہ پر قائم ہیں اور انبیار علیم الصلوق والسلام کی دحوت و تبلیغ کا ہی محور و مرکز ہیں اور اُن کی لجنت کا مقصد اِولین ابنی کی اصلاح و ترجیت ہے۔

ادربیضیں ان کا وجود اجالی صورت میں ہوتا ہے اور اندرہی اندر اُس میں فیس موشی رہتی ہیں گردہ اُن کی تنصیلات ادر اجالی بسط دکشاد میں اہم کے تماج رہتے ہیں اور اُس کی اُنہائی کی بناد جاہتے ہیں۔

ان كامال إلكل ايساب.

کیکا دنر پہایفٹی ولولھ تمسلہ ناس قرب ہے کا اس کا تیل بنیراگ کے بھوتے ہی (نی) دوشن ہو جائے۔

یر افراد اس را وسعادت کے جوان ہمت و مبشرو ہیں اور ان کو در دُر کمال کے بہنچانے کے ساتھ انداز اس کا در ان کو در در کہ کال کے بہنچانے کے ساتھ انداز ان کی را ہنائی کرکے اُن کو حقیقی شن اعلیٰ اور سعادتِ کمری کے کہنچائے ہیں۔ اور سعادتِ کمری کے کہنچائے ہیں۔

سمادت کواسب مین مین اخلاق کا طرا که بنیخ ادر اُن می کمال عال کرسنے یں دومرے اور آن میں کمال عال کرسنے یں دومرے اور تیسرے درجات کے حالمین جس طح انکہ اخلاق ادر تسلی حاجت مندہے نظرا تے ہیں ،ادر انسانی دنیا کی حام آبادی جس طح انکی راہنا گی کی حاجت مندہے اُسے ہی درسول کی بیشت اور اندر ورث پر روتنی اُسے ہی درسول کی بیشت اور اندر ورث کی انجیست اور اندر ورث پر روتنی بر روتنی بر وقتی ہے اور ہی تفریرے اس مدیث کی نانما جمشت کا تم مکاس ایم الاخلات اُنہ بر وقتی بر وقتی بر وقتی بر وقتی ہے اور ہی تفریرے اس مدیث کی نانما جمشت کا تم مکاس ایم الاخلات اُنہ بر وقتی ہے۔

ك ماصر كت سوادت ازجح السرجلدا ول

حصولِ سِعادت کے طریقے جبکہ اخلاق کانشار صوب سادت اور حقیقی تبل اعلیٰ عکم رسانی "بے تو اُس کے حصول کے لئے مختلف طریقی میں سے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک دوہی ہتر طریقے ہیں، فرماتے ہیں:۔

معلوم رہے کہ یہ در سعادت مدد وطرح حاصل کی مباسکتی ہے۔

ایک طرابیتہ یہ ہے کہ خود کو طبیعت بہیمیہ سے باکل حُراکہ لیعنی طبیعت ادراً سے جون کورد کے درکے کے تام دسال اختیار کرسے اوراً س کے علوم د طالات کوسر دکر د سے ،اورا بنی توجہ علوم توجہ علام جات سے برسے عالم کمکوت کی جانب متوجہ کر رکھے اور لفس کوالیے علوم اعلوم الملی ، کے قبول کرنے کی طرف اُئل کرسے جو کلیٹہ ڈو مان د مکان کی قیدسواڑوا د علوم الملی ، کے قبول کرنے کی طرف اُئل کرسے جو کلیٹہ ڈو مان د مکان کی قیدسواڑوا د بول ، اور قبلی اُن کی د و بنی نے اُئل کر میں اور قبل کی تغییت اور اُس کی زغیت اُن کی رغیت جا اور اُس کی زغیت اُن کی رغیت اُئل اور اُس کی زغیت اُن کی رغیت و کراور اُس کی زغیت اُن کی رغیت و کراور اُس کا خوف سے ایک شاہراہ برنسائم اُن کی رغیت و کراور اُس کی اور اُس کی خوف سے ایک شاہراہ برنسائم ہوجائے کے طرابیۃ اُن ربّانی انسانوں کا ہے جو صوفیہ کے گروہ میں سے حکمار اور بجاذی بہر جمالے ہیں۔

دوسراطرلقه برب كرقوت بهيميكي اصلاح كي جائد ادر اصل قت كي بقارك سائة اس كي كي كروست كيا جاست ادر اس كاطرافية بيب كرا فعال كيفيات ادر اس كاطرافية بيب كرا فعال كيفيات ادر اس كاطرافية بيب كرا فعال كيفيات ادر ان انكار كي در ليم قت بهيمييت و و اسب كجها داكرا يا جائے جس كا نعن ناطقه خواته منا من اجب اجبيا كركوني كر بيكا و در سرب انسانوں كے اقوال كوا نمازات كے در ليم اداكر الم جوجات ، المح خي كمقل، توت بيميه برحاكم ادر غالب جوجائ ، المح بيم دالله تعالى كے نفل سے ادر جصول سعادت كا برط ليم متعارف اور شائع ذائع ب در الله تعالى كے نفل سے ادر جصول سعادت كا برط ليم متعارف اور شائع ذائع ب در الله تعالى كے نفل سے

بوفهم و فراست مجمع عطا مو می ہے وہ اس طرف را بنا می کرتی ہے کہ اس کا م جے اد. نبیع چارخصاً کی ہیں اور جب یہ نفنس اطعة اور عقل کے علبہ سے قوت سیمیہ نیاساوی اور طاری جو جاتی ہیں تو مقصد ہے تھے! حاصل ہو جاتا ہے۔

اوراس مالت مین انسانی کینیات طاراعلی کی صفات (رَا بی صفات) نه قریب تر ۱۵۱ زیاده مثنا به جو جاتی بین، اور انبیا، علیهم التسلام کی ببتت کا مقصد اسی کی وحوت و تربیت پرمبنی بیت اور در دعتیقت «شرائع «اور» نوا بهب «اسی کی تفصیل و تغییر بیس اور بینی اگن کے وجو و کاحتیقی مور و مرکز سبے ۔

دَهٔ چارنبیادی خصائل صب ذیل ہیں .۔

(۱) طارت (۲) مرات (۲) انبات (۲) مرات افرات (۲) مرات افرات الرائد المرت الله المرت الله المرت المرت الله المرت الم

کے تبول ، افدارِ اللی کے ظهور ، اور پاک ، طیب ، اور مبارک افتیار کے ساتھ شاہر ہونے اور دنیاد دین کا بہترین انسان بننے کی استعداد بید البوجاتی ہے ۔ انسانوں کی اسی استعداد وقوت کا نام ، طارت ، ہے۔

اوراگرانسان اپنی نطرت سلیمه ادر صفا بقلب کے ساتھ نصائے تمالی کی شاہوں کا ذکر کرا، ُ اسکی صفات کی فکر کرما، ادر اس کے ذریعی میں حت و تذکیر کی جانب متوجر میز اسے آرائس کے نفنی ناطقتہ کو تنبہ پیرا ہوتا ، ادر اس کے حواس اور ائن کا تام جم اُس کامطیع ہوجا تاہی اور د ہ اپنی اس کیفیت کے وقت ایک حیران اور در ماند ہمتی نظر آنے لگیاہے اور خود بخود اس کی ترجه عالم قُرس کی جا نب مرجاتی ہے ، اور اس حالت پر بہنچار اللہ تمالیٰ کی جناب میں خود کو بیجارہ اور عاجز مثبا ہے کر اسے اور جب طرح !افتیار! دثباہ کی درگا میں ایک عام اور بے حیثیت انسان کی حالت ہوتی ہے دی حالت اس کی ہوجاتی ہے۔ اور روحانی حالات میں سے یہ مدحالت ، طاراعلیٰ کے احال کے شابر،ادرر وحی در جات میں سے اُس درج سے قریب ترہے جس میں .. روح " اپنے فال کے جلال د جروت کی مانب متوجہ اور اس کی تقدیس مستغرق رہتی ہے۔ اور اس حالت میں نیس انسانی اپنے علمی کمالات کی طرف بلند ریرد ازی کے لئے اس طرح متعدم دما المب الي اس كے وح ذہن يرمع فت كوكارك نتوش مقتل بوت ماربي ب یم ایک الیی کفیت ہے جو ذوق اور وجلان سے تعلق رکھتی ہے ا در عبر کا معرض محرم يس أنا وشواره اسكيفيت كأنام تصوت واخلاق كي اصطلاح مين وراخات

ادر اگرنفن و ت بهیمیک اساب و د واعی سے باغی مرجاستے ،اوراس بر بهیمیت

کے نعتیٰ منعقل ہوسکیں اور مذاس کے اثرات کا بوٹ اُس بک سنچ کے تراس کا نام ساحت ہو بیالی معاملات میں خادت، شہوت نو محنی مرعفت، آفات تحل مصبراد رحم رَاعلاکے اس کی تفصیل میرے کرفن ، جب اینے دینوی کار دیار میں مصرد ف بوتا ا دراز دور زندگی اور معاشی زندگی سے دوجار ہو اسے تواس کی دوحالتیں ہوتی ہیں! ث ان میں اس طرح منهک ہوجا اے کہ پیرائس کو اس نگ راہ سے کلنا خال ہوجا اہواؤ اور یا مشغول ہوتا اسے لیکن اختدال کے ساتھ مشغول روکر جب فارغ ہوتا ہے آور وح میں ضیق بیداکرنے والی ان او بتات سے مکسر حبرا ہوجا اے بڑ یا کبھی ان من شول ہی نہ تھا۔نفس کی اُس حالت میں جبکہ وہ نفسانی نوا شات سے عُدِ ابو آ۔اوران علائق سے نجات یا اسے دہ ازار ملکوتی سے نیفیاب ادر دینوی طلمتوں سے پاک نظراً اہم ادرده عالم قدس سے انوس مرجانا ، اور ابری و سرمدی مسرت یا آہے۔ ادراس موح آذراً گُرنس انسانی ایسے ملک برودر ہوکہ اس سے صرف ایسے ہی افعال صادر ہوتے ہوں کہ حن سے بہولت اتجاعی اور مرنی نظام کا محیح تیام مکن ہوسکے، اور نفس سے اُن كاصد دنطِقى عادت كى طرح بو ارتبا جوتر ايسے مكل كانام ، مدالت ،، دعدل ، ب -اس حیقت کاداز یہ ہے کہ حضرتِ الیہ کی جانب سے " در اصلاحِ نظام " کے تام امرز چواُس کی منیت اواراد و میں بن ۱۰ ملاکمة الله ۱۰ اور ۱۰ پاک ار داح ۱۰ پراس طرح نقش ہوجاتے ہیں جس طرح اکینہ بن سکل دصورت نطراً تی ہے۔ امذا حب انسان اسبنے سنلی ادرجهانی قوئی کوردح کے تابع کردیاہے توایک مدیک

ده كدور تول سے الگ اور ﴿ عالم قدس ﴿ سے قریب تر ہو مِا لمب، ورصفات خبیسے

الاتر موكر صفات عاليه كامالك بن ما أبي -.

اورنَّنس کی تام مرصیات اسی ایک نظام کے سانجے میں ڈیل جاتی ہیں ، ادر بھی پوری کیفیت دراصل «خالص روح» کی طبیعت د نطرت ہے انج

یں دہ چاد بیادی صفات ہیں جو انسان میں اگر پوری طرح داسنے ہو جائیں اور وہ کما لات علمی دکلی کے لئے اُن کی ضمسہ دری کیفیتوں کا فہم حاصل کرنے اور اس میں یہ فطانت بیل ہو جائے کہ دو ہزر انہ کے ندا ہیں المیار کی تفصیلی کیفیات پڑا گاہ ہو جائے تو بلاسنہ المیار کی تفصیلی کیفیات پڑا گاہ ہو جائے تو بلاسنہ اُس کو دو ہزر انہ کے ندا ہیں المین اور نعتیہ فی الدین دو بن کے بارہ میں ہجھ دار) کملانے کا متی ہے۔ اور اس مجموعی کیفیت اور حالت کا نام ہی ، خطرت ، یا رسمادت ہے اس ما متی متا میں میں مقاوت کی غایب اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوگیا کہ فیلیو ف اسلام نما و ولی النہ دہلوی وافلات کی غایب

رد سعا دیت ابدی ، کو سجھتے ہیں اور سعا دیت کے اُس درجہ کوجس میں انسان ملکو تی صفات سے مشابرہ اور

حق تعالیٰ کے افوار و فیوض سے قریب تر ہوجا اسے ہے تینی منلِ اعلیٰ تیلم کرتے ہیں۔

ا دراُن کے یمال ، مثلِ اعلی ، کے مختلف درجات ہیں۔ جوحب استعداد مرا الب ِ اضلاق صالحین سے تمروع ہوکر انبیا رعلیم است لام کے درجات تک بنتے ہیں۔ ادر یہ درجرسب سے بلندادر آخری درجرہے۔

البته ۱۰ اسلای نقط نظرسه ۱۰ اس مشکری اس قد توفعیل ۱ در سه که یقیقی شلِ اعلیٰ ۱۰ اسپنه در مُرکال کے اعتبارست خواه آخری در مر برکت شخص کو حاصل بھی ہوجائے اہم و ۵ در کامل الاخلاق کہلانے کامتی ہوگا گرنبی اور رسول نئیس کہلاسکے گا۔ اس کئے کہ ید درمقام ۱۰ انسانی جدوجہ کے دائرہ

له ومن يُرت الحكمة فقد احتى خيراً كثيرا

که رسول اکرم صلی الشرطلیدوسلم نے حضرت ابن جائش کے لئے ید کا کی تھی ۔ اے الشراس کودین کی بھے دسے ، کے کل مولود پولد علی الفِطری المحدیث میں معاصیح الشرطد ابحث سیادت صفح ۳ ۵ اصفی ۵ ۵ (الافام المستفسية كاكس كوعطاكرك.

ال سیفروری ہے کہ جمہتی ہی اس جلیل القدر شعب "بِ فائز ہوده ، اخلاق ارسیا نہ " کے بینر صفات سے متصف ہونی حاسیتے۔

اور ہرستے کے انجب م اور درجۂ کمال کے اعتبارے اس نصب کا دورِ کمال اپنی ملی و علی برتری کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات سے دابسہ کردیا گیا۔ پس آپ کا ارشادِ گرای انی بست لاتم حسن الاخلاف میری بعنت دنبوت ورسالت، اخلاق کرمانہ

وفى سرداية مكاسم الاخلاق ادرش، ندن كريس كالم الاخلاق

اسی حیقت کا اعلان ہے۔

مطورہ بالا و صاحت سے یہ بخو بی داخع ہو گیا کہ اہم غور الی نتا ہ ولی اللہ اہم را عباسنہ ابی کے نز دیک «سعادت «ا درمشِ اعلیٰ کا مغیرم مصی سی بلندتر ہے جس کا نظریۂ جدید کے ابواب بیفصیل کے ساتھ ذکر ہو سکاہے۔

اِن علمارِ اخلاق کے نز دیک دینوی صلاح و ُعلاح کے ساتھ خیقی فلاح و کا شاہدی عالم آخرت ا کی سرمدی داہری راحت کا حصول مجی اپنی دونوں کے ساتھ والبستہ ہے۔

اور مفت دّدانی فرماتے ہیں۔

ننس ناطقهٔ انسانی میں دوتو تیں ہیں ایک ، قوت اوراک ، دوسرے ، توت محرکی ، ،

ا در دونوں قوتوں کی پیرد د صداحدا شاخیں ہیں۔

قوت ادراک کی ایک نماخ کا نام میمتر نظری "ب اور یعلی صور توں کے تبول کے لئے مبدر تا نتر نبتی ہے۔ اور دو مری نتاخ کا نام میمتر بھی "ب ادریہ ریناخ ، قوت عضب ادر شاہ کیوفت تحرکی درائی ہے۔ اور پریناخ ، قوت عضب ادر قب شہوت سے تعلق کے مبدر لبید جو اکرتی لئے۔ اور پریناخ ، قوت عضب ادر قب شہوت سے تعلق کے دفت ایسی جند کینیات کے دجود کا مبدر نبتی ہے جکسی فعل یا انسال کا سبب نبتی ہوں، شاہ ندامت اور خند و دبجا و فیرہ ۔

، در . معلِ نظری سے ساتھ نسبت بانے یاد دنوں کے باہم کیدگردابتہ ہو جانے کی تثبیت سے سبب بن جاتی ہے ان آرار کلیتر کے مصول کاجوا عال کے ساتھ متعلق ہیں .

اسی طرح ق ت تحرکی کی بہلی نیاخ کا نام رو توتِ عِصنبی "ہے۔ یہ مبدر مُبتی ہے الیکی مدا کا جو علیہ کے ساتھ امور ِ امناسب کو دفع کرتی ہو۔

اور دوسری شاخ کانام .. توت شهوانی سب اور برمناسب الورسے طاصل کریئے کے لئے میدر سب -

ادر و توت ادراک اکا یہ رض ہے کہ تام قری بنی براس طرح مسلط ہو جائے کہ کسی طرح ان قری میں ان قری ہے کہ کسی طرح ان قری ہے کہ کا میں ان قری سے منظم اور متاثر نہ ہونے بائے بلکہ تام قری اُس کے مکم اُس اور میں قوت کو اُس کے مکم کم اور میں تو ت کو اُس کے مکم کے بنیکی قرم کے اقدام کی جرارت باقی نہ رہے تاکہ انسانی ضمیر کی راجد بانی نین سے سے انسانی ضمیر کی راجد بانی نین سے انسانی سے کہ انتظال بدا نہ ہو۔

ادرجب ان قورسي سي براكي قوت بتنظايفل بيضوص تعل براقدام كركى

توقوت ادراك يني "عقل نظري كي نهزب وترتيب " مي حكمت "عاصل برگي ١١٠٠. إنتل على كى تهذيب، ئ مدالت ميدا برگى . ادر ، وت غضبى كى ترتيب و تهذي ، ب ره شجاعت ۱۱ در قوت شهري كي تهذيب سي عنت مالم وجودي سي سي كي . اس تقریر کی بناپر عدالت وت علی کے کمال کانام ہے ناکہ وت علی کے ۔ لیکن علما دِ اخلاق اس مُسلوکی تقریر ایک دوسرے طرکتے سے بھی کرتے ہیں۔ فراتے ہیں۔ نىسِانسانى مىي تىن قوتىں متضا دموجو دہيں اور «نفنس ،جس تو ت كااراد وكرتا ہج اسى ك مطابق أثمار بويرا بوت رست مين ادرحب النمي سے ايك فالب أجاتي ہوتو بلاتب دوسرى فلوب امنقو و زو ماتى سى تفسيل حسب زيل سى . (1) قوت ناطقهر-اس کو درنفس ملکوتی ۱۱۰ در دنفس مطینه ۱۴ بھی کہتے ہیں. یہ تمایتِ امور یں فکرونطرکے شوق ادر فکر و تیز کا میدرنبتی ہے۔ ۲) قوت غِضبي - اس كونفس بيسي ادرنفس وإتمه يمي كهتة مين ادر يغضب د دليري. ہو لناکیوں بر اقدام ، اور سرابندی و تسلط کے شوق کا مبدر ہے۔ اس) قوت مشہومی - اس کا ام نفس بہمی اور نفس امار وبھی ہے - اور پر شہوت، طاغذا،

ادراکل و شرب دیکارے فررید حصول اذت کا شوق بیسے امود کا مبدر ہے
لیں ان ہی قوئی کی نشارے اعتبارے نفس کے فضائل کی قداد کا اندازہ کرنا جاہئے اسلے
کراگر نفسِ ناطقہ کی حرکت اعتبال پر ہو ادراس میں معارف دعلم یقینیہ کے اکتا کیا شوق
بی پایا جاتا ہو تواس حرکت سے علم حاصل ہوتا ہے اور اس کے تاہیم ہو کر حکمت حاصل
ہوتی ہے ،ادر حب نفسِ بھی کی حرکت اعتبال بر ہوتی ہے اور نفس مکرتی کی تاہیم
بوتی ہے ،ادر حب نفسِ بھی کی حرکت اعتبال بر ہوتی ہے اور نفس مکرتی کی تاہیم
بن جاتی ہے اور قب عاقلہ نے جو بھی اس کا صقہ مقر دکر دیا ہے اس برقانع د ہتی ہے

تواس ، حرکت ، سے نفیلت بِمُلَّ بدا ہوتی اور اس کے تابع ہو کر شجاعت وجو دس آتی ہو اور حب نفس بیمی کی حرکت میں اعتدال بید ا ہوجا آ ہے اور دہ عاقل کی فر ا نبر دار ہو کر ا بے حصر پر تا نع ہوجا تی ہے تو اُس حرکت سے سے نفیلت عفت وجو د نپر ہر ہوتی ہی اور اس کے تیجھے سخاوت بیدا ہوتی ہے۔

اور حب یہ تینوں فضائل حاصل، اور باہم کمیگر دابتہ ہوجائیں تو ان مینوں کی رکہ یہ ایک ایسا مزاج بیدا ہوجا آ ہے جوان نام فضائل سے بالا تر ہو کر در خرکمال حاصل کر لیتا ے ، اور اس فضیلت کا نام عدالت (عدل) ہے۔

ورامام غوالى درحمة الشرتعالي فراتے ہيں۔

اس كت ميں جار امور قابل كا ظامير،

(۱) علی جیل بعنی استے اور بڑے افعال کاعمل (۲) قدرت الینی اُس کے کرنے نہ کرنے ہوئے ورت الینی اُس کے کرنے نہ کرنے ہوئے ور ہونا، دم ) معرفت بعنی اُس کے احجے یا بڑے ہونے کو بیچاننا، دم ) نعنس کی وہ بیئیت وصورت جس سے دونوں جا نبول میں سے ایک جانب میں میلان ہوسکے اور اُس کی برولت دونوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا آسان ہوجائے۔

لیکن پہلی بات بینی نفس عمل فیضلی منیں کہلا یا جاسکا اس کے کہ ایک خص ایسا ہوسکا ہے کہ وہ فکرت نخا وت رکھا ہولین غریب ہونے یا کسی ا درسبب کے بیش ا جانے سے ، ال خرج کرنے ، سے محروم ہو۔ یا اُس کے برمکس صفت بحل تو اُس میں موجود ہو گروہ ریا اُن کے برمکس صفت بحل تو اُس میں موجود ہو گروہ ریا اُن کو دی خاط سخی کی طرح خوب خرج کرتا رہتا ہو۔

ادر مز قررت كانام طُل بوسكاب اسك كر قدرت كي نسبت أو دين ادر مز ويين

ا اخلاق جلد اول صفر مهم ما اه

دونوں کی جانب کیماں ہے۔ وہ نسان ہے ادر انسان ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ تو پیریہ قدرت ک*س طرح خلت بن*سکتی ہے۔

ا در مرف معرفت کا تام مجی فُلق بنیں ہے اس لئے کہ موفت کی نسبت اچھے اور بڑے دونوں تیم کے اخلاق دصفات پر جو تی ہے

بلا تلا المرجی صورت کا ام ہے جس کہ بیئیت کیا جا آہت اور جو نفس کو اس کا اللہ بنا تی ہے کہ اس سے عطا دکشت ، یا کل دکنوسی صادر ہو ادرجی طرح ، جبرہ کا خن ، بناتی ہوسک الک ، رخیار ، اور ہو طلق کے بنیر مرف المکھوں کی خواجور تی ہی سے کا الم بنیں ہوسک الک ، رخیار ، اور ہو طلق الموری کے ایس کی اللہ بالا کا کا کو کا کو البیر کا لی دکمل نیس ہوسکا اور حب الن اسی طرح 'المون کا حکن ، بھی الن جاراد کا ان کے بنیر کا لی دکمل نیس ہوسکا اور حب الن اسب کے مطابق مزاج بیدا ہوجا آ ہے تو ہیر جُم بُحلی ت وجودیں آ جا آ ہے ۔

اورا ام رانعب نے اس فرق کو اس طبع ا داکیا ہے۔

طبیعت اورغویز و ننس کی الیی توت کا ام ہے جس میں تغیز و تبدل امکن ہے۔ اور تعمیمة اور بیچنته اُس حالت کو کہتے ہیں کہ جس پرغریزہ قائم ہے اور نالب مالات میں بیجی تغیر کو ټول نبیس کرتی ،

ا در نظن بهت سے عنی میں استعمال ہوتا ہے جگا ہے قوت غریر و کے معنی میں والا جاتا ہے . حدیث نبوی اصلی استد ملیہ وسلم) میں ہے .

فرغ الله من المخلق والمخلق والمرنى مندقال پداین، طبیعت درق ، اور والدجل من المحل کرکیا.

اورکمی ایس اکتبابی مالت کو سکت میں کرمس کی وجے انسان اس فابل بتاہے کہ

ده ایک کام کا اقدام کرتا ادر دو صری سے از رہتا ہے۔ شاہ جس انسان کے مزاج میں مدت اور تیزی ہوتی ہے گئے ہیں ور انده خلیت بالنفسب، یرتو خصر کے لئے ہیں ور انده خلیت بالنفسب، یرتو خصر کے لئے ہیں ہیں اور اسی تعرفیت کے مطابت تام حیوانات کی ذاتی خصوصیات کے لئے نفظ غلیت کو استمال کرتے ہیں۔ شلا شیر کے لئے با دری خرگوش کے لئے ہزولی، اور اور طمی کیلئے مطابی کے ادھات کو اُن کا خمک کے ہیں۔

اد کھی فکل کوخلافت ہینی طالتہ سے اخد کرتے ہیں۔ اور اس عنی کے لحاظ سے نکل اُس کیفیت کا نام ہے جس پر انسان اپنے قوئی ہیں۔ سے بعض قرقر س پر عادت کے ذرایعہ سے منتقل اور قائم ہو جائے۔

بس اس اعبارے فکن فنس کی اس کیفیت پر بولا جا اسے جسسے افعال بعیر فکر وتر دوکے صاور ہوتے ہیں اور کمبی اُک افعال ہی پراسکا اطلاق ہوتا ہے جوکنیسٹ کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔

اوراس! حول کمیمی د دفعل ۱۰۰ در مبئیت د و نو *س بر مکی*مال بولا جا آمام جیسے عفت <sup>۱۷</sup> عدالت ُنجا مت دخیره میں -

اور آبی بیئت کا یک نام ہوتا ہے اور نطل کا دوسرانام جیے جود دسخا یمال سخاکا تو بیئت کا یک نام ہوتا ہے اور نول پر جواس کیفیت سے صادر ہوا۔
اور قاق ت فل یا انتقال کی اُس کرار کا نام ہے حس سے مُلت کی بل یا لہے ۔ اور عادت کا صرف ہی کام ہے کہ وہ انسان کی قوت کو نعلیت میں ہے اُسے ۔ گرجملت وضلیت میں ہے اُسے ۔ گرجملت وضلیت میں ہے اُسے ۔ گرجملت وضلیت میں ہے اسے ۔ گرجملت وضلیت میں ہے اسے ۔ گرجملت وضلیت کے مائرہ سے باہر

له ماسترين وكلم ككس كريموارا ورجينا كرف كوكت بي-

ادر تعلیا محال ہے۔ اس کے کہ طبیعت کا خات تو خالق کا نات عود وجل ہے ادر عاد عاد عاد کا تات عود وجل ہے ادر عاد علاقت کا این افعال ہے اور یہ کیسے مکن ہے کہ خال تے نعل کو محلوق برل دے۔ افیتہ بیاا و قات الیاج آ اسے کہ عادت مختلف اثرات سے متا تر ہو کرالیں توی ادر مضبوط ہو جاتی ہے کہ اُس کو مجبیجیت ادر طبیعت ہی کہنے گئے ہیں اسی بنا یہ مید مقول مشہور ہے۔ دالحاد تہ طبیعت نمانیہ ، عادت دو مری طبیعت ہے۔

### خیر،سعادت،فضیلت ہنفعت ا وْران کے اِہم امتِسَباز

یہ جارامور ہیں جواپنے حاکن کے کا فاسے مُداحُداحَیت ہیں، اور ان کے باہم اقبیازی صدود قائم ہیں ان میں سب سے بلندمقام «نیر" کا ہے۔ اس کے کہ «نیرِ طلق "انبی زا اور حیقت کے اعتبار سے مقصود ہے ، اور اس کے ملاد وجو شے بھی مطلوب ومقصود ہی وہ وسرت اس کے کہ اُس میں «نیر" ہے۔

دنیا کا بر عقلند بنیراست نتنا ، اگر کسی نے کا شائن اصعابت ہو وہ بہی خیرہ ۔ حتی کہ بعض کو تا ہ نظر ، نتی کو اس کے کر گذرتے ہیں کہ اُن کی گا ہیں وہ ، دخیر ، نظر آتی ہے ۔ من کے بین کہ اُن کی گا ہیں وہ ، دخیر ، نظر آتی ہے ۔ من کا اخیام کا رہ گائم ، نئی اَکرم صلی استہما مار تا او مالی ہے کہ کوئی خیرائیں بنیں ہے جس کا انجام کا رہ گائم ، جو اور کوئی ، ٹیر بنائی کا سبب بنیں بن کتی ہو گو یا خیر طلق کمی بڑائی کا سبب بنیں بن کتی اور نز کر کھی بھلائی کا یا عش بنیں ہوسکا ۔ اور نز کر کھی بھلائی کا یا عش بنیں ہوسکا ۔

ا در روسا دی مطلقه ۱۰ اس حقیقت کا ۱۱م ہے جس سے آخرت میں لذہ حیات قال ہوا

ینی بقا بودام ، کمال قدرت ، کمال علم اورات ننائ اول که دین که جوان جارا مور یک رسائی کا ذرامیه مورک به به بوری به بورک اورای که در در دفت به اور دفت به اوراس کی جانب نما لف کانام در نقا و ت به اور دفت اور اس کی جانب نما لف کانام در نقا و ت به اور دفت اور اسک نام ب جوسعا دت انسانی کابا هث بنت اور دو سرول برائس کو سرفرازی بخشته بول - ادر اسکے نما لفت بهلو کو « رو لیت » سے تعبیر کرتے ہیں ۔

ادر در نافع » اُن اٹیا رکانام ہے جو نیمر ، سوادت ، اور نظیمات کے لئے ممد و معاون ابت ہوتی ہوں ، اور اس کی دو تعییں ہیں۔ ایک « خردری ، جس کے بغیر مطلوب و معصود تک ہنچ ناانا مکن ہو بنداً علم میچ اور علی صائح کے بغیر سرمری لذتو ں سے ہرہ اندوز ہونا نامکن ہی دوسری رخیر فررئ چوسفیہ مطلب تو ہولیکن موقوت علیہ نہو بینی دوسری شے بھی اس کی قائم مقامی کرسکتی ہو۔ منس اللہ بعض اعالی صالح جو اپنے نافع ہونے میں تمبا دل جنیست رکھتے ہوں جیسا کرسنجوں صفرا رکھیے قاطع اسے گراس فائدہ کے لئے اس کا بدل صرف لیموں ہی ہوسکتا ہے۔

نضائل کا ارتقاء و سنزل فطرت کے عام قانون کے مطابق ، فضائل میں ہمی ، ارتقاء و سنزل کے موجود ہیں۔ اس سے اسلمتعالی نے ونسان کو فضائل کے ارتقائی درجات کے صول کی

ترغیب فرائی ہے اور انحطاط سے بازر کھا ہے حصولِ ارتمار کے متعلق ارشاد ہے۔

ساس عوا آلی مغف آق من س بکسه خداکته الی کی منفرت دسیادت سردی کیماند و ورد دمه به کوشش کرو رونیرو فلاح میں کے برخد کلنے کی .

اولناك يسأى عون في الخيرات وهم د وخيرو فلاح كيك دور كرت بي اورده اسك باره

لها سابقون (مومنون) من آگے بر مانے داوں میں ہیں۔

ادر نصائل میں انحطاط سے محفوظ رکھنے کے لئے ارشا دہے۔

على الذرييصفي،٣

له المنى عنى النس والحدث

ولا ترتد واعلى اح باس كعرفتنقلبوا ادرانى ايط يوسك بل دالس مركز أمتي بي خاس بين د مائدة ) المسان و خار د كروالس مود

ان الذين اس تد وعلى الرباسهم باشرجول ابنى اير ول كوبل الي مالت من بده النب موسكة كرمايت أن يرداضح مومكي من بده الله موالي موالي موالي موالي موالي المدين الشيطان في الشيطان في الكوادر من النبطان في الكوادر من الكوادر من

ان كورفلط) أميدون مي تبلاكرداب

اور نضائل کے ارتقائی در جات بھی چار ہیں ادر انحطاطی مراتب بھی چار ہیں؟

ان ارتفائی درجات میں سے اگرانسان ، برائیوں ، براخلاقیوں اور گنا ہوں سے باز ہے ، کئے ہوئے پرنا دم ہو ، اور آئندہ نہ کرنے برع ، مے میم رکھتا ہو تو یہ بہلا در صب ہے اور اس ور صب کے حامل کو مدملیع ، ، اور ، د تامئی ، کہتے ہیں ۔

ادراگرمقرره عبادات و طاعات کا پابند اورحقوق اشدا درحقوق العباد میں آخلاق کریا ہے۔ کاحامل ہو اور بقدر وسعت اُن میں مبتت کرتا ہو تو یہ دوسرا درجہ بی ادرا سکے اہل کو ، د صالح ہو، کہتے ہیں -

ادر آگرشهوات برصبط که درلیر حنات و نیرات اس کی طبیعت نانیم بن گئے ہوں ادر سیات واجالِ برست فطری نفرت بیدا ہوگئی ہوتریہ تمیسرا درجرہ ادراس کے صاحب کو «شهید» کہا جاتا ہے ۔

ادراگران ہرسہ منازل کی مجموعی حالت و کیفیت معراج کمال کے اُس درجہ کو پہنچ حکی کہو

انسان تام نیک د برامورمین خدائے تمالی کی مرصیات میں غرق ہو یجیا ہو، اور اُس کا ہر حرکت سکون منیت اللی کے الی بوکرراضی برضارا اللی کی مدیک بہنج گیا ہوتواس درجرکے مال کو «صدّ بت ، کا سب تا ہے۔ خانج تران عورز کی اس آیت میں ان ہی درجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ومن بطع الله وللمسول فا ولملك ادرجوالشراوراس كررول كي اطاعت أرى ص الذبي النم الله عليه عرالنبين بسي وه لوگس جوان كے ساتھ و سطح والصدقين والشهداء والصائحين جن رياشرتالي ني انباانام وارام كياب ويحشن احدُّك م فيقًا ا در د ه نبی ، صدلیق ، شهید ، اور صالحین دالنار) ہیں ادر یہ ایچھ رفیق ہیں۔ اسی طرح انحطاطِ نضائل میں اگرا عالِ خیرے اِر ہیں کبل دیستی نے جگہے لیہے اور م صولِ نیرات سے بازر ہماہے . تواس درجر کا ام «زریغ مهے . فلمان اغوا النه الله علو بحسر بس حبب انمون نے مجی امتيار كرلي والله تعا رصف ، ف ان کے دوں میں کمی دال دی۔ ا در اگر خیرکے سلنے دسعت ِ نظر منعقو د ہو جا سے اور بدعلیٰ یک نوبت: بہنچ جائے تو اس کا نام کلَّه بل سران علی قلوجهم ما کا نوا مالریوں نیں ہے بکر مجلی کرتے کرتے اُسکے سکسبون دانطفت، دوں پربری کازبگ پراهگیاہے۔ اورا گرصورتِ حال اس مدتک پہنچ جائے کہ باطل ہرا قدام کرے اُس کوحت ظاہر کیے

اور الرصورتِ حال اس مدلک پرج جائے کہ باطل برا مدام کرے اس کو حق طاہر کرے در باطل بریت کی حایت براک تو یہ در قبا وتِ قلب ، ہے .

خونست فلوبكم من الحد ذاك ميراس كربدتها رس ول فت بوكم

هي كالحجاسة ادانت قسولا الترون بستيركي انندي ياس وبمي زياد وسخت-ا در آخری درجریه ہے کہ با مل میں پر داور اا نہاک ہوجائے ، اسکو لیندیرہ ا در مرغوشیے سمجنے گلے ، اور دوسرول کو مجی ترغیب دے اوراس سے مجتت بیداکرائے تو اُس کا نام ، جتم " دفر، ب گریائس کے ول بر فرلگ جاتی ہے۔اسی کواس طرح تبیر کیا گیا ہے۔ ختم الله على قلويهم وعلى مهم الله الله تعالى في أن كه دو ريم ركادى ب ا در اُن کے کانوں اور آنکھوں پر ہر دے وعلى ابصارهم غشاوه يرا گئے ہيں۔ ۲ م علی قلوب ا تفالها دئمر کیاان کے دوں پرتفل کے ہیں؟ یں برا خلاتی ادر عصیاں کا بلا در مرکسل ہے اور اُس کا متجہزینے اور دوسرا درجر خباوت ہے اور اس کا میتجردین ۔ ا در تعیسرا در حبر و قاحت ہے ا در اُس کا نیتجہ قسا و ت ا در حو تھا درجسے انہاک ہے ادر س كأميتج ختم د إقفال ـ ہرحال حنات اور کرمایہ اخلاق کا درجبُر کمال نبوت کے بعد ، صدلقیت ،،ہے ۔ اور سُيات د بدا خلاتي كى مديكال درحتم قلب، الشي-

# فضياً ل

# فضائل کی اساس فضائل کی نبیاد حسب ذیل چار امور پہسے

(۱) مكمت (۲) شجاعت (۳) عفت (۴) عدل

حکمت نفس کی اُس حالت کا نام ہے جس کے ذرائیرسے وہ تام اختیاری امور میں خطاُ وصواب کے درمیان میزکر اہے۔ اور

عدل نِنس كي أس قوت و حالت كوكتِ إين كرم سے غضب و شهوت كو تيج تدبير كى زنجيروں ہيں

جَكُرِ الْحَاكُ الْمُرْصِبِ لَقَا صَالِحَكُمَة وعَقَلِ أَنْ كَوَاسْتَعَالَ مِنْ لَا يَا جَاكُ مِنْ الدر

شى عت - توت عضب كے بروے كاركنے نرآنے مي عقل كے الي بوك كا ام ب - اور

عفت. توت شوت کامقل و شرع کے زیر تربیت وزیر فران ہوکر مذب و درست کار ہونے

کانام ہے ۔

ا درمیزان میں ام نے تصریح کی ہے کہ حکمت ، توتِ عنلیہ کی نفسیلت ، اورعفت فوت شہوا نیر کی فضیلت ، اورعدل ، ان تام قو تول کے ضروری ترتیب کے مطابق د جودند پر ہونے کا نام ہے ،

گویا دہ مجموعہ فضائل ہے نہ کہ ایک جز کی فضیلت ۔ امام کی رائے ہیں ۔ان اصول سے جوفرہ پیدا ہوتی ہیں ان کی ترقیب اسط۔۔رح کی

جاسکتی ہے۔

صکمت و قل کے اعتدال سے بحرِّن تدہیرا دکا دتِ ذہن، باریک بینی، صحیح انخیالی، دقیق اعلا ادر اوشیدہ افاتِ نفس میں تیزنهمی، جیسے اخلاق بیدا ہوتے ہیں۔ ادر

شجاعت سے ۔ کرم ، نجدت ، شهامت ، کسرنفسی ، برداشت ، برد باری ، استقامت ، كظم غيط،

ضبطه ادر مجت ، جليه اضال دجود نم ير موت مين ادر

عفت سے بناوت ،حیار،صبر درگذر، پاکیزگی، ماعدت ،ظرافت ، ادر تناعت ، جیسے اخلاق ثنو دنایا تے ہیں .

ادر عدل چونکر مجوعم نضائل کانام ہے اس کے برسرامولی نضائل کی فرق خواس کی اپنی فردع ہیں۔

اوران ہی نضائل کی طرف قرآنِ عزیز کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

پی اللہ اوراس کے رسول ہر ایمان الا بیمانام قرتب بھین ہے جو قرتب عقل کا تمرہ اور کمت کا بھیجہ ہے۔ الی بجا ہرہ کو سخادت کہتے ہیں جو قرتب شہرت میں ضبط بدا کرتی ہوا ور صفت اسی کا مجل ہو اور مجا کم افغان پڑھا میں منظم نے استعمال کو عقل کے زیر اِثر اور صداعت اللہ ہوا ماہیے صحابہ در صنی اللہ عنہ می کی یہ آیت اسی کو واضح کرتی ہے۔

الشداء على الكفاس معاء بين معرف و كافرد ريخت ميداد آلبين م وجيم الم غُور آتى درحمة الله كنز ديك بمي شيقى د مثل اعلى ، كه انسان كى رسائى مكن سب -فرنات مين به

ان اظلق كم تام تعبول المال بوادر الني صاحب كالبن جائد وه

له احادالس جدس مفرس

اس کاستی ہے کہ خلوق کامقتدیٰ ہے اور تمام اعال دا فعال میں اس کی بیروی کی جا گئی اور کا مال میں اس کی بیروی کی جا گئی اور ہو اور انکی اضداد کا مال ، گئی اور انکی اضداد کا مال ، تو اس کا خلا گئی کا ننات اور اس کی مخلوقات سے خارج در اندہ ہوجا نا ہی بیتر کئے۔

ا ام نے شاہ صاحب کی طرح یہ بھی تھرتے کی ہو کہ اخلاق کی بیشلِ اعلیٰ کا آخری درجبہ نوست کا درجہ ہے جو اخلاق کے کمالات کے بعد ضدائے برتر کی موہبت ادرعطار سے تھیب ہو اہومیا

من بطع الله والرسول فا و لَمُكُ جوالتداوراس كورول كى بروى كرك وبى مع الذبي المنم الله على عرض النبيين أن بتيول كع سائة بو الله عرض النبيين أن بتيول كع سائة بو الله عرض النبيين والسلمين بها والصلمين بها وادوه انبيار، صدلتين أشدا راورساكين وحسن ا ولك مرفيق بي و ورسب بهت المجمع رفيق بي وحسن ا ولك مرفيق بي و وسائل المناس المناس

نضائل کے اقبام انضائل کی ابتدائی قیمیں ووہیں، ایجابی اورسلی۔

ننسِ انسانی میں ایسی قوت اور ایسے ملکہ کا قیام ورسوخ ، جو صنِ علی کا یاعث بنے نضیلتِ آنجسابی ہے اور جو سور عمل سے بازر کھنے کا باحث ہوفشیلتِ سلبی ہے۔

نتلاً ۱۰ امید ۱۰ ایجا بی نضیلت ہے اس سے کرجوزندگی کی شاہرا ہ پر گامزن ہویہ اُس کوعمل پر آ مادہ کرتی اور اُ بھا رتی ہے اور ۱۰ زہر پر لبنی نضیلت ہے اس سے کروہ انسان کو صرح متجا وز لذا کذہ باز کمتی اور سادہ زندگی برراضی رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔

گزست مباحث میں نضائل کی ایک دوسری تقسیم می کی گئی ہے لینی انفرادی نضائل ادر اتجامی نضائل۔

مثلًا تناعت . الفرادي ففيلت بحرك الرانيان كى ابنى ذات ك بى محدود رتباب

ك ميزان - المنقذمن الضلال -

ا در ایانت ، ابتماعی فضیلت ب اس ملئے کہ دوب ہیں ۔ ونا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کیساتھ حاظات میں حضیالیہ

بعض علما ير اخلاق كاينغبال ب كرام عز آلى كام كز توجيصرت اخلاق فرويه ميه اور اخلاق .

ا تِما عيه كي تعليمت أن كي تصانيف خالي بي -

گرا مام کی تعلیم اخلاق پر د قت نظرے بعدیہ احتراض میمع ہنیں رہتا۔ احیاء موم الدین میں آ فات

ع اب سے اب میں الم نے تسریح کی ہے۔

یر د اینچ رہے کہ دینی اور دینوی مقاصد میں د و مقاصد بھی ہیں جو د و سرول کے سیایت تعلقات پر قائم ہیں. اور دوسروں کے ساتھ اختلاط د تعاون کے بنیران کا اجو د انگن ہو لهٰدا جوامور با بهی استشتراک داخلاطات انجام پاتے ہیں دو عز لت وگزشششینی میں المكن المحصول رسيت بين ١٠ ورانسان بين ان كا فقدان آنات عرات ميت كهلاً ا بي اس من بائى اختلاط وتعاون ك فواكد، إن ك اسرار وكم اوراسسباب ير مى لآجر کرنی ضروری ہے . شلّا تعلیم وتعلم نیفع و انتفاع ۱۰ دب د تا دبیب ایمی مودت د افوت، اجرو تواب كاحسول ادر تيام عتوق ك ذريد ودسرول يراس كالمينسان تُداخع ، مصولِ تجربه ، مشاهر أه احوال دحصول عبرت و غيره جيسي اضلاق يسب اختلاط باہمی کے نوائد میں سے میں اور ہم اس سے اُن کونفیس کے ساتھ بیان کرتے ہیں نيز عدل ١٠ قينا كِ بِظلم ١ مر بالمعروب بني عن لِمِنكرا در احمان و عبره جيب اخلاق كومتعل ابواب یرتفصیل کے ساننہ بیان کرا اس امر کی شاوت ہے کہ اہم کی نفونہ اخلاق اجما می کی تعلیم سے ﴿ أَهُ سَٰنا منیں بلکہ انسانی حیات کے کمال کے لئے وہ اس رعبی بہت اہم جگر دیتے ہیں۔

اله احيا على الدين عبدم صفراً

فارا بی کا نظر تیرسعا دن اور فاراتی اپنے نلنفی رجانات کے بیشِ نظرسعادت کی حثیقت اسطے

بیان کرناہے۔

نفی انسانی اگر اپنے وجو دیں کمال کا اس درجہ کو کہنے جائے کہ اس کو اپنے قوام میں مادہ کی باکل احتیاج باتی نزرہ کے بلکہ یہ کیفیت پیدا ہوجائے کہ ان تام انسار ہیں بھی موجو درہے جواجام سے آلو دہ ہیں اور اک جو اہر ہی بھی پا یاجائے جوادہ سے حودم اور خالی ہی با اور خالی ہی اور خالی ہی تواس کمال کا نام درسادت " ہے سادت کا یہ درجہ دو افعالی اداویو اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ان ہیں سے بیش افعال کے الفاقی نفیا تی اور کا کہی ہوتے اور بعض اور می وجانی ۔ لیکن یہ صول ان افعال کے آلفاقی طور ہر وجود میں آبا نے سے منیس ہوسکا ، بلکہ خاص ہمکیت وصورت اور کمکات خصوصی کے ساتھ مشروط ہو کہ ہوسکا ہے۔

اس اجال کی شرح یہ ہے کہ بعض افعال ارا دیہ خود سادت کی را ہیں جاکل ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ سادت 'براتر روخیر طلوب سے - اس سے اس سے حاصل کرنے کا پر طلب بنیں ہوسکا کہ وہ کسی وقت کے ساتھ اس لئے معید کی گئے ہے یا اس سئے وہ مطلوب ہے کہ اُس کے واسطر سے ہیں کوئی دوسری نے رمطلوب " ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا مرتبہ یا تی ہی بنیں ایتما کہ انسا ن اُس کا ورطالب شے ۔

بند در فیمرد می در است می می در این از اوری کی صورت ہوتی ہے جوسا دت کے بہنا است میں مد ومعا ون کے بہنا است میں مد ومعا ون ہوں ۔ ان افعال کا نام مرا فعال جمیلہ "ہے اور جن فاص بہیت و کیفیت کے دور لیم یہ افعال جمبلی صادر ہوتے ہیں اُن کا نام مد فضائل "ہے۔ یہ فضائل جو دمجتی خیرا ہیں اور اپنے سے بیند در فیر مینی در سیاوت "کے حصول کا در لیر کھی ہیں ۔ اور جوافعال «سعادت «کے حصول کے لئے سدّرا و بنتے ہیں اُن کا نام « افعالِ تبیحہ » بھے۔ دور عن کیفیات و ہدئیات سے اُن کا صدور ہوتا ہے دہ « رزوانل » و « خمائس » کملاتی ہیں ، بیس انسان میں تو ت نازیہ « بدن » کی فدمت گذار ہے اور توائے جاسہ ڈینیلر ، بدن » ک

بمی نعادم میں اور توت ناطعة کے بمی ، للکہ قوت نما ذیر ، حاسہ، اور تنخیلہ کی «خدمتِ بدن کا اصل معام روقت ناطعة » کی خدمت ہی ہوتا ہے اس سے کہ قوت ناطعة کا پيلاقوام برن ہی کے ساتھ والبتہ ہے

ر بوت باطقه کی دقیمی میں علی اور نظری اور قت علی توت نظری کی خادم ہے اور قوت نظری اور قوت ناطقه کی دقیمی میں علی اور نظری اور قت علی توت نظری کی خادم ہے اور قوت نظری

كاكمال يەہے كەوەانسان كوسعادت مكتىبنچا دىتى ئىشق الىخ

ابنِ رشد کابھی قریب قریب ہیں نرہب ہے ، اور آمام غربالی کی طرح و وہجی اس کا گائل ہے کہ اخلاق میں تربیت وتعلیم اور ماحول کے انٹرات سے تبدیلی نکن ہے بلکہ واقع ہم اور میرکہ اضلاق میں مصول سعادت کے مختلف مرادج ہیں۔

ابنِ مسكوير كانظريه اورابنِ مسكوية ابنى كماب، تهذيب الاخلاق مين مسلوسا وت نبويلى عث كل ب مهدور كان ايك ضرورى حقد درج ذيل كل ب اس كا ايك ضرورى حقد درج ذيل

ارسطوکے نز دیک معادت کی پائخ تعییں ہیں۔ ایک کا تعلق صحتِ برن سے اوریہ اعتدال مزائ سے حاصل ہوتی ہے ۔ دوسری کا علاقہ دولت ور تھا، دغیرہ سے ہو

اس كا عاصل يهديك انسان مين مرصلاحيت بيدا بوجائه كروه ال كوميح مصرت

یں مرف کرے ،اوراماب ماجات کے ساتے حسن سارک کرسے اکرا لم خرورت

ادر تحقین اُس کے ساتھ مجت و مودت کرنے مگیں اور اس طرح کزت سے اُس کے

عنه أيخ فلاسنة الاسسلام وبداية الجهتد

له تا یخ فلا سند الاسسلام صغیر اس

دوست ادررفيق بن جائي -

تیری کا تعلق لوگوں کے ساتھ حُرِن سلوک سے ہے اور اُس کی بدولت یہ وصف اُسیں طبیعت تا نیر بنچا آہر اور اسطرح وہ لوگوں میں مقبول و مروح نبتیا ، اور ابنے احمال و بھلائی کی داد حاصل کرتا ہے۔

چوتھی قئم کا دا سطر مندر مبالا اقعام مین نابت قدم اور تضبوط رہنے ہے ، اگر دوان اور میں کا میاب ہوجا آ ، اور کا ل دکمل بن جا ناہدے توسطادت کا بیمجی ایک در جرہے با بخوی قئم میا ہے کہ و خطف دین و دنیا دونوں کے معالم میں عمدہ راسنے جمیح کا معالن ادر سلیما عقاد ات کا حال ہو۔

بس حر شخص میں بہتام اقسام حمیم ہوجائیں وہ درسید کائل ، اور سعادت کے آخری درجہ پر ہے ۔اور حرشخص کوان اقسام میں سے کسی خاص قیم سے یا مختلف اقسام میں سے کچے بحصّہ طاہمو وہ اسی نسبت کے اعتبار سے «سید » ہے۔

ا ور ارسطوے پہلے - بقراط ، فلیاغور ت ، اور افلاطون وغیرہ اس کے قابل تھے کرسواد ت اور فضائل فقط ، نفس ، سے تعلق رسکھتے ہیں ۔ اسی لئے جب اُنھوں نے فضائل گی نصیل ہیان کی توسب کو قولی نفس ہی سے تعلق ر کھا ، نثلاً حکمت ، نتجاعت ، عفت ۔ عدالت ،

سعادت کوسعاوت برنی، اورخارج از مین کے بنیز اقص تسلیم کرتے ہیں۔

فلاسندگی ان دوراوی کے بعد ضروری معلم ہوتا ہوکہ مان دونوں بیسی خاکمہ کرنیں۔ اور ایک جامع رائے میش کریں۔

انسان، درهیقت د دفشیلتول کامجمومه-

(۱) روحانی نضیلت \_\_\_\_\_ اور \_\_\_\_ (۲) جمانی نضیلت

ر وجانی فضیلت اُس کانام ہے جو پاک روحون مینی عالم روحانیات کے اوصات کیساتھ

نارىبت د تعلق ركمتى مو اورجها نى فضيلت كا تعلق حيوا نى او صاف سے ب

پی دہ چوانی نفیدت کی دجہ سے اس عالم سفلی میں جندروز ، مدت کے لئے میتم ہے اگر دہ اپنی اس ، نجر کو تہندیب و ترتیب ، اصلاح و ترمیت ، اور نظم و انتظام کے و رابیہ سے رمکال " کم کہ پنچائے ، اور عالم علوی کے مناسب حال بناکر اسی جانب تمثل ہو جائے ، اور دہال ابدی وسر مدی حیات حاصل کرے ۔

عالم سفلی ، اورعالم علوی سے ہماری مراد عالم محموسات کا اعلیٰ مقام یا ادنیٰ مقام ہنیں ہے۔ بلکہ عالم محصوبات کا خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں ند ہو ہمارے مقصدکے اعتبارت دوسفلی ہے ، اور عالم مخرد دمعقول کا ہر درجہ عالم علوی ہے ۔

برطال جب ان ہردو کے مجموعہ کا ام ، انسان " ب تو ضردری ہے کہ انسان ، جب ہی سیمی منیٰ میں سما دت حاصل کرسکتاہے کہ ان دونوں نصائل کا ایک ساتہ حامل ہوئی، انسان جب عالم سنیٰ میں سما د توں سے مقصف ہو کہ ہے اور ان مناسب احوال کے اعتبار سے سعید کلانے گلا ہے تو پھردہ ان مقدس احوال د متعلقات کی طرف خور کرتا ، ان سے بحث کرتا ، اور عالم مغلی کی سمت احوال سے دریے الم بیر کا تا اُن بیا ، اور د لاکل میکمت بائنہ بیر نظر کرتے ہوئے اُن کہ کہنچنے اور ال سے دریے الم بیر کا تا اُن بیا ، اور د لاکل میکمت بائنہ بیر نظر کرتے ہوئے اُن کہ کہنچنے

کی سعی کرتاہے، اور اس طرح عالم علومی کے درجات کو ماصل کرنے لگتاہے تا اس کر آس کے بیٹے سے بڑے ادر انتہائی درجہ کو ماصل کر لیتا ہے

سعا دت کا دہ آخری درجرج کسب داکشا ب ادر تو ت علی سے ماصل ہوسکا ہے ادر مرف
مرہبت اللی سے بطور رہنصب ماصل ہونے کے ساتھ مشہوط انہیں ہے ؟ یہ ہے کہ انسان کے
تام افعال سافعال اللیم ، بنجائیں اور یہ سخالص نیم "کا درجہ ہے دینی اُس کی تام مضیات ننا ہو کر برصنیا
اللی کے اس طرح البع ہوجائیں کہ اُس کی اپنی مرضی کے کوئی معنی ہی زرہیں جو کچے ہو۔ فداکی مرضی " ہی ہی اللی کے
ادر جب دہ اس نیم محصن " کے درجہ بر بہنی جائے گا تو بھر اس کی یہ کیفیت ہوجائے گی کہ اُس کا کوئی
علی اس ایک غرض کے علاوہ کہ خود دہ علی نبراتہ مقصود ہے ادرکسی غوض دنا یت کا پا بند بنیس رہے گا۔
ادر بہی درجہ مقصود ومطلوب سے ایم ایم

اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ررسیرِ وانا، کا ل اسما دت جب ہی ہوسکتا ہے کہ ذہنِ قوی کا مالک ہو، صاحب و کا رفقل اور شیح تمنیر کا حال ہو الیں حالت ہیں تمام موجو دات کے حقالی اس برروشن ہو جائیں گے اور علم کے مطابق عل کے نفا ذیر اُس کی عزبیت بند ہوجائیگی اور بھراُس کے علم وعل کی یہ مطابقت ہمیشہ کے لئے نابت و قائم ہوجائے گی ۔

نیزید میں ظاہر ہو جکاہ کہ صطرح علم دنظ علی برمقدم ہے اسی طرح علی کے جور براس سے متعلق علم و نظر کا جور سے متعلق علم و نظر کا جس سے کی معرفت مقصود ہوتی ہے متعلق علم و نظر کا جس نے کی معرفت مقصود ہوتی ہے وہ جودت وہ ورت کی ہے اور اس کے لیمیر صودت وہ و سکتی ہے اور اس کے لیمیر صواب اور حق یک پہنچنا وا مکن ہے اور جبکہ در معارف ، کی دوقسیں ہیں ایک وہ جنکا علم

کے تعلقوا با خلات الله الحدیث ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے فرایا کہ اینے افلاق کو خداسے تعالیٰ کو اخلاق سے سانچرمیں ڈبال و۔ فروری ہے گرعل کا اُن سے کو نی تعلق ہنیں ہے، اور دوسرہے وہ جڑا کے ساتھ کل کمی بیا ہتے ہیں، آلو حکمت ُجو کہ موجب ساوت ہے وہ مجی دوہی تیم برشتمل ہے۔ ایک وہ جومام کے ساتھ کل کی تخاج ہنیں ہے متلا خدائے تعالیٰ کی تیجے سوفت، اور اُس کے واحد و قدیم اور کر دگا یہ نالم ہونے کا حقیقی عرفان ، اور دوسری وہ جوملم کے ساتھ عمل کی بھی متنفی ہے شلاً علوم حکمیہ میں جودت واصابت رائے بیداکرنا ، اور معاملات میں مدسرت جبیلہ ، احتیار کرنا ، اور اُس کو عادت نا نیر بنالینا ،

علم اخلاق برابن فيم الشخ الاسلام ما نظ ابن قيم جزري كي اخلاق بربنايت تطيف مباحث توريز دلك كي مطيف مباحث توريز دلك كي تطبيف مبحث المبيد موجود و بحث مين حب ذيل ا تبباس قابل مطالعهد .

فرماتے ہیں :۔

قین اسلام ریخلی، بهی کا دوسرانام ہے اور روتصوف کی حقیقت، بھی ریحلی، کے علاوہ او کی کینیں ہے۔ بہت بھی ریحلی، کے علاوہ او کی بہت کی بند ہے۔ کی بند ہے۔ کہ بنیں ہے۔ بہت تول ہے۔ مشہور صوفی کا تی کا بھی بہت تول ہے۔ مشہور صوفی کا تی کا بھی بہت تول ہے۔

اس کے ملاوہ مُلُقِ حن کے بارہ میں علما یہ اخلاق کے مخلّف اقوال بائے جاتے ہیں۔

۱۱) حرُبِ خلق کی حقیقت ، جو دو کرم کی بشات ، ایزا دہی ہے پر بہزیر اور اندار دی کالیف کی برو آ

یں ضمرہے (۲) صن علی پر نبات ، اور برعلی سے پر مبزر حسن کا مصدر ہیں (۳) رزوائل سے پاک ا اور فضائل سے مزین رسبنے کا ام حسن ضلق ہے .

گرخیتت یہ ہے کوشن طل کے چارار کان میں اور اخلاقِ فاضلہ کی نمیا دان ہی برتائم و

مبر عنت شجامت عدل

المادة لابن مسكوي صفي اسم ومهم

صبر انسان کو توت بر داشت ، فصه بهتا به ، اندارت پر بهنر عطاکرا ، جلد بازی در د در نجی سے معفوظ رکھا ، اور بر د باری ، سنجیدگی ، اور نرمی کا نوگر بنا اہے ۔

عنّت در دائل اور قول وعمل میں قبا کئے سے بچاتی اورصفت حیار کا عادی بناتی ہے (جتمعام بھلا یُوں کا منبع ہے ) اور فحش انحل ، گذب ، فیبت ، اور خپلو ری سے دور رکھتی ہے ۔ شجاعت ء عَرَبَ نِفس ، بلنداخلاتی ، اور بلند خصالی ببداکرتی ہے اورضل وکرم ، سخاو

ا درا نیار برا اد ه کرتی سے ادر بڑد باری ، اور غیط و فضب برتا از بخشی ہے -

نبی اکرم صلی الشطیر وسلم کا ارشا دِمبارک ہے۔

لیس انسّد بین بالص عنه انها السّدالي به ادرى ، كُنتى من بِحاله دینه كانام نیس ب الذى يملك نفسه عند الغضب حميّت بين بها در ده ب جفصر كه و متانس

ہر قابو پاکے۔

حقیقی شجا مت اسی کا ام ہوکو ککه سے ایسے .. ملکن کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے وشن بی علب کیا کی قدرت رکھا ہو۔

عدل - انسان کو اُس کی اخلاقی زندگی میں اعتدال ادر توسط بخشتا ، ادر ہرمعالمہیں افرا

ونفربط کے درمیان صیح را ہ برتائم رکھا، ہے۔

خلق، افراط اور تفریط نلاً جود دینی معنت عدل کی اینی خشش ہے ج بخل اوراسرات کی افرا کی درمیانی را ہ ہی اور تفسید بط سے مختوظ اور درمیانی را و ہے۔ اسی طبع حیار، دلت و

طلم کی درمیا نی صفت ، اور شجاعت ، مردی ، دبیجاجرارت کی درمیا نی صفت کانام ہے۔ ادران سب کا خبع بی صفت عدل ہے جوافلاتِ فاضلہ کے ہرسمار کان میں توسط اور اعتمالِ

مزاج سے منصر شہود برآتی ہے۔

ا خلاقیِ کریانه کی طرح رزاگل اخلاق کا منبع بھی چارسنفات ہیں جو عارت ۔ زویلیہ کے چارستون سمجھنے چانہیں۔

جبل ظلم شهرت نضب

جهل - اجبی شنے کو بُری اور بُری کو اجبی کرک دیکیا تا ۱۰ اور ناقص کو کا ل اور کا ل کونا تھر

کی صورت میں ظاہر کرتاہے۔

' طلم۔ ہرننے کو بے محل حکر دینے کا توگر کرتا ہے بینی عضب کے موتع پر خوشنو دی ، ۱ ور خوشنودی کے موقعہ پزنمینط وغضب ، سنجیدگی کے موقعہ ہر جالت ، سخادت کے موقعہ بزنگل ، کفل کے موقعہ پر سخا دت ، مین قدمی کے موقعہ برخو د ا درخمود کے موقعہ برینیں قدمی بنحتی کے موقعہ بزنری اور نرمی کے موقعہ

پرختی، عَرْتِ نَنس کے موقد برانکماری، اور انکماری کے موقد برغرور ، ملی نزالتیاس .

شہوت - انسان کوحرص، بخل، فتی ونجور ،بسیار خوری ، نولت، د'ارت ،۱۰ در طمع کانوگر ہے۔

غضب عزور اكينه احسد اظلم اورحاتت جيية دليل ادصاف كاعادى بنا آبء

اوراگران رزال افلاق میں سے کسی بھی دوکو باہم رکب دیجئے تومزید اخلاق قبسیر وجود میں اُتے ہیں ادراگر نورسے دیکھا جائے تو اخلاق سینئے ان چار ارکان کی نمیاد دو تا عدوں میر

را)نس انسانی میں افراط و تفریط کی صدیک کمز دری پیدا ہوجا ا ۲۱، یا افراط و تفریط کی صد ک قدت اَحالاً.

اً رُنس مي افراط كي مديك ضعف آگيلب تو ذِكت بُخل بْجِت ،كمينگي بيتي ، حص آز

جیسی براخلاقیا ل بیدا برجاتی ہیں۔ اور اگرقت میں افراط کا دخل ہوگیاہے تو اُس سے طسلم، غضب، ترشی افخش، اور طیش طبی براخلاتیال وجو دمیں آتی ہیں، اور ان میں سے جن وو برا خلاقیول کو حج کرد و تعییری بداخلاتی و جود نیر بر به وجاتی ہے بیٹی کدایک ہی انسان کے نفس بر بین بین خلاق کے نفس بر بین بین اور د دنوں حالتوں کا نظاہرہ اُسکی طرف بین اور د دنوں حالتوں کا نظاہرہ اُسکی طرف بوجاتے ہیں اور د دنوں حالتوں کا نظاہرہ اُسکی طرف بیت اور ہوا اس حالت بین کمر درا ورضعیف کے سامنے شیر کی طرح شجاع نظراتی اہے اور اُسی و تت ایک شجاع کے سلمنے انتہائی ذلیل اور لیبت و کھائی دتیاہے ۔

شلاً تواضخ ُ مُلِقِ حن ۱ در درمیا نی را ہ ہے بس اگر بیصفت افراط کی جانب اکل ہو جائے تو َدِّ ت وحِیَا رت بن جائے اور اگر اُئل بر تفریط ہو جائے تو تکمبر اور علو ہوجا ہے۔

انسان میں جوصفات مرکور میں اور جو مختلف اخلاقِ ذمیمہ کا گردار ہ نبتی ہیں کیا اُن میں اِصلاح کرکے اُن کا رُخ صبحے راہ کی جانب بھیردنیا مفید ہے اکہ وہ اِخلاقِ کریا بڑکے حال بن سکیں۔یا اُن اخلاق رقبہ اور اوصا بین خسیسہ کے حقایق بدل کران ہی کو اخلاقِ حشہ نبا ونیا جاہئے - علاج کیلئے بہترین صورت کو لئی ہے ؟

یہ موال ملما را خلاق کے درمیان ہمیشہ موضِ بحث کہا ہو اور اسی کتاب کے بہلے مصمین کریں۔ بحث آ بچکا ہوبض علمارد ومرخی کسل کو مکن سیجھتے ہیں اور اُس کے لئے مختلف طریقے بچویز کرتے ہیں، لکین محققین ہملی عورت کو میسے اور دوسری کو سخت و شوار جانتے اور خیر مفید لفین کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم کی رائے بھی محققین ہی کے ساتھ ہے۔

ابن قیم کانظریر طراقیت و تراویت کے رہرو کے لئے مفیداد رنع بخش طراقیہ ہی ہے کہ وہ اسنے

اه اسطرح کی دس یاره شالیس این قیم نے تنا دکرائی بی انعقداد کی وجسے ہم نے نقل نہیں کیس - (مولف)

ادصا ن میں تبدیلی کی فکرکے بنیراخلاق حنے مصول کی می کرے ،اس سے انسانی طبیعت کے لیے اس سے زیادہ دخوار بات دوسری نہیں ہے کردہ اپنی جبّت و نطرت کو بدل دے بلکہ یہ قریب قریب نامکن ہے۔

اگرچیخت مجامد دن اور دخوارترین ریاضتوں کے الک اس ببلت کی تبدیلی میں ہیں۔ ا اور کوشاں رہتے ہیں لیکن اُن میں کا بینتر حقد اپنے اس مقصدیں اکام ہی رہاہے - بلا شبرا وّل اوّل نُنس ان ریاضتوں ، اور مجاہد ون میں شنول ہو کر اپنے جبلی اوصا مندسے بے پر دا ہ ہوتا نظراً آ ہے لیکن جوہنی موقعہ باکر ان اوصا من ہیں ہے کسی کاحلم ہو کہے اور د ہ ریاضت دمجا ہر ہ کی فوج کو ورہم و برہم کرتا ہے - معاسلطنتِ طبعیت پر تا بض ہو کر بجرسابت کی طرح حکم انی کرنے لگا ہے ۔

اس کے ہم بیاں ۔ سالک ، کو دہی داہ بناتے ہیں جو سیحے ادرمنیدہے۔ لینی انسان ہیں جو جبلی ادصا ہت پائے ہماں ۔ سالک ، کو دہی داہ بناتے ہیں جو جبلی ادصا ہت پائے جاتے ہیں اور وہ ر ذایل کے حال ہوتے ہیں خلا شہوت ، خضب دفیرہ تو اُن کو ساتھ سائے ہوئے افلاق حنہ کی سی کرنی جائے اور اُن کے از الدادر اُن کے ملاج کی مکرمیں نہ بڑنا چاہئے۔ اس طرح وہ اُس سالک ، سے تیزی کے ساتھ منز لِ قصر دکی جانگ مزن ہوگا جوان کے از الدکے ذریئے علاج کی فکرمیں لگا ہو اہے۔

چنکہ یہ بات بہت وقیق اور شکل ہے اس سلئے پہلے ہم ایک شال بیان کرتے ہیں اُس کے بعد اصل مقصو د کو واضح کریں گے۔

ایک نېرې جوتیزی سے بهتی ، اور قرب وجوار کی بستیوں ، زمینوں ، اور مکانوں کو گراتی اور بهاتی لئے جارہی ہے ، اېل بتی کولتین ہوگیا ہے کہ اگراس کے بهاؤ کا بین حال رہاتی نه کوئی زمین نیچے گی نه بھانات اور بستیال ، سب ہی غرق ہوجا ئیں گے۔ یہ دیکھ کران لوگوں کے تین گروہ ہو گئے۔ ایک گردہ نے تواپنی تام قرت اور تمام اسباب و ذرائع اُسکورو کئے ، بندلگانے اوراس کے بہا وُ کے آرٹ آنے پر مرت کر دے گریے کچھ بھی کا نیاب مذہوں کا اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے ایک بگہ سے رو کا تو پانی دوسری جگہ سے مچھوٹ بڑا ، ایک جانب بند لگایا تو دوسری جانب سے ابل پڑا بلکہ ببض مرتبہ تو اپنے زور میں تام بند توڑ کراس قدر جوش سے بڑھا کہ اور زیادہ تباہی کا باعث ہوگیا۔

دوسرے گردہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ترکیب را کیگاں، اور فیر نفیدہ تو اس نے سط کیا کہ اس کے سط کیا کہ اس کا سرحیتی ہا اس کا سرحیتی ہا گا اور اس کے واور اس کو بند کرور و تب اس ہر کا زور کم ہوگا اور ا ہم ہم ہم نیمت م ہوجا کیگی اور ہم نقصان سے محفوظ ہوجا کینے۔

اس نے سرچنرہ کو دھوندھ نکا لاگر د نتواری برمبٹی ہی کہ اس کے جس سوت کو بھی بند کرتے ہیں با نی خو د بخو د دوسرے سوت سے کل آبہ اور حبتہ کے اُبطنے میں کوئی کمی ہنیں آتی اور تام سو توں کا بند کرنا نامکن نظرا آبا ہے ۔ اور اس طرح میرگروہ مذکمیتی کرسکا، مذباغ لگاسکا اور مذمکا نات ہی کی حفاظت کرسکا تام وقت اسی ناکام جدوجہ دمیں مرف کرتا ہا۔

تیسرے گروہ نے ان دونوں سے الگ ایک راہ اختیار کی اعوں نے سوچا کہ اس طح
قریج زنتصان اور کوئی حاصل نظر نہیں آیا۔ اندا اس نے نہ پانی ردکنے کی سمی کی اور نہ سوت بند
کر سنے کا تہیہ کیا بلکہ اضوں نے اپنی تام کو سنسٹس اس برصرت کی کہ پانی کے اُس بہاؤکو حسب نشاہ مسیحے راہ پر دگا دیا جاستے ، اور اس کوشش کو اس طرح شروع کیا کہ نہر کا اُن جہ نیزر بینوں ، فابل زراعت کمیتوں کی جانب متوجہ کر دیا ، اور جگر گر گر درت کے لئے پانی کے الاب بنا لئے ۔ نیتج بین کھا کہ گھاس اسے تام زمین سنرہ زوار ہوگئی ، بہترین ترکاریوں ، انواع دا قسام کے پہلوں ، اور ہوگئی ، بہترین ترکاریوں ، انواع دا قسام کے پہلوں ، اور ہوگئی کا کہ شرب بالا بال ہوگئے۔

کیا پیشیقت ہنیں ہے کہ ان منیوں گروہوں میں سے تعبیر گروہ اپنی رائے میں صائب اور پاپنے

عل میں بلاشبہ کا میاب رہا، اور ہیلے اور دوسرے گروہ نے بجز نقصان اور صیاع و تت کے اور کچھ اس نتال کے بعداب نور کرد کرانتد تعالی جائے تعاضا جکمت نے انسان بلکر حوالات کی جَلِت میں و وقو تیں و دل**ی**ت فرما ئی میں۔ توّتِ خضبیہ اور قوّتِ شہوانیہ یا قوّت ارادیہ ۔ اور ننس کی تمام صفات اوراً س کے تمام اخلاق کے لئے ہیں دوقو متیں منبع ومصدر میں اور مہرا یک انسان ملکر مرحوان کی حبّبت و*ملقت میں بیراس طرح مرکو زمیں کہ* توت شہویہ یا ارا و بیرے و پنس لے منافع ماصل کرتا ، اور توت عضبیہ اس کی تام مضروں کو د نع کرتا ہے۔ بس اگرانسان قوت ارا دیہ کے ذرایہ سے غیر خردری اور فائنس از ماجت منسافع کو ماصل کرنے گیاہے تواس سے صغت حرص پیدا ہوتی ہے ادراسی طبح اگر مفرنے کے دفع کندی اُس کی توت غضبیرها جز و در بانده رہتی ہے تو توت وعزت کے بجائے صفت بعد دکینہ) بیدا کر دیتی ہے ، اور اگر ماجت کی اشیارے انسان در ماندہ و مسر بہتا اور دوسرے کو ان پڑ البس ومتصرف إلى المصليني أس كى قوت اله ادى كمز در اورضيف ك توأس صفت حمد عالم وجود میں آتی ہے، اور اگر ماجت کی است یار بر کا میا بی ماصل کرنے کے بعد توت ارادی ورقوت شهوى مين ازاط بيدا بوجاتى ب توصفت كال ورخيت وجودي آتى بى - اوراً كركس شع كي مصول كے الئے اس كى فہوت وحوص شد مدہوا در توت عضبيك بغيراس كاحصول اعكن بوكواس كے التعال سے سکرشی، بغاوت، اورظلم، وجود میں آئے ہیں اور مجران کے توسط سے غرور . فنخ ، آنانیت جي اخلاتي فاسده پيدا ہوتے ہيں۔ برطال مطوره إلاان دونوں توتوں کے إلى ربط داشراج سے اس طرح ا خلاق بیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس حقیقت اور شال کی مطالقت یوں شیمنے کہ توتِ عضبیہ وشہوا نیہ آوگر یا نہر ہیں

ادرانیا نی طبیت ده صروک ہے جس میں یہ نهر بہتی ہے۔ ادرانیا نی دل د داغ ده بستیاں ادر عارات بیں جراس نہرست ملعت اور بر باد ہوتے جارہے ہیں۔

تیں جاہل وظالم نفوس تو اُس کے جوش اور زورسے بالکل بے برواہ اور تنعنی ہیں اُن کی ایک بے برواہ اور تا نار برباد ہوتے رہتے ہیں اور اُن کی جگر نتیج ہُ جینہ نثو ونا باتے رہتے ہیں اور اُن کی جگر نتیج ہُ جینہ نثو ونا باتے رہتے ہیں قیامت اور روز جزار میں حنطائے، ضربع ، شوک اور زتوم جوان کی نفذا مقرر کی گئی ہے وہ بھی اُن کی اپنی بیدا وار ہے ۔ لیکن باک نفوس اس منر کے انجام کار برنظر کرکے اُس کے جوش وخروش کی طرب متوم رہتے ہیں۔ اور بھراُن میں تمین گروہ ہوجاتے ہیں۔

ایک فرقه ان صوفیار کا ہے جوریافتوں، عاہدوں، طوتوں، اور فتلف ہم کی شخت مشفوں کے ذرائعہ یہ توصد رکھتے ہیں کہ اس منر و تو ہن عضیہ دشہوا نیر، کو جرابی سے حتم ، اور اس کے سوتوں کو باکل بند کر و یا جائے ۔ گرا لئد تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ، اور انسان کی وہ جبلت وخلقت در کر جس بر رب العالمین نے اُس کو بدا کیا ہے ، اس سیرباب کا ابکار کر دیتی ہے اور کمی طرح طبیعت بشری اُس ہوتی نیتے ہی کی جی طبیعت اُس ہوتی نیتے ہی کا جی جا ہات کا اثر غالب آجا ہے ، اور آخر و قت کا ازا کہ مغالب اور آخر و قت کا ازا کہ مغالب کا ان کی جا ہے ۔ اور کھی ریاضات و جا ہات کا اثر غالب آجا ہے اور آخر و قت کا ازا کہ مغالب کا کی جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے ۔

اور دوسراً گردہ اُن اصحاب کا ہے جو اپنے تام قرئی کو اس میں صرف کرتے ہیں کہ مجا ہدئے ننس کے ذریدان صفات کے اثرات کو مذہبیلنے دیں اور دیا ضات و جا ہوات کا بندگا کو ان کے ہاؤ میں رکا ڈمیں بیدا کریں کہلے گردہ کی طرح اُنکا بھی اکثر وقت اسی صدوجہ دمیں گذر جا آہے۔ لیکن میسری جا حت نے ان دولوں سے انگ یہ داہ اختیار کی کو ان طلقی صفات کی ہنر کو

که سینز

اله كان

ك فاردارجاليال

له اندرائن

قطفانه چیٹر اور اپنے نفوس کو اخلاقی کریا نہ کے حصول کی جانب متوبہ اور شنول کردیا ۱۰۱۰ دران صفا دوت غضیہ و شہویہ کے دواعی اور محرکات کو ۱۰۰ جو کہ انسان کے مجاری میں ساری ہیں. ہرگر: قبول نہ کیا اور منز کے سوت بند کرنے یا ہما کو کو دو کئے کی اس لئے مطلق کو مشنس نمیں کی کہ دہ جائے گئی ادر منز کے سوت بند کرنے یا ہما کو کو دو کئی کی اور کی طرح بند نہ ہو کے گی، بلکہ اپنے قلب کی بندی کے استحکام اور قوئی باطمنہ کے قلول کی مضبوطی ہیں سرگرم رہے تاکہ قلعہ کی تکم دیوارد ک اور آبادیوں کی مضبوط شرینا ہوں سے ہنر کا پائی اس سے محرا کرا دہس۔ اُدہ سنجل جائے ادر کسی سسم کا کی مضبوط شرینا ہوں سے ہنر کا پائی اس سے محرا کرا دہس۔ اُدہ سنجل جائے ادر کسی سنول کی مضبوط شرینا ہوں سے منز کا پائی اس سے محرا کرا دہس۔ اُدہ سنجل جائے ادر کسی سنول نہ میں سنول بنیا ہوں و مناسب کام یں گاکراضلات کی کھیتیوں کو سنرسسبرد شاداب بنایا ۔

میں نے ایک روزیشن الاسلام ابن تیمید رحمۃ استدے اس مسلد کے متعلق گفتگر کی اور بوجہا کہ اضلاق حسندا ور روحانی طارت کی آفات کا علاج ان کے قلع قبع کرنے سے ہوسکتا ہے یا لینے اندر نطافت و بطافت بیداکرنے ہے۔

اینوں نے جو کچے فربایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی شال نملا خلا خات کے کؤئیں کی ہی ہج حبت تم اُس کو منہدم کرنے ، گرانے ۱۱ در شانے کے در بے ہوگے نملا خلت ۱ درزیا دہ فاہر ہوگی اور کھیلے گی ۱۰ دراگر تھے یہ ہوسے کرتم اُس کو اپنی حالت پر جو ڈکر ادبر سے باٹ دواور اُس کے گو اُس کو گو بک دو تو فلا خلت سے محفوظ رہنے کا یہی طراحتہ بہتر ہے ۔ لہذا تم اس کے اُ کھا ڈنے کے در بے نہ ہو بکہ اُس کو جھیلنے اور ڈو کہنے کی کو منسش کرواس کے کہ فلا خلت کا یہ دہ با نہ مٹ منسکے گا اور ایک بربوسے نی کر جیمیوں قیم کی دوسری بربووں سے سابقہ پڑ گیا ۔ میں نے عصن منسائی سے کیا تو ایموں نے فربایا کہ نات نفس کی شال اُس نہوں کیا ۔ بہی سوال میں نے بعض منا کے سے کیا تو اعنوں نے فربایا کہ نات نفس کی شال اُس نہوں

ا در کچھو در حبیں ہے جو کسی مما فر کی را و میں پڑتے ہول ۔ لیں اگر وہ ان کے بلول اور سور ا خو ل کی نغیش میں اس لے لگ جائے کہ ج ل جائے اُسکوتیل کر دے ۔ اور اس طرح سب کوتیل کر کے منزل كوصاف بنائة وه ما فركبى ائي مطلوب سفركو مطى نبير كرسكا - بندام افركو عاسة كراك کی نستیش سے قطع نطرمنزل متعدد دیرگامزن رہے ا دراک کی جانب مطلق النفات مزکرے ا دراگر الُن میں سے کوئی را و کے عین سامنے ہی آ جائے تو اُس کو اراد کے اور پھرا نبی راہ پرانگ جائے، یشخ الاسلام نے حبب یہ نمال سُنی تو بچار سے نُدکی اور بیان کرنے دانے کی بہت داد دی، یہ ہے اُس نتیسرے گردہ کا نظریہ حب کو اس کا لیٹین ہے کہ استد تعالیٰ نے ان صفات کو سواور بیکار بیدانیں کیا ، ان کی شال تو با نی حبیبی ہے کہ وہ کلاب کو بھی سیراب کر اسے اور ضارداً خفل کوبھی ،سوخته بننے و ایے درختو ں کوبھی نشو و ناکر ایسے ادر پھیلدار درختوں کوبھی یا ہیر سرویش برتن پاسیپ ہیں جوجواہر اورمو تیول پر ہمنتیہ ڈیکے رہتے اور چلنے رہتے ہیں بیں اس گروہ کوہر وقت بهی فکرنگا رہتاہے کہ وہ ان جواہرسے فائرہ اُٹھائے اور یانی سے گلاب اور تمر دار دزتتر ہی کو پر درش کرے ، ا درہی فلاح وظفر مندی کی صیح را ہ ہے ۔ شُلَّا نَعُول نے دیکھا کُر کِراک ایس ہنرے حس سے تیخی، فحز ، اِترا نا ، طلماور سرکتی بھی سیرانی حاصل کرتے ہیں ،ادر لبندی ہمت ، خو د داری جمیت <u>، خدا</u>کے دشمنوں *برغلب*ر، ادر سرلبندی بھی *س*ارب ہوتے ہیں ، ا دریہ بیش بها موتی بھی اسی سیب صاصل کئے جاسکتے ہیں تو انفول نے اس منرکے بها وُکو وْراْ ان کی بردرش کی جانب متو جرکر دیا اور اپنے نفوس سے سیب کو خارج کئے یا تباہ کے بنیز ہیان مرتبوں کوائس سے بکال لیا۔ اوریا نی یاسیپ کواسی طرح استعال ک جس طبح اُن کوزیاده سے زیا دہ مفیداور کارگر بنايا جاسكانه

بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک غور وہ میں حضرت الود جائے آفنی اللہ عنہ کوسینہ ان کا کرفتے ہوئے دیکیا توارشاد فربایا کہ بیرالیں جال ہے جوہرد قت فعدا کے نز دیک مبنوص اور تابل نفرت ہے گرمیدان جادیں مجبوب ہے ،اس صدیت برفور کرو کہ کسطے اس صفت کے بہا دُ کارُ خ بجیرکر اور برکان کرایک قابل ندمت کو قابل شایش بنا دیا ۔ اور ایک دوسری حدیث ہیں ہے جو فالبامند آحد کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فربایا کہ اتر انے کی بضوحوری خدائے تعالیٰ کے نز دیک قابلِ نفرت و حقارت ہیں اور بیض نبوب اور قابل منایش ۔ اور قابل شایش صرف دوہی صورتیں ہیں ، میدان جادمیں اور صدقۂ و تیرات ہیں۔

ین رسی کی ایک میلی میں ایک صفت بر، عبادت بن گئی ادر کیے رشتہ ضدا و ندی کی قاطع شح اباعث وصل موگئی۔

پساہیںصورت میں اُن راہا نہ ریاضات ادر مجاہرات مفرطرہ شاقہ کرنے والوں ہر کیوں نہ افسوس آئے جو اپنے اس طریق سے گوگوں کو شہات ،ادر آفات میں ادر زراجہ وہستملا کہ ترجن م

تنوکیرُ نفوس کے دروام ، استرقالی نے تزکیرُ نفوس کی خدست انبیار علیم انسلام کے سرد فرائی ہو انبیار کیم است لام ہیں اور ان کی بخت کامقصد سے تزکیرُ نفزس ہے اور وہی اُس کے والی د مالک ہیں۔ اور اک ہی کم اِتھ میں دعوت و تعلیم اور بیان وارشاد کا معالمہ براہ راست سپرد فرایا ہے اور اُن کی تعلیم صرب فراتی خلق اور الهام پر مبنی ہنیں ہے بلکہ درجی اللی کے ذرابیہ اس خدمت پر امور ہیں۔ اس کے وہی اُموں کے نفوس کے حقیقی معاشج ہیں۔

که صدقه و خیرات میں خیلاد ۱۰۰ اترانی ، مصرادیہ کوئی میں دوسروں سے بڑے چڑے کرد ہنے کی سی کرے اور اُس پر مشرت فل برکر سے (مولف)

هوالذی بعث فی الامیین مرسولاً خدای نے بیجا اَن پڑھوں ہیں رسول ان بی ہی م منه هم سیسلر علیه هم آیا ته ویز کیهم و ویڈ منا ہواک پراسکی آیات، اور اُنکے نفوس منابعہ مالکتاب وا تحکم قد رجم کوپاک کرنا ہوا ورسکھا آ ہو اکوکتاب (قرآن) اور مکمت ددنائی)

كما الرسلنا فيكمرسولا منكم شيلو جياكه بم نے تم بي سي تم سي رسول سيجاده عليك مرآ يتنا ويزيكي هو فيلكولك الله بي طرقها به تح بريها دي آيات اور تمالت نفول كو والحكمة وهيكك ما المرتكوفوا تعلمون بي كراب اور تم كوكاب اور تمات كما تابح فاذكر وفي اذكر وفي اذكر وسي تم كم يا دكروس المرادا ولا تكفي ون هو المراد ولا تكفي ون هو يا دكروس تم كم يا دكرون كا اور ميرانسكرادا ولا تكفي ون هو دور كفير المراد ولا تكفي ون هو دور كور المراد المراد ولا تكفير ون من كروا وركفير المتاركود ولا تكفير ون من المراد ولا تكفير ون من كروا وركفير المتاركود ولا تكفير ون من المراد ولا تكفير ون من المراد ولا تكفير ون وركون كا وراد كفير المتاركود ولا تكفير ون وركون كالمراد ولا تكفير ولالمراد ولا تكفير ولا ت

اصل یہ ہے کہ امراض انسانی کے علاج ل میں تزکیہ نفس سے زیادہ ہخت اور شخل کوئی علاج ہنیں ہے ۔ لپ جشخص نے اس علاج کوریاضت، مجا ہدہ ، اور گوشنی کے اُن طریقی ل سے
کرنا شروع کیا رجس کا انبیار علیم است لام کی تعلیات سے کوئی سرد کارنبیں ہے ، وَہُ اُس رَاضِ کی کرا شروع کی انبیار علیم است لام کی تعلیات سے کوئی سرد کارنبیں ہے ، وَہُ اُس رَاضِ کی
طرح ہے جوابنا علاج طبیب کی رائے کے بیٹر بھض اپنی رائے سے کراہے اور ظاہرے کہ اس دا

اسی طرح انبیا ملیم اسلام قلوب و نفوس کے الحبار ہیں اس کے اُن کی بیار یوں کے ملائ اور ان کے تزکیرہ درستی کے لئے اس کے علاوہ دوسراکوئی راستہ بنیں ہے کہ اُن کر انبیار علیم اسلام کے سپردکر دیا جائے اور سپردگی اور نجل صافر آبی ہے ساتھ اُن ہی تے تیلم کر دہ طراحتوں کو اختیار کیا جائے ۔ اور اُن ہی کے تبائے ہوئے نوٹے کو استعال کیا جائے۔ ا فلاق اكتابى بين ياكس مو بالاتر يرسُله بي الطاق كرسليف مباحث بيست ايكب اس سي ستول تنفيل حصر أن المراب المر

اگریر سوال کیاجائے کہ اخلاق اکتیابی صفات ہیں یا خارج اذکب و اکتیاب ؟ و اس کاجواب پہرے کہ انسان ابتدا دیں تبکلت اور طبیعت پر جبر کے ساتھ خلق کو انتیار کر ماہی اور آ مبتر آ ہمتہ ہے۔ اس کی سر شت اور طبیعیت بن جا آ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکا لمہ جو اتبج عبدالنتیں کے ساتھ بیش آیااس کی نہا د میں مین کیا مباسکا ہے۔

سبب نے اشج سے فرمایا بچھ میں دو الیے فکس م جو دہیں جن کوات تھا آلی مجوب رکھنا ہے۔
ایک علم اور دوسرے و قار- استج نے دریافت کیا یہ دونو ن طلق میرے کسب کا میتج ہیں یا نیاد وسرشت
میں فعدائی طرف سے و دلیت ہیں ، آپ نے فرمایا تیرے اندر فعداً کی جانب سے ملقت میں ددلیت
ہیں۔ اشتج نے پیمنکر کھا۔ اُس فعداً کی لاکھ لاکھ حمد ڈننا جس نے جھے ہیں دوالیے خلق و دلیت فر مائے جو

اس کوادراس کے رسول کو بھوب ہیں۔

اس صریت میں انتج کا دخلق "کے متعلق تینصیل کرنا درنبی اکرم صلی اللہ طلیرد سلم کا اس تعلیم کو قبول کرتے ہوئے جواب دنیا اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ خلق دونوں طرح حاصل ہوتے ہیں ، جلّت دسرشت میں دولیت بھی اورکسب واکتیا ہے بھی،

نیزایک دوسری مدیث بے حس میں نرکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی د مام اس طرح شروع فرایا کرتے تھے۔

اللی جُه کو اخلاتِ صنه کی راه د کھا ،ا خلاتِ صنه یک را بسری کرنیو الاتیرے سواکھ ئی د ورامنین

اللی بجھ کو بر اخلاقی سے بچا ، اور براخلاتی سے بچانے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہنین -اس مدین میں سرور عالم صلی الله علیه وسلم نے کسب اور قدر دونوں کا ذکر نایث خوبی ے فرما باہے۔ اس مسُلم میں ام راغب اصفها نی کی رائے بھی قابل وکرہے ۔ وہ فرماتے ہیں ۔ ُ مُلَّ*ں کے متعلق علما رمیں* اختلات ہے کہ وہ الی*ی حبّبی وضلقی صفت ہے جس میں کہ ہے* اکتسام سے تبدیل انکن ہے یا اس پی تبدیلی ہوسکتی ہے۔ بعض ہیلی دائے کے قائل ہیں کہ د چلفی صفت ہے خیر ہو یا شرجی حالت پرخال کا منا نے اُس کی طبیت کو دولیت کردیاہے امکن ہے کہ اُس میں تبدیلی ہوسکے واک شاعر کہا ہے ۔ ولن اليتطيع الده تغيير خلقه ليئم ولا يستنطيع وتكرم ز انه اُس كَ نَكُن كى تبديل پر برگر: قادرنيس سے دو كميسندسے اور و وكيم نيس نبايا جاسكا وماحنكم الاغلاق الاغلاق الغائز فمنهن محمود ومنهامن مم

ا و ریراخلات و نظری ملکات ہیں یعض اُن میں سے انچھے ہم لیجف بڑے

اورنبی اگرم صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد مجی کچه اسی طرف اکن نطراً اسبه-من آنام الله وجهًا حسنًا وخلقًا جسکو الله آهی شکل وصورت اور محوافلان

عطاکرے اس کا فرض ہے کہ اپنی اس افرنیش

حنًا فيشكر الله

پرفداکات کرا داکرے -

ہذاجب، فلاق نطری او خِلعی صفات کا نام ہے تو بندہ کی مجال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صفات میں تبدیلی پداکر سکے

ك خلاصه مدارج الساكلين ملد اصفحه ٢ ١٤٢ الابن القيم الجوزي-

البتة علمار کی ایک جاعت بہلی داسٹے کوئیٹے تھتی ہے لینی خگس میں تبدیلی نکن ہے اور ہوتی رہتی ہے بنی اکرم صلی اللہ علمیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے ۔

اے انسانو تم اپنے اخلاق کوایتے اخلاق

حتنوا اخلاتكم

كارث بناؤ-

تواگرية تبديلي انسان كے امكان ميں مرح او تي او آب كس طرح اس كو أس كامكلف بناتے ا

ادرحكم فراتي -

علاده ازیں اللہ تعالیٰ نے استسیارعا کم کو د دانواع برتقیم فر ایاہے

ایک ده نوع جس کی تخلیق اور معاملات داعال میر طلق کسی کو دخل نه مو، مُثلاً زمین ، آسان ،

تنكل دصورت و نيره .

دوسری تسم کی تخلیق اس طرح فرائی که اُس کی حقیقت کو پیداکیا ا درساته ہی اُس میں ایک الین قوت " رکھ دی جنگی کمیل و ترقی اور تغیر و تبدل کا معا لمدانسان کے درنعل " سے معلق کر دیا اجبی کہ کھی مث لاحق تعالیٰ نے اُس کی حقیقت کو پیدا کیا اور اُس میں درخت بننے کی قوت دراحیت فرائی - اور پجرانسان کے سائے یہ اُسان کر دیا کہ جاہے تو دہ فعدا کی مردسے اُس کو بہترین درخت بنا ہے اور جاہے تو اُس کو بہترین درخت بنا ہے اور جاہے تو اور بربا دکرنے ۔

بی حال اخلاق کا ہے انسان کی دسترس سے یہ تو با ہر ہوتا ہے کہ وہ خُلن کی اصل قوت کو بل کا کہ وہ خُلن کی اصل قوت کو بل کرائس کے خلاف دوسری چیز کو خلات بنا دے ۔ لیکن یہ اُس کو اختیا رہے کہ دہ اس کو اچھی یا بُڑی دونوں کیفیتوں کے ساتھ ترقی بھی دے سکتا ہے ادر ایک دوسرے کمیا تھ تغیر د تبدل بھی کرسکتا ہے۔ اس کے اشد تعالیٰ کا یہ ادشا دہے۔

قن افط من نركا عادة ما خاب دو معمل الماب را من الزكر كيا ادروه

صن د ت ه د الشمس الشمن الم في د إجس ف اسكونواب كراياد

ا دراگرا نسان خُلق کے حُمن وقیح ، ترقی و ننزل اور تغیر و تبدل میں بھی کسب واکتساب کا

دخل نه رکهما زوتا تو وغط و پند . وعد و وعید ، اور امرو بهنی سب باطل اور بیکار جانبے ، اورکسی طرح

بھی عقل اُس کو جائز نردکھتی کہ انسان سے کہا جائے کہ تونے یہ کیوں کیا ؟ ادریہ کیوں نرکیا ؟ ادر جبکبر

انسان سے یہ سب کچھتعلت ہے توخلق کی تبدیلی کا اسکان اور و قوع بھی تیجیج ہے۔ بلکہ بیر چیز توہم

بیف حوانوں کے میں موجو دیاتے ہیں ۔ شلا ایک دحثی کھیلی جانور بیض مرتبہ انسان سے النوس

موجاً ما بلکه انسا نو*س کی سی ما و*ات و حضائل اختیار کرلتیا ہے۔

البتہ طبائع کے اعتبارے انسانوں کے مختلف درجات ہیں بیض کی طبیعت میں لیت کا ما وہ نیز ہوتا ہے اور یعض میں سنست، اور بعض میں ورمیانی، کیکن قبولیت کا اثر جاہے بہت ہی

غوار اکول نه مورب طبیعتول مین موتا صرور م

محاکمہ اس علمار نے فکن میں تبدیلی کا انکار کیا ہے وہ بھی صحیح کتے ہیں اس کئے کہ انہی مرادیر ہے کہ انسان آگر بیرچاہے کہ کھلی کی حقیقت برل کراس کو سیب بنا دے تو یہ نامکن ہے ۔ اور جو ملمار تبدیلی کو تسلیم کرتے ہیں اُن کامقصد سیب کروہ توت ہیں اور اُس کو جب خارج میں وجود نہر ہر جوتی ہے تواس میں جس وفیا د، نرتی و نیزل، تغیر و تبدل ، سب مکن ہے اور اُس کو جو ارتباہے جس طرح نہیج یا گھلی کو درخت بھی بنایا جاسکا ہے اور اُس کو

طراكر بربادى كياجاك بعدان مردو أراركا اخلات دو حَداحُدا فكر دُنطر كا اخلات بهى المراكر بربادى كياجاك اخلات بهى ادري نكر ابدالنزاع دونوس كه درميان ايك شديني ب اس ك اس كوفيقى اخلاك بني

الماجاسكيا

ا در ریمبی داختی رسه که که معنی مرتومی اخلاق "میں سب سے زیا د ہ اصلاح طلق تِ شہدیم

اوراس کی اصلاح نهایت دخوار ادر سخت مطل ہے۔ اس کے کہ نظری دجبی قرتر اس سے یہ قوت وجود میں مقدم ہے اور انسان ہر اس کا قبضہ بھی دوسری قرتر اس نیادہ ہے اور انسان ہی مقدم ہے اور انسان ہی جاتی ہے بکہ حیوانات اور نبایات کے میں دولیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد قوت میت ، پھر توت نکل ، قوت نطق ادر قوت مین عالم دجود میں آتی ہیں۔

لیں انسان ، حیوانات اور نبالت وغیرہ ہے اس دقت کی متماز ہنیں ہوسکا جب کہ اس کو مقہور و مغلوب نہ ہوتو ہیرانسان ، خسار و ، اس کے کواگر بیابت اور مغلوب نہ ہوتو ہیرانسان ، خسار و ، مفرت اور دھو کے میں بڑکر دینوی اور دینی دونو ق م کی در سعادت ، سے محوم ہوجا اہے مفرت اور اگراس کو مغلوب کر لیتا ہے تو بھر ایک طلینت باخیر بلکہ ، ربا نی ، بن جا تا ہے ۔ اس کی حاجات کم ہوجاتی ہیں ، دوسروں سے متنه نی ہوجا تا ہے ، اپنے قبضہ کی جیزوں میں نیاوت کرتا ، اور وگوں کے ساتھ معاملات میں حین علی کا فوگر مین جا اہے ۔

اگریرسوال کیا جائے کہ قو ت ِشہویر اس قدرنعلیظ ادرگندہ ہے توانسان کوا س کیچٹمیں بھنسانے سے خدائے تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ؟

تواس کا جواب پر ہے کہ نئے قوت " اپنی حقیقت کے اعتبارے بئری بنیسے بلکواس کی برُائی جب بردے کار م تی ہے کہ دو حدے تجا وزکر جائے ادر اُس کو اُس مدتک طلق امنان چھوڑ دیا جائے کہ وہ تمام قوتوں پرسلط اور فالب ہوجائے۔

 امکن ہے اس سلے کہ آخرت کا حصول، عبا دت کو بغیرنا مکن اور عبادتِ دنیوی زندگی کے بغیر عال ، اور زندگی حفاظ سے جم و بدن کے بغیر معلوم ؟ اور خاطب برن مرف شدہ جات کے بدل کے بنیز نامکن اور زندگی حفاظ سے جم و بدن کے بغیر معلوم ؟ اور خاطب برن مرف شدہ جات کے بنیز نامکن اور بید کا استعال توت شہویہ (ادادیہ) کے بنیز بونہیں سکتا۔ تو اب اس قوت کا نفس و جو د ضروری اور مرغوب ہے نہ کہ ہرختیب سے مربوری و معبوب ، اس الے حکمتِ اللہ نے اس کو وجود بختا اور انسان کو اس کے وجود سے زمین دی ۔ چا بخوار شاد باری ہے ۔

نُراتِّتِ للناس حب المتهوات من انانول كور تول ادراولا وكي فوابتات المناء والبنين رائم ران على المناء والبنين رائم ران المران ال

هو اور تعبض سے نفع و فائرہ کی اُمید، اور ببرحال اُس کی مددسے چارہ نہ ہو۔ .

کے معلند کا کام یہ ہے کہ اس سے نغع اٹھانے اور اس حثیت کے علاوہ باقی صور تو میں ند اُس پر بعروسہ کرسے اور ندائس سے کسی قدم کا ارتباط رکھے۔

منگی کو ما و ت بنانے کے اقعام افکی اگر خواتی ہے تو اس کو اختیار کرنے کے لئے اہرت کسی دو کی مزورت بنیں پڑتی اور اس کے استعال ہی طبیعت کو راحت و نشاط ماس ہوا ہی اور اگر کسی مُون کو کسب واکسا ب کے فرایع ماس کیا جائے تو اس میں ختی کی فرورت ہوگی بینی اس کو اپنے اکسابی تو می کو مرف کو نا پڑے گا ، طبیعت پر اوجو ڈالٹا ہوگا ، اور خارج سے

اس کے لئے تحریکات کو حاصل کرنا ہوگا تب و ہولتی اور عاد می صفات کی حیثیت احتسیار مرس سے سے تحریکات کو حاصل کرنا ہوگا تب و ہولتی اور عاد می صفات کی حیثیت احتسیار

اله قت شريه كولبت كريفك يىمنى بي درن فاكرنانا مكن ب جيداكر ملوم بريكاب والاريم فوسن

اس خُلَق کی دفتیں ہیں عمود اور ندموم ،اگر ریا صنات د مجاہدات اور سلسل خت کے بعد کسی خات کو مسلس کے بعد کسی خات کو مسلس کے است کو است کا کرنے کا تو دو محدد ہے۔ ایک شاعر کتا ہے۔ تو دو محدد ہے۔ ایک شاعر کتا ہے۔

ولن تنطيع الخلق الاتخلقاً

ا در تو فكن كانو كربن كربى ابن اندراس إمار بناسكا بى

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشا دِ مبارک ہے -

ما العلمرا لله التعلم وما المخلق علم، تيكين بي اتاب او رَعَلَ تَوكَر مِونَ الله المخلق علم، تيكين بي التحقيق المحالة المحالة

اوراگراس کے حصول کا مقصد نماکش منود جوادا سی شہرت دا علان کی غرص صفر ہو آ اس کا

نام ریارتصنع ،اورشہرت پندی ہے اور یہ ندموم ہے ۔ اس معاحب ِفلق کوہمہو قت بین فکر اس

والمنكيريةي ككسي طرح أس كى اس صفت كا أعلان اوراس كى شهرت عام بو-

اخلاق کی گناب ﴿ کلیلہ ﴿ منه ، میں ہے ٠

بنا وٹی خلق رکھنے والے کو تم حس قدر تیر کی طرح سید ھاکڑنا جا ہوگے اسی قدر دہ اور

کج ہوتا جائے گا۔

صرت عررضی الله عنهاس الرح کے خلت کے متعلق فراتے ہیں۔

من تخلق للناس بغيرما فيسم وشخص افي اندرايي صفت التي بادث

فضعه الله عن دعل كرك دكمائ جوداتي أس بي موجود نمو آ

الله قالى أسكورسواكرك جيوركا.

اليه فهرت سندريا كاركى شال أس زخم كى سى ب ج اوج دعيقى طور برمندل نهونيك

مندل نظراً نے گنا ہے اور اُسکے او پرچیج جم کی طرح کھال آ جاتی ہی۔ خلا ہرہے کہ میز زخم کھبی اچھا ہنیں كهاجا سكما ا در سرور ايك روز رمسيكا ا در ميز زخم بن جائے گا-یا دہ اس مفلوج عضو کی طرح ہے جس کی حرکت الک عضو کے اختیارے الم مراج اتی ہے اور اگروہ انہائی حدو جدکے بعداس کو ایک جانب کو حکت دینا جا ہاہے تو مضوائس کے فلات جانب كوركت كراب واس طرح ظالم، رياكار، اورجيجور أتخص اب ان اوصاف كو تبكلت بوشيده محى ركمنا جاسے اور عاول ، سنجيده ١٠ور با وقار ظاہر كرنے كى مى محى كرے تو زیا دہ مت یک امیا ہنیں کرسکتا اور اُس کے ۱۰ قوی " ضروراس کی نالفت کریں گے اور اخراصل ربك ظاهر موكريك كا. اس کی ندمت میں ارشا و نبو می ہے۔ أس شهرت بندريا كاركي مثال حب مي ثهرت المتقع بماليس عنه كلاس كى صفات داقى مزور أسبي سع جو توبی نر دس جھونٹ کے دوکیٹرے پہنے ہوئے ہو۔ مینی نیخص د و نوں طرح کے جھونٹ کا مرکب ہوتا ہے قول کا بھی اور**نعل کا بھی۔اور** الشرقالي كے اس ارشا دكامصداق مى ايسا بى خض برتا ہے-وصايرً من اكثر هم بالله الدوهم ان ين اكثرايان بالشرك ظامركر في وال دراصل اب بھی مشرک ہیں ۔ مشرکون ه اورنبی کریم صلی الله والله وسلم نے مجی ان مہی کے لئے فرایا ہے وحوزيلى شب ارك مي اك عِلن تيمرول رس الشرك احفى من دبيب النمل

على الصفافى الليله الظلماء

مواوراً سکی جاب اسلئے سنی زجانسکتی ہور ڈسرک 👱

یعی شرک کی تباه کاریاں اس قدر ہو لناک اور باریک ہیں کہ ببااہ قات انسان طاہر ہیں نظروں میں نیک اعمال کرتا ہوتا ہے گرشرک کا کوئی نئر کوئی شائبراس کے اندراسی طی بیشدہ رہا ہے کہ دہ فو دھی جمرت بھا ہے جنیزائس کا احساس نہیں کرسکتا چہ جائیکہ دوسرے اس کا احساس کرسکتا چہ جائیکہ دوسرے اس کا احساس کرسکیں۔ اور ریار کی برترین قیم « دینی نفاق " ہے ۔ اور اس کی بھی سب سے زیادہ قبیج قیم «اعتماد کا نفاق " ہے لیمنی زبان اور اعمال سے تام اسلامی احکا بات کی بجاآدر کے بادج و درول میں اسکار "قائم رہے۔

اس کے شراعیت کی نگاہ میں یوسب سے بڑا جربیہ قرار پایا ادراس کی سنرا بھی اسی طرح بہت سخت عجویز کی گئی۔

ان المنافقين في الدس ك الأفل الم شبر منافقين رجتم الكريس كالدس كالأفل الم المنافقين المجتم الكريس ا

بہر مال منا نفت ایک بدترین نَفلق ہے جوانسان کی و نیوی ادر دینی دو **نو**ل زنگر کیول ریسیر سامان میں تاریخ

کی تباه کار*ی کاملمب*ردار نتباہے ۔ مند تا ہمارت میں است

ا خلاق کا تعلق اور حنیقت حن اخلاق کا تعلی خدائے تعالی اور نحلوقِ خدا دونوں ہی کے ساتھ والبتہ ہے۔ اور صاحبِ اخلاق کہلانے کا دہی خصیحی ہوسکتا ہے جوان دونوں جانبول کا دہی خصیحی ہوسکتا ہے جوان دونوں جانبول کا درائے اور ان ہیں سے جس رُخ بی جسی مدم اور فقد ان با یاجا یکا دومنا اخلات مہیں کہلا یا جاسکتا ، بلکہ ہر دوجوانب کی اپنی حقیقی اہمیت کے اعتبار سے مختلف تبدیرول مسحق قرادیا ہے گا نصرا اور خلوق دونوں کے ساتھ حبن اخلاق کر کا مراد صرف دوح نوں ہر ہر جون کو جن کو عبد انقاد رجیلا تی رحمۃ اللہ علیہ نے اوافر ایا ہے جیب وغریب حرق تبدیر کے ساتھ شیخ الصوفیہ عبد انقاد رجیلاتی رحمۃ اللہ علیہ نے اوافر ایا ہے

له الذوليرالي مكادم الشراييرا ام دا فسيصفى ٣٦ و٣٣

فرماتے ہیں۔

كُنْ مِع الحق بلا خَلَتُ ، ومع الخلَتُ فَ كَيما قد السطح تعلق ركه كرفلوق كا ورميان مز مو المنظم المؤلف المنظم الم

اس قدر نفصر الفاظ میں الیبی بلند حقیقت کا انها دکیا گیا ہے کہ ہمرورا ہ طراقیت اور صاحب خلق الحکن کے لئے اس سے زیا وہ بہر راہنائی نامکن ہے اس سے کہ ، حسن خلق ہے جکہ الیبی حقیقت کا امل ہے کہ ، حسن خلق ہے جہ درحقوق و فرائض کی اور اُن ہی کے مقتضا رکے مطابق اعال کی کفیل نبتی ہے توجب کو ٹی خص اُن حقوق و فرائض کی ادار سے محوم یا قاصر رہے گا جو اُس بر ضدائے تمالی کی فیون خدا کو سے متعلق ہیں اور اپنی اور این اور اندار کے درمیان مخلوق خدا کو سے آئیگا تو بلا

تبه ده اسطالمي وحرُن خلق ،سے محروم إلى الم سبھا جائے گا .

اسی طرح اگر وہ مخلوقِ خدائے مِعاملات کے درمیان ابنے نفس کو آ گے لے آیا اوراُس کو ترجیج دینے لگا تو بچرد ہ اس دوسر بِومعاملہ میں بھی رجمُن خلق "سے در ماند ہ اور عاجز 'نظراً سے گا۔اور کسہ عاج ہے۔ صف تر عالمہ سرمتصد : من عدر سکر گا

کسی طرح اس سفیت عالیہ سے متصدف نہ ہوسکے گا۔ بس انسان کا فرض ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے حفوق کی اوار گذاری مس کھی مخلوقات

پر درمیان نہلائے اور مخلو تب فرائے اور بھوق و فرائصٰ کی ذمہ داری میں کمبی ایخفس دخواشاتِ نفس کو درمیان نہ لائے اکہ دہ رجنِ خبلق، کے دو نوں مہلووں میں کامیاب ٹابت ہراول خلاب

كريانة كا الك بن كے -

## شراعت

ابن مسکویی کا نظریه ابن مسکویی نز دید بھی دو سرب انداخلاق کی طن سادت کا تزی اورانها کی درجه کا نام درخبرا بانی ، ب انسان جب اس درجه بربه بخ جا بات توخود اپنی ذات بخبط اور رئیک کرنے گئا ہے۔ اس لئے کہ وہ عالم قدس کی قربت کی وجہ ان انهام امور کا عینی مشابره کراہے جن میں نفیر و تبدل اور اول بدل کی گنجائش ہی نہیں ہے ، اور اس طح مشابره کراہے کہ پھراس بی غلطی اور خطا کا اسکان باقی نہیں دہا ، اور نز ناد دخرابی کا اس میں کوئی گذر جوسکتا ہے کہ پھراس بی غلطی اور خطا کا اسکان باقی نہیں دہا ، اور نز ناد دخرابی کا اس میں کوئی گذر جوسکتا ہی اور دہ صاحت محبوس کرتا ہے کہ دہ دنیا کے دجود سے مالم آخرت کے دجود کی جانب کمال کسیا تھ ترقی کر رہا ہے اور اس عالم میں ہنچکو کمال کی تام غایات کو ماصل کر ایس کی جانب کمال کسیا تھ دہرو کی ہی ہوجاتی ہے وطن الوت کی طرف جانی بہجائی داہ برمیل رہا ہوا در اس نقین میں ہوجاتی ہے وطن الوت کی طرف جانی بہجائی داہ برمیل رہا ہوا در اس نقین کے ساتھ میل رہا ہو کہ دہ وجاتے ہی اپنے اہل و عیال میں نینچگر نوش میشی اور دامت و مسرت کی ذرگ

مثل اعلیٰ یک پنجنے والا شیخص اگر اس منزل سعادت کوسط کر حکیا ہے یا ہے کہ نے ک قریب آجا اہے تو اس کے نفس میں نشاط، اطمینان اور بے پناہ خبر بُراقیین کی رُود وار جاتی ہے ۔ انسان کولفین اور خود اعتادی کا یہ در مبخبرا در سے بید ابرنا نا مکن تھا یہ ترجب ہی پیدا ہوسکتا ہے کہ وہ مشاہرہ اور معائز کے در جر بک بہنے جائے ادر سکو ب قلب اُس و قت یک نامکن ہے جب تک انسان حقیقت حال سے آگاہ سز ہو جائے۔

ا الله سادر گذشترین و کرکر و ده حقیقت کو فراموش نذکر و نیا جاہئے کرمنل اعلیٰ دو بیں ۱ ایک بیر خص کی اپنی شی اعلیٰ اور و دسری حقیق شل اعلیٰ بیما حقیقی شل اعلیٰ کی بخت ہے البقیہ نوٹ فاخطہ بیمنوس میں بین ایک آبی فلاسفیۃ الاسلام صفحہ ۲۰۱۱

بل اعلیٰ کے درجات کین ہرواضح رہے کہ اس مقصد نظملی کے حصول میں بھی انسانوں کے در جات مختلف میں اس اہم اور مُتَّلِ مُسُلِّم كَي مثَّال اس طرح سمجھے كما يك شے كوچنداً وى وكھ رہے بیں لیکن بعض کی <sup>ب</sup>گاہ دور میں ہے اور لعض کی نز دیک بین اور بعض نز دیک ہے دیجھنے کے باوج<mark>و</mark> بھی صنعب بصارت کی وجہت اس طرح دیکھتے ہیں کہ گویا ہر د ہ کے تیکھے سے دیکھ رہے ہیں تر ا وجود مینی مثا مدہ کے ان سب کے شاہدوں کے درمات مختلف ہدتے ہیں۔ اسى طرح حبن انتخاص كو . مثل اعلى » كى برسعا ديث حاصل ہے **اور د ہ انوار وفيون ك**ى روشنی سے بہرہ مندمی اگر مجلبی شاہرہ کے اعتبارے ساوی ہیں اہم شاہرہ کے ورجات اور طبعات کے لحاظ ہے اُن میں بھی تفا وتِ مراتب یا باجا آہے۔ سو اگر ایک کو اُس کے اوفیٰ در جہ ک رسانی ہے تو دوسرے کو متوسط در جر مک اور تسیرے کو اعلیٰ در جرکا حقیم تعوم ہواہے۔ البته يه فرق ضرورب كم ادّى مشامره مي كمز دربصارت ركهنے دالاجقدركس فت كو وسيھنے ادر تحقیق کرنے کے دریے ہوگا اُس کی بنائی میضعف اور کان زیادہ بیدا ہوگا کیکن سواوت سے بداندہ یرشا ہر ، خبناز ا دہ تھیں جبر ، ادر ار کے مینی کی طرف اُل ہوا ہے اسی قدد اس کے انجلار، روشی ، ادرسرصتِ ا دراک میں ترتی ہوتی جاتی ہوا در بیر ا دراک اس قدر قری ہوجا آ اے کہ مل عب حیز کو د ه پیجمه اتھا کہ بیر زا دراک میں اسکتی ہے ا در شعجمی جاسکتی ہے اُس کا آج ا دراک بمي كرئ الماس اور و محقول مبي نظر أف التي ست .

د بینیدو طبیحتی ۱ مرم نیرصوفیا را و ما بل علم کے نز ویک بقین کے تین درجرہی، علم الیقین، مین المیقین ، اوری القین لیقین کایہ آئی درجہ وہی ہے جس کی جانب ابن میکریہ اثنا رو کررہے ہیں اور صفرت ابراہیم کے ارثنا ددوکلن لیطمین قبلی ، میں اسی بقین کے ذریعہ المینان حاصل کرنا مقصود تھا۔

ئية ايخ فا سغة الاسسلام مسنحه ااس

علامة قاسم كي عجبيب غرب مثال احجة الاسلام مولانا محة قاسم رحمة الله بنا اختلاب درجات

کی ایک نہایت تطبیعت فغال بیان فرائی ہے۔ ایک سائل کے جواب بیں ارشاد فراتے ہیں۔
تم سلمنے کی دیداد کا مشاہرہ کردہے ہو بتا و اس کا فاصلہ ہم ہے کس قد دہے۔ جو فاصلہ بھی
بیان کرد کے تینی بڑگا اور عمراً اصل فاصلہ ہے قدرے کم د بیش لیکن اگرتم اس فاصلہ
کو مساحت کے ذریعہ باکن کرد تو بھر تمادا جواب تینی نہیں بلا تعینی ہوگا انیز بی جی دھیان
کو مساحت کے ذریعہ باکن کرد تو بھر تمادا جواب تینی نہیں بلا تعینی ہوگا انیز بی دھیان
د کھوکہ تمینی جواب دینے دالوں کی بھی دو تسیس ہیں ایک روخن بنیائی کے مالک ہیں اور
دو سرے کم دور بنیائی کے ماور ضروری ہے کہ ان دو آوں کے تعینہ میں اکثر تفادت ہے
اسی طرح رد حانیات اور عالم تعرب کے مشاہرہ کا صالب تعینی مشاہرہ جس میں کی تم
کا بھی فرق آنا نامکن ،اورام رحال ہے بنی ادر دسول کا مشاہرہ ہے۔

ادر تخینی مثارہ و خواکے برگزیرہ ادرصاف دل اہل اشر کا شام ہ جہ ہوا ہے حالات کے اعتبارے اس میں اس کے اعتبارے درجہ رکھتے ہیں عالم تدیں کے مثام ات یں بھی اس کے اعتبارہ درجہ باتے ہیں جی مثام ہ وی مناسب درجہ باتے ہیں جی سامتے ہیں تعبارہ منام ہ وی مناسب کے مناسب درجہ باتے ہیں۔ مناسب کا توشام ہ وی مناسب کا توشام ہوں کے مناسب کا تعبارہ کی مناب ہوں کے مناسب کا تعبارہ کی مناب کا تعبارہ کی مناب کا تعبارہ کا تعبارہ کی مناب کی مناب کی مناب کا تعبارہ کی مناب کی من

الم راغب كانظرير ادرامام راغب اصغماني فراتے ہيں۔

تام نغیاتی ضائل دو تم برم بن نظری اور علی اور ان دونو تمون کا صول دو طرح مراب ایک طرانی است، ایک طرانید انسانی ادر بنتری ہے اینی انسان صول نضائل میں مزاولت، مارست، ادر طویل زیاز کی نوگر ہونے کا محاج رہاہے ، اور آ ہمتہ آ ہمتہ اور در مربر رہ اس

که مؤلف نے اس مضمون کوامیر نیا ، خالفنا مروم کی زبان سے خود سُنا تھا۔ یہ بزرگ علامہ جو تام کی کمی مجتوب میں نا اِس چٹیت رکھتے تھے اور اُن کے خادم خاص تھے۔ ار ویس قوت بداکته اجا ایج اسلے افراد انسانی ان کیفیات بین کادت ، عبادت ، اوراضلا طبع کے لخاط سے مختلف ورجات رکھتے ہیں .

و سراطراقیہ نضل اور عطیہ الئی کا ہے بعنی انسان کسی بشر کی امداد کے بغیب ہے ہی اللہ علم دھل میں کا ل دکمل بیدا ہو اے مبیا کہ انبیار طبیع اسلام کہ فدائے برتر کا فضل لینر کسی خارجی اما نت کے ان کہ علوم و معارف کا حال بنا دیتا ہے اور جات کہ حکمار و عقلار کی رسائی ہوجاتی ہے ۔ د حقلار کی رسائی ہوجاتی ہے ۔

بیض مکمار کا یرمی خیال ہے کہ حصولِ معارف کا ہر طرابیۃ انبیار طبیم المالم کے علاوہ
بھی بیض ان اوں کو حاصل ہو جا آہے ۔ اگرچہ دہ انبیا اظیم اسلام کے درجا بیالیۃ کک
منیں بینج سکتے " پھر معارف وعلیم اضلاقیہ کا دہ سلسلہ جو توگر بننے اور بشری اسباب کے
دربیہ عادی ہونے سے ماصل ہو اسے کھی آوان اول بی طبی طور پرموج دہو الب
منا آیک بچہ بنیر کی منا وال اور آہت آ ہم
اس میں ترتی کرتا جا اب ۔ یا اس کے برعکس اوصاف کا حال ہو ا، اور درجہ برج لیتی
کیجانب برمتاحاً ہے اور کھی تعلیم وتعلم کے درائی سے بیرا ہو اسے۔

محا فاسے متوسطا ور ورمیانی زندگی کے مالک ہیں۔ مرافعہ میں ماری میں ان استان

یسی امام داغب فراتے ہیں۔

الدرايدالي مكادم الشرامي فحرس

اخلاق میں ترقی اور انسان نعیاتی فال میں ہے جستم کے افعال اختیا کر لیا ہے اسے شتم کی مثل اعلیٰ یک سائی اس برقت اور اصافہ ہوگا۔ اس کے کہ جوٹے جوٹے کام بڑے بڑے سائل اور اگر وہ افعال شربوں تو نیریں اضافہ ہوگا۔ اس کے کہ جوٹے جوٹے کام بڑے بڑے سے کاموں کا باعث بن جانے ہیں اور بڑے بڑے کام ترقی پاکرزیادہ سے زیادہ قابل توصیف یا قسم بیل میں برجایا کرتے ہیں۔

زمت برجایا کرتے ہیں۔

حضرت على ابن إلى طالب رضى الله عنه كا ارشا داء -

انان کے دل میں ۱۰ ایا ن شروع میں ایک سپیدنقط کی طی نظا برہ و اے ۱۰ د جو ان جو ا ایان میں ترتی ہوتی ہے سپیدنقط آہتہ آہتہ مہلیا جا آ ہے اور حب و و کا ل ایان ہوجا آ ہے تو تام قلب فردانی اور روشن بن جا آہے اور نظات ۱۰ کی ساہ نقط کی ش میں نو دار ہو آ ہے اور حب حب نظاق میں اضافہ ہوتا ہے تب تب سیا ہی بڑئی جاتی ہے اور حب و و منافق کا ل ہوجا آ ہے تو تام قلب سیا واور تاریک بنجا آ ہے

نيز انان بيفيلت "مين مارور مات كى مروات كمال بأناب اور جارور ما

برولت ، ر روملیت ، مین کامل بتباه اوران ور جاب نضائل میں اور کا تعلق افتعا و سے ہی

اور دو کاعل سے۔

ا مقادی نضائل میں سے ایک برہے کو میم الا فقاد جوادر دوسرے یہ کو اس کا استقباط و ایسے تبینی ، صاحب ، ادر اضطراب و شرود ایسے تبینی ، صاحب ، ادر اضطراب و شرود و کا کم جو کو جس کی ایس کی در در بوسکے ادر علی نصائل میں سے ایک بر کر بڑی عادات کو اس طرح ترک کرد سے کہ آپ

کی جبلت دطبیعت اُس سے منفر بروجائے ، اور ان کو تعبی مجنے گئے اور دو سرے برکرد و سر اُس اُس کی جبلت دطبیعت اُس سے اِس کے کرائی کی منزالِ متصور و نضائل کے رسانی ، ب بیانک و مسیک

خصائل کا نطری طرنت برعا دی ہو جائے اور اُن کے اثرات اور ان کی لذات اپنے اندر موس كرنے كے جياكنبي اكرم صلى الشرطبيروسلم كاارشادِ مبارك ہے۔ یری آنکوں کی ٹینڈک نازمیں ہے قريح عينى فى الصلوة اس طرح بداخلاتی کے انہائی درجات میں سے دو درجے اعتقا دسے متعلق ہیں ایک یہ علىم حقيقيه كأكوني اعتماديس فلب مي موجود نه مواوروه بالكل غافل اود مل مواور ومسرك يه كه اعتماد ات فاسده مي ملوث بهو ا در ود درسج عل سيم تعلق بي ايك بيركم نبك اعال كسي دالسي عال زيوا ور دوسرك يركه برى خصائل كامتقل عا دى بو-ا در فضاً کی کے سب سے بلند درجہ رشل اعلیٰ) پر جبخص فائم ہے اُس کے لئے حق لقا كالرشادي افعن شرح الله صدرة للاسلام (ده) ان وكون ي عرص كاسيزكو الله تعالى ف اسلام كے ك وسيع كرديا ہے إس فهوعلى لؤرامين مرامه ده اپنے يروروگارك زرير مائم ب -داس طح رذائل کے سب سے بیت درم کا جمض مال ہے اس کے سے اس ارشا دسے إولكات الذي فنهم الله فاصمه مرداعلى يبي ده لوك بي وخداكي يشكارس بي لي أكو دَايني نيك استعداد كرتبا في براد كرا الني كيوم الله الصامام مي مانوكل بره اوراكهول كالندهانيادياب لینی آک کی ہم سکتی، نباوت ، اور نا ہنجارلوں نے اُن کو اس درجہ برباد کردیا کہ اُن کے سبب سے و مقد الى منت اور كي افرات ليني كوش حق نوش سي بره موجان ادر وحتم بنياست المرا بن جانے میں بتلا ہوگیا ہے۔

فضائل در وائل کے ان درجات ترتی ڈنزل کے انتعال میں ملماءِ اخلاق تبیری فرق بھی کرتے ہیں۔

شلان اوت کا اگرا تبدائی در جرکسی کو ماصل ہے تو اُس کو فرز نم خادت کمیں گئے اور اسی طرح بخل میں فرز نمیخبل سے بگار سے کے

ا دراگر درمیانی درجات کرکپنجاہے توصاحب بنجاوت ادرصاحب بنمل کملائے گا یا اخ الغضل ادراخ البخل بچگرا جائیگا اوراگر درجاتِ کمال کم بہنج گیاہے تو بچردب اورسید کما جائے گا نتلارت الغضل، رتب النجار، تیرالنعمت یا رتب البخل، رتب انحسد، یا تیرالفتن .

الم حت كوان بى اصطلاحى تبيرات كى بناير ، در بان ، كما جا الميني .

مثل اعلى صوفياً كَى نظر مي الماحب منازل فراتي بن كه بملم اخلاق ١٠٠ وَرَعَلَم تَصُوت ١٠٠ يك

ہی خیتت کے دونام ہیں،ادر وہ خیتت مرف ان دو باتوں ہیں مخصر ہے۔ سریر سریر

اس اعتبارے ، زُملق ، کے تین در مات میں ۔

(۱) یہ کر دوانسان "کو تعلوق خدا کے شیمے مقام کی معرفت حاصل ہو جائے ۱۰۱ س پریہ خیعت آئسکا را ہو جائے کہ تمام فلوق آوامیس نطرت میں جکڑ می ہوئی، مختلف قوتوں میں نبدتی ہو اور ایک بالا دست پر قدرت و مضرت الہٰتہ ) کے احکام کے زیر فرمان قائم ڈابت ہے۔

بيد الواع خير" عالم دجود مي أيس كى . اس كفيسي تين « الواع خير" عالم دجود مي أيس كى .

(۱) تام خلوق اُس «انسان «سے امن وسلامتی میں رسکی حتٰی که تتاجیبا جانور مجی۔ من رغایت نرین سے موجود میں وفیقت میں در ایک در انسان سائن سے محب کے 'دراگا میں

(ب) غلوق خدا كواس معيت وفتق بيدا جوجاً يكا اوريه أن مع مبت كيف لكيكا.

ك الذركيص في ١٣٣ و١١٣

(۳) یہ کہ اپنی تمام زندگی کو بدا خلاقیوں کی کدورت دنجاست سے باک کرکے اضلاقے سنگر اور اپنے انسان کا عادی نباہے؛ حتی کہ اُس کے اعال کی نتہائے نظر صرف در نضایا اللی ، اور اور خس ، رہ جائے اور مخلوق کی رضار و نا رضا سے بالا تر ہوکر در خصرتِ حق، بیج حیت فاط سے موجو جو جو جائے اور و صدت اللی بین عرق ہوکر تمام کا نمات سے بے برواہ بن جائے ۔ اصطلاحِ صوفیہ بین اس مقام کا نام «حضرتِ مِح» ہے اور بیعظیم اللی ہے جو اُس کو موہبت ونضل اصطلاحِ صوفیہ بین اس مقام کا نام «حضرتِ مِح» ہے اور بیعظیم اللی ہے جو اُس کو موہبت ونضل اصطلاحِ صوفیہ بین ہوتی رہتی ہے۔ اور ایسے خص برنیضل و کرم اللی کی ہروقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ اور ہی سب سے بند مقام ہے۔ اور ایسے خص برنیضل و کرم اللی کی ہروقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ اور ہی سب سے بند مقام ہے۔

## رۇح ۋىنىن

، سعادت ، کی تحف میں روح اورننس کا بار بار ندکرہ آیاہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق مرافلات کے ساتھ مہت زیادہ ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ علمارِ اضلاق اور

ك مخضراز دارج جلدم صفح ٤٤١ مم١

علمارتصوف نے ان کے متعلق وکچ تخریز رایا ہے منظر طور پڑاس کا ذکر کر دیا جائے۔ حقیقت راوح میں دکی تلقین سے مشرکین کرنے جب نبی اگرم صلی الند علم ہے ، ، ، دح ، ، کی حقیقت کے متعلق موال کیا تو الند تعالیٰ کی جانب سے پیجاب دیا گیا۔

بیشلونا عن الماوح قل الماوح است تم الله الله وم الماوح قل الماوح من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد ال

تقورا ہے، اُس سے زیاد دتم نیں ؛ سکتی

مشرکین مکر کوجی انداز میں قرآن عور نیائے واب دیا اس کے بیٹی نظر بین علیارا سلام کویہ خیال پیدا ہوگیا کہ روح کی حقیقت سے کوئی ہتی آگا و نہیں ہوسکتی ، اور قران عور نیز میں جس قدر مذکور ہے حق تعالیٰ نے اس سے زیاد وکسی کواس کاعلم بنیں بخشا ،

گرعلیا مجھقین کے نزدیک یہ خیال تی انسی دو فرات بیں کہ اللہ تھا آل کا یہ جواب فاطب کی سلا بیت واستورا داوفرم کے منا سب حکواند اصول پر بی ب وان کواس خیار دو استورا داوفرم کے منا سب حکواند اصول پر بی ب وان کواس خیار دو استورا داوفرم کے منا سب حکواند اصول پر بی ب کواب کا است کا کہ تاریک اس سے کہ اس سے کہ تما یہ اس سے کہ تما یہ فہم والم کا نمتا ہے نظر محوسات ہیں جو تما اس عواس طاہری و با طبی کے ذریعیا دراک کے جا ہیں واس کا دراک کو تما سے کہ تما اس سے کہ تما اس کے کہ اور اس کا دراک کو سے بی قاصرہ عاجم وادراک کی منزل ہی نیس ہے ، جب تم کا نما سے بی قاصرہ عاجم وادراک کی منزل ہی نیس ہے ، جب تم کا نما کہ تما کہ ادراک کی منزل ہی نیس ہے ، جب تم کا نما کہ تما کہ ادراک کے مارک کے دادراک کی منزل ہی نیس ہے ، جب تم کا نما کہ کی کا دراک کو جو سوسات کے عالم سے پرسے کی چیزہے۔

لیکن اس کامطلب بیم مرکز بنیں ہے کہ جو صفارِ قلب اور اخلاقِ عالیہ سے مزین ہیں اوران دسائل کے دریو تربت اللی سے بہرہ وررہتے ہیں وہ بھی اس کی حقیقت سے آثنا بنیں ہوسکتے بنیں بلکہ موہبتِ اللی ال کو بھی اصل حقیقت کا علم عطاکر تی ہے۔ خیانچز شاہ ولی السریر حمقہ السطلیہ تحریر فراتے ہیں۔

استرتما کی نے ارشاد فرایا ہے در بیشلونا ہے من الم وج "آلا پر تومعلوم رہے کہ برہودادر
دو سرے سوال کرنے دالوں دخترگین ) کے جراب میں رہ بنت نشا اُسلحت ، فرایا گیلب
اس سے یہ ہرگز نابت بنیں ہو اگر اُستِ مرح مرکا کو نی فرد بھی روح کی حقیقت سے آگاہ
بنیں ہوستی جیسا کو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بیدا ہوگیا ہے ۔
ہنیس ہوستی جی فاحدہ ہی علا ہے کہ اور شراعیت "نے جس معا لم میں خاموشی اختیا ادکی ہو
اُسکا کا مادی مرفت نامکن ہے ۔ اس لئے کر بساا دیات شراعیت کسی شے کی
میشت بیان کرنے سے جریں و جرخاموش رہتی ہے کہ اُسکی معرفت اس قدر درقیق اور
مشل ہوتی ہے کہ خاص خاص افرادِ آمت کے ملاوہ عوام اور مجمود اُس کے شبحنے
سے خاص ہیں۔

شاہ ولی اللہ سے قبل مانطاب فتم الم غورالی اورعادت و می جیے تحق علمار دصوفیار نے بھی اسی نظریہ کو جیمے تعلیم کیا ہے اور اور ح کی تقیقت پر "سیرحاصل بحث فرائی ہے اور کی دور میں نظریہ کو تو ہے تام سے میں نظریہ کی دور کی متعلی کا ب اس موضوع برکھی ہے محدث ابن فیم نے تو اور کی اب الروح کے متعلی کا سفہ اور القباکی رائے یہے ۔ معلی کا سفہ اور القباکی رائے یہے ۔ جاندا جہہ میں نفا کے استعال سے مختلف درجات ہے میں نایت

له عجة السُّراليا المدحلداصتي ما

لطیعت بخارات جمع ہوجاتے ہیں وراصل ہی مدر جات بن کرجم کی زندگی کا سبب ہے ۔
ہیں ادراسی کا نام در ورح اسے اس سے الگ کوئی اور نے نہیں ہے جو اس نام کو موسوم ہوسکے ۔ لیں در ورح جات اس کا پرسلسا جب بند ہو جاتا ہے تو در موت اطاری ہوجاتی ہے ادریوں کھے ہیں کہ طال مرگیا ادرائس ہیں ددح باتی نئیس دہی۔
ادر ارسطونے اپنی کیا ب در اُتو لوجیا ، میں یہ تصریح کی ہے۔

فان اصحاب نتیاغورس وصفوا نتیافورس کے برونس وروح کے متعلق بیکھ النفس نقالوا انھا ایتلاف الا جرام بیں کہ دو مناصر کی ترکیب پیانندہ کیفیت کانام کا بیلاف الکائن فی اوتعاس العود جس طرح سود سرو سروی اجرائی ام بیان میں سے کا بیلاف الکائن فی اوتعاس العود ارس کی ابی نضوص ترکیب ام سود سب

علما دِ اسلام كا فطريه العلم الله م حيقت روح ك متعلق جرائ ركھتے ہيں أس كا خلاصہ

ہے۔

دراصل دوح ایک در نظیت جوہر الانام ہے جو جا ندار کے برن میں اس سے سرایت کئے ہوئے ہی کہ تام بدن اس کے سنے قالب کی شال ہے ادر وہ اس سے ایک اکم لیے ہی کہ تام بون اس کے سنے قالب کی شال ہے ادر وہ اس سے ایک ایک کہ کی طاقے ہیں۔
ایک اکم کی طرح تمام کام نیٹا ہے اور یہ تمام اعال اور در ص کے نواص میں کملاتے ہیں۔
اور بین کہ دہ ایک اور برن کی شال یہ دی ہے کہ روح ایک موارہ اور برن اس کے اور برن اس کے سوارہ اور برن کی شال یہ دی ہے کہ روح ایک موارہ اور برن میں سال کے اور برن میں سے کہ روح ایک موارہ اور برن میں سال کے نود کی روح ایک مقل سطیف جم ہے جس نظام میں مظہر مد برن اس کے سے در سے کہ روح ایک مطابع کی مطابع میں منظم مد برن اس کے سے در سے کہ در در ایک مقل سطیف جم ہے جس نظام میں منظم مد برن اس کی سوارہ ہوں اس کی سوارہ کے در در کی دوح ایک مقل سطیف جم ہے جس نظام میں منظم مد برن اس کی سوارہ کی دور ایک میں در در در کی دور کی دور

اس دعوب كى دليل يرس

ہم ایک انسانی مان کو دیکھتے ہیں کہ دہمجی ایک بچرہے پھرجوان ہے بچر پوڑھا ہے ادراس کے انتام تغیرات کی حالت میں دہی انسان ہے جوابتدارِ دجود میں تھا۔ يس اگرر دح فقط أس مبدر حيات كانام بونا جرقلب بي لطيف بخارات كے جمع بونے سے عالم دجو دیں آئے ہے یا اُس مزاج کا نام جوعنا صرکی برکیب سے بتماہے توا نعال واد معالت کے ان نیٹرات کے ساتھ ہر لمحراک انسان ، نیاانسان کیلانے کامتحق ہوا، کیو کرجب انسان ، غذا رك نعم البدل كے علاو كہى ووسرى في كا ام بنيں ہے توان مراك برسانے وليے حالات كينيات اورا دصاف كى بنا ير مراح حققت انسانى كون نر مرل جائے . اور حكم ايا انساس ادرا فعال داوصا من کے ان کام تغیرات کے باوجود وہ ہرصالت میں دہی ایک انسان ہے تو بلا شبه یەتسلىم كرنا پژايگاكە انسان درصل ان نغیراتِ فانیه كانام نهیں ہے بلکەد ہ ایک تتقل حجم تطیف ہے جو لواکین، جوانی، بڑھایا، چوائی بڑائی، ہرجالت میں فیرتمبدل اور برموج دہے، اور برن کے تغیرات کے انرات قبول کرنے کی استعداد ام رکھاہے۔ اسی جوہر یاجم لطیف کا ۱۰م ر دح ہے۔جو برن پرموت طاری ہونے کے باوجو دئیں نہیں مرتی ۱۱ درا پنے افعال و خواص کے اعتبارے یا عالم قدس سے تعلق رکمتی ہے اور یا عالم جبیت سے۔ ہم اس سے ناخل ہنیں ہیں کر مندائے تعم البدل حال ہونے سے ایک جا زار میں ج تغيرات پيدا بوت بن موجو د واله و ارتقار كي زبان مي مرلحدا در مرفظ د و در مري شخيبتي رتبي ہے لیکن ہارار دے تخن اس جانب ہنیں ہے اور نہماس دفت اس قیم کے تغیر سے بحث ر رہے ہیں ہار امطلب تو یہ ہے کہ جہال ک بخاراتِ مطیفہ یا ترکیبِ غیاصرے پیدا شدہ مبدر حیات کاتلت ہے وہ اس عنی میں توضیح ہے کرانسان کی گھنے دالی ترت یا نعم البدل ہے ادر مږ بيات بکين د و روح جس کاتعلق علم، ادراک اور**شورسے ج**ويا يوں ڪئے کرحس کی بردلت پر

سب معرض وجودیں اُتے ہیں اور انسان یا جا زار ان امورکے لااظ سے ہر نفر کے وقت ایک ہی شے کہلا اسپے وہ کیاہے ؟ بقینًا اس کا جواب ﴿ بِنجاراتِ بطیغہ ﴿ یا ﴿ مزاجِ ترکسِی ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ بلکراس کا قولِ فصیل جواب وہی روروح "ہے جو جا 'دار کے بدن میں ہم مطیعت کئے سکل ہیں ساری ہے جو مزاج ترکیبی الطیف بخا رات سے پیدائند ہ جو ہر کی طرح شغیر و تبدل نہیں ہوتی اور کیفیات میں ہرقم کی تبدیلیوں کے بادجود اپنی مالت پر قائم و ابت رہتی ہے۔ حكما ريوان في سے فلا فون كى رائى بى بى ب ا ود عارفت رومی اسی کو اس طرح بیان فراتے ہیں۔ جال چه باشد با خبراز خیرد مشسر ناداز احیان دگریاں ار مزر جان اورروح أسى كانام سع جزيرو شرس بافرس ادرج فالمرهت نوش اور القصال سے رنجیدہ ہوتی ہے ر مع را آنبراً گاهی بود 💎 هرکراای بیش للمی بود روح كى التيرادراك سب اس كنجس مي يرسب سن رياده بلندموده باخدا أدى س . تلا نقد ا در ملما براسلام کی اس بحث میں بہت زیا د ہ نطیعت ادر د میسپ بحث علامہ ابرالبقا، نے کی ہے جس کوہم محاکم کے طور پریش کرتے ہیں۔ عاكمه ابوالبقارف وكليات " ميں بيان كياب كه فلاسقه، ادر حكمار اسلام ومنصوفين كے اس اخلاف كيفسيل يرسه كراصل روح كي تي تبين من روح حيوا في . روح طبيعي اور ر دیے انسانی - اطبار نے جس روح کی به تعراب کی ہے کہ د واُن بطیعت بخارات کا نام ہی جواضلاط کی بخاریت اور بطافت سے عالم دجودیں کتے ،اورانسان کی حیات کا موجب بنے ہیں یہ در درج جوانی "ب اور فتیا غورس اور اس کے بیردجس کوروح کمدر ہے ہیں وہ ر درح طبعی ہے، اور حکمار اسلام اور صوفیا رکرام جس کوردح کہتے ہیں دہ در درح انسانی ہہ ہو اور افعال داوصاف کی دہمی ذہر دارہے ، اور معاد کاغداب و تُواسب مجی اسی سے متعلق سہنے ، اور قرّانِ عزیز ہمی جی اسی کوخطاب کیا گیاہے اور دہمی در اصل دانسان ہے ، اور اسی کوروج انسانی کماجا آہے۔

یز تحث اگر مپرطولی الذیل ہے لیکن اس جگرزیاد ہ طوالت کی گنجائش ہنیں ہے۔ نفنس کی حقیقت اِمشورصونی محی الدین این عربی فراتے ہیں کہ علمار کے درمیان یہ تحسیب بھی

معرکة الآرار رسی سبے کرروح اورنس ایک شے سے دونام ہیں یا یہ دو جداحدا چیزیں ہیں۔

حق ا در تیمی ندمهب بیر ہے کہ روح ۱ در نفس د و نوں ایک ہی شنے کے دونام ہیں ، اور ایک ہی خیتت کی د و تبعیر سے ہی لیکن مبض علماء کا گمان بیرہے کہ یعلیٰد ، علیٰد ، حفائق ہیں۔ بھران

میں سے بعض کاخیال ہے کونفس، انسانی بدن میں ایک جم بطیعت ہے جو سرا سرطیت ہے

ادراجرا؛ بدن مين اسطح مجيلا بواسب بسطح بإدام مين روعن بإدام ياد دوه مين مسكه،

اوربعض د وح محمعنی دوسرے بیان کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کردوح ، روحانی فدر ہی جو ننس کے لئے بمنزلہ اکہ کے سبتے اورنیس اُس عیشت کا ام ہے جو ردح کی محت میں بیان ہو چکا

ادر ما نظ ابن قیم نے اس اختلات کواس طرح بیان فر مایا ہے۔

ننس اورر وح کے متعلق علمار کی وورائے ہیں ایک برکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے

د دنام بي، دوسري په که يه د د ځواځراختيقيس بي -

ابن زیرنے اکثر علمائِ تمقین سے نیلقل کیا ہے کہ دہ نفس اور درح کو ایک ہی تعیقت سلیم کرتے ہیں، ادر دعویٰ کرتے ہیں کہ اصاد بیشے چھر ہیں دونوں کا اطلاق ایک دوسرے ہر ہواہے صد

برآرن اپنی مندی برمندهی روایت کیاہے۔

حفرت البرري وضى المندمنة فراتي بي كرمسلان كوجب موت آتى ہے ادرده سب كچه ويكتا ہے ج اس كے سئے ہے تو وہ تمناكر تا برد كه اس كى دفئ جلد كل جائے ادرائند تمالى اس كى طاقات كو دوست ركمنا ہے ادرمومن كى روح آسلان مر چڑمتى ہے قراس كے باس شلاف كى دوميں تى بہي ادرائي سے اپنے ذبيا كے تناساؤں كے متعلق حالات دريانت كرتى ہيں.

عن ابى هرايدة ال المؤمن تنزل به الموت ديها من ما يما من يودلو خرجت نفسه والله تعالى يحب الماءة والله تعالى يحب الماءة المؤمن لتصعدم وحه الماء تما تيه المرداح المونين فيستغيرونه عن متعام فيدمن الهنيا

اِس مدیث میں آئنس اور روح کی و و تعبسیریں ایک ہی خیشت کے سلنے کی آئی ہیں ۔اور سے ولیل بہت واضح ہے ۔

ادرابن جیب کا گمان ہے کہ یہ دو خدا تھیفتیں ہیں دوح تو اس جبر کا نام ہے جوانسان
میں ساری دطاری ہے ادر فنس اُس کا نام ہے جس کے سبب سے برن انسانی میں اِتھ ، پیر
اُ نکھیں ، ناک ، کان ، ادر تمام اعضا ، عالم وجو دمیں آئے ہیں ، اور لذت دالم ، ادر سرت و رئج ،
سب اموراسی کو بیش آتے ہیں دہی نیند میں بُوط لیا جا تا ہے ، دہی جم ہے کل کرسر کر تا ہے ، وہی
خواب دیک نا ، ادر جم بغیراً س کے دوح کی طاقت سے زنرہ رہتا ہے اور انسان اُس وقت کے
کوئی لذت والم ادر رئج دمسرت محوس نہیں کرتا جب کی فنس وٹ کر پھر برن انسانی بینیں اَ جاتا اور یہ ایت اُن کامسشدل ہے ۔
ا در یہ ایت اُن کامسشدل ہے ۔

اور شیخ الطرافیت والنر نویت علامه الوا تعالمی الب در الدونی بین فراتی بین کرصو نیا اکی اصطلاح بین نس کے ده معنی بنیس بین جواہل افت کے نیز دیک وجو دستے اور قالب شے کے سبجھ جاتے ہیں جوانسان کے اوصات واعال کا معلول بہتا ہے اور اُنگی جاتے ہیں جوانسان کے اوصات واعال کا معلول بہتا ہے اور اُنگی وجر سے وہ محمودیا نرموم کہلا تاہی ۔ اور روح بعض کے نزدیک جات کا نام ہے اور بعض کے نزدیک جوہر فوائن میں اللہ تعالی کی جانب سے و دلیت انات بین اللہ تعالی کی جانب سے و دلیت انات کی طرح محمودیا ہوجاتی اور بھراہی اللہ تعالی کی جانب سے دولیت اللہ تا تا کہ حان ہے ۔ اور دونسینہ کی طرح محمودیا ہوجاتی اور کی دولیت تا کہ جانب کی جانب کے ۔ اور دونسینہ کی تاب ہے۔

اس تمام قیل و قال کے با وجود میں ملہے کرانسان جم اور روح کے مجوعہ کا نام ہے ، اور غداب و تو اب کا تعلق بھی ان ہی دونوں کے ساتھ ہے ۔

علمارِ تحقیق کے درمیان ردح کے متعلق ایک ادر لطیعت بات زیز کٹ آئی ہے وہ پر کہ ارداح ،اجمام سے قبل فحلوق ہوئی ہیں یا بعد میں یاسا تھ ساتھ۔

ابن حرم کی رائے یہ ہے کہ ارواح بیلے فلوق ہو چی ہیں اور دہ مالم برزخ میں بغیرعنامر کم جدد ہیں اور شیت اللی نے جس جم کیلئے روح بنا بی ہے دفت بردہ اس میں داخل ہوجاتی ہے ادراً س کی موت کے بعد اپنے اصل مقام برزیخ میں دائیں اجاتی ہے۔

ما نظ ابن تیم اس رائے کے سخت نخالف ہیں اور رعی ہیں کراس تول کے لئے کتاب وسنت سے کوئی دلیل ہنیں ملتی ۔ اور اس روایت سے استدلال کر

ہرگر بھیج نیں ہے اس لئے کہ اس روایت کی سندمجروح اور فیرمیجے ہے۔

ده پر بھی کہتے ہیں کر شرع ادر طل دونوں کے اعتبارے سیم قول یہ ہے کہ روح اور برن ایک ہی ساتھ خلوق ہوتے ہیں ادر فر شتہ جم میں اُس دقت روح بچو بک دتیا ہے۔ اسٹی بچونک کے ذریع جم میں دنجسل کر دتیا ہے جب نطفہ پر چار ماہ گذر کریا نجواں جمینہ شرق ہوجا استینہ سر سیمیں دند سیمیں سیمیں

ابن مسكر فيفس كے تين درجہ بيان كرتے ہيں . نفس بيريد ، يداد في درجہ بنس بيريد يرمتوسط ورجہ بيدا ورفنس ناطقہ - يداعلي اور اشرف درجہ ہے -

ابن قیم ،غرالی ، عارف ردی ، نفس کے ان درجات کی تقییم امار و ، اوآ مرامطمنه کساته کرتے میں نفس کامیلان اگر طبیعت برئیر کی جانب ہواور ودلذات دنیوی ، نهوات نفی کیجانب ترفید کی جانب بواور ودلذات دنیوی ، نهوات نفی کیجانب ترفیب دیتا ہو ، او اس کی اس کیفیت ترفیب دیتا ہو ، او اس کی اس کیفیت کانام نفس الگر و جانب ادریتام انظاق ردید ، افعال شنیعه کانین ادر نثرو فسا دکائن ن ب ابی کے ساتھ اللہ تعالی کا بیرا رشا دہے۔

ان النفس كامآر يُو بالسوء بالترنفس برايوس كى ون أبعادًا ب

چونکریز عثیں در اصل علم کلام کا موضوع بیں اس سئے ہم إن کے تام اطرات وجو انب پرسیرماسل ، محق منیں کرسکتے تھے۔ روح سے متعلق بہلی و ذکونوں کا علم الافعلاق برکا نی اثر بڑ تاہت البنہ فیسری بحشایں سے فیرمتعلق ہے گر مطیعت اور اپنی جگہ مر سروری بحث ہے اس سئے اس کو بھی درج کردیا گیا۔

آیت قرآنی میں روح کو اِحَریوں کماگیا ، اَمرد خلق میں کیافرق ہے ، اردارے کے وارج ہیں یا انہیں ، یہ ادراس تعملی تام عدومباحث کے سطورہ بالاکتب کی مراجعت ضروری ہے .

| نفن اگر ففلت کے ہر دول کو جاک کرکے روشنی حاصل کرلے اور بیدار ہو کر ایسے                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصلاح حال کے لئے رہ بیت اللی ادرانبی جبلت کے در میان کمٹن میں ہولینی جب کبھی اپنی تاریک    |
| جبلت کی بنا پر کوئی بڑا ئی کر پیٹھے تو فرآ ہر ایست الملی اور تربیت را بیرے وزر کی بردلت    |
| ا بنه لنس کواس حرکت بر طامت کرے ، تو بر کرے ،اور خالت کا ننات اعفورا ارجم کی جانب جمع      |
| ہوجائے تواس کیفیت کا ام لفس لوا مرہبے ۔اس کے بارے میں ارشا داللی ہے۔                       |
| لااً تسسم بالنفس اللواحث مين نفس وامه كي قم كها كزكما بون                                  |
| ادراگر نورا المی سے اُس کا قلب منور ہوجائے اور نور قلب سے فنس اس قدر روش اور               |
| كالل موجائي كصغات دميميت ياك موكر، اخلاق حميده أس كي طبيعت وجبلت بن جأمير                  |
| ا در تام کیا نفتوں سے دور ہو کر قلب کی جانب اس طرح متوجہ ہو جائے کہ عالم قدس کی جانب درمبر |
| مررجرتر فی کرتا جائے ،طانات اللی میں نوق اور رفیع الدرجات کے حضور میں ساکن ومطمئن          |
| ورجر مک یمنی جائے - اس کا نام لفش مطیئہ ہے - اسی کے لئے ارشاد باری ہے۔                     |
| يا ايتما النفس المطمُّنه أرجى الى اك النفطين تواني بروردگار كى طرت راضى                    |
| سَ پك ساخية مرضيةً فا دخلی فی فرشی اور خدا كا بندیه و بنگرلوث اورمیرے                      |
| عبادی وادخلی جنتی می بندول کی نمرست میں داخل ادر میری جنت میں                              |
| آرام ہے دہ۔                                                                                |
| اله قرآ ب ورز کی یه آیت حافظ کا سندل ہے۔                                                   |

## اخلاق اسلامی کے علی مطاہر

یہ باب بہت دیسع ہے اور اپنی در مت کے اعتبار مے مقل تسنیف کا عمّانی بیزاس لسله کی بیف جیزی اس لسله کی بیف جیزی اس الله کی بیف الله میں میں اللہ میں اور دورس ہے اور دامن اخلات کی بنیائیاں کس صریک وہیں اور مفید میں کی تعلیم کس تقدر مہر کھراور وورس ہے اور دامن اخلات کی بنیائیاں کس صریک وہیں اور مفید میں

### حِدق

نضيلت صدق الم غرالي رمة التداد فاد فراتي ب

علی نفائل میں اس نفیدات کو ایک طرح کی نبیا دی حبّیت حاصل ہے۔ اس ملے کہ کا نتا کی دبنی و دنیوسی خلاح دبہو دکے تام امور کا انخصار اسی نفیدات برہے۔

قرآ ان عومنيس ہے۔

سجال صد قواماً عاهد والله بض وه إنسان بي جنوب سن اس عدكوم المو عليه (احزاب) نه الله تعالى سه كاتما يح كرد كمايا.

اوررسول اكرم صلى الشرمليه وسلم كاارشاد مبارك سے -

ان الصدى تى بىدى الى البرو بانبهائى كى جانب را بنائى كى بى ادر البر كيدى الى المجنة بعلائى جنت كى داه د كماتى ب

الم غزالی فراتے ہیں کہ اصدق ، کی عظمت کے سے یہت کانی ہے کرانٹر تمالیٰ نے انبیا رعلیم اسلام کی تنارو مدح ہیں سب سے بیلے اس ضیلت کا ذکرہ فرایسے۔

واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان قرآن و يزين مفرت ابرابيم اقصته إدكروده صديقًا بنيًا (مريم) المايت بنايت بيع تحداد رئي تعد.

واذكر في الكناب السمليل اندكان اورقرأن عوبيزين ضرت الميل كاداقه مايدكرد بو

صادق الوعد وكان سولًا بيتًا وعده كم نايت يتى ادر فراك بنم رونبى تع .

واذكر في الكتاب ادراسي انه كاك ادرقرآن ويزمي صرت ادراس كاتذكره برموالا

صد يقًا نبيًّا (ريم) شرده ببت ہي سِتِح ادر نبي تھے۔

مراتب ميدق اك كنزديك دسدق "ك چمراتبي.

صدقِ قِل،صدق میت داراده ،صدقءم ،صدق د فارع م ،صدق مل،صدق تمیّق مقالات دین .

لندا جُرَّفُ ان تام مراتب صدق کا حالی موده در صدیق "ب اورجوان مراتب میں سی کسی ایک یا جند مراتب میں سی ایک یا جند مراتب کا حالی ہودہ ان کی ایک یا جند مراتب کا حالی ہودہ اسی مرتبہ کی نسبت کے ساتھ ساتھ انسان کی زبان ہر حال ہیں بلت مشہور ہے۔ بعنی انسان کی زبان ہر حال ہیں بلت مشہور ہے۔ بعنی انسان کی زبان ہر حال ہیں بلت مشہور ہے۔ بعنی انسان کی زبان ہر حال ہیں جد۔ وگویا نی میں امرح کے انساز کی عادی ہد۔

صدق بیت ۔ سے برمراد ہے کہ اُس کی تام حرکات دسکنات میں مرضیات الهیٰ کے علاوہ دوسری چیز میٹی نظر نہ ہو، لینی اضلاص اس قیم میں وہ نطق دقول بھی داخل ہے جربر نبار مصارمح دین یا اصلاح بین انساس یا دفاع ظلم کے وقت کے جاتے ہیں ۔

قال سول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم في إياده جوزاً و وجوزاً وجوزاً

صدق و فارع م کے معنی یہ ہیں کہ جہ کچھ ول د گنتارے اداکرتا ہے اُس کو علی جامر بینانے کا دافعی اوجی اراد و جوا ورج بنی اسباب تمیا ہوجائیں اُس کو نابت ادر پورا کرد کھائے کیونکہ گنتارے و قت کسی ہے کا اراد و دع م کوئی نہیا د و کمال کی بات بنیں ہے درحتیمت وہ انسان ہی ہنیں جوایک بات ہے اور حب اُس کے دفارے لئے اسباب میا ہوجائیں تو اُس کے پوراکرنے میں اُس کا عوم دارا دہ کمز در پڑجائے۔

صدتی اعلی سے مرادیہ ہے کرانسان کے ظاہری اعل اُس کے باطن سے میمج ''اینہ دار موں ، اور تمام دینی دونیوی معاملات میں ہی صفت' اس میں نایا ل ہو ·

صدق مقامات دین صدق اعال می کا بند درجه می جس می ضدائے تعالیٰ کے ساتھ رشتہ خوف درجا، زید د تعتویٰ ،اور رضار و تو کل ، جیسے فضاً ل میں خیفت دصداتت کی روشنی پائی جاتی ہو، ریار و نود ،اور تصنع اولبنا دیٹ کا اُن میں طلق گذر شہو۔

صدت کی ان تام ازاع دا تسام میں صدق تل ہی ایک الیبی نرع ہے جوبا تی تسام الزاع کے لئے کوئی ہے۔ اس لئے کرایک اجر، تجارتی کا ر دبار میں ایک میشیدور، سنعت و حرفت کے معاطات میں ، ایک گا بک لین دین میں ، ایک مدرس تعلیم و تعلم میں ، ایک طازم طازمت د ضدمت میں ، ایک مشاجر ، اُجرت دعی خدمت کی ادار میں ادر ایک اجیر ، ادار خدمت میں صر اسی ایک نفیلت کے مدم اور وجود سے صادق یا کا ذب کملایا جاتب اور بقیرا مورصدق بی اسی پرقیاس کیا جاتا ہے ۔ امذا ہمارا فرص ہے کہ نفیلت صدق عل کو کمجی ہاتھ سے مرجانے دیں اور خود بھی اس پرعمل بیرا ہوں ، اور دوسروں کے لئے بھی اسوہ اور نمونہ نبیں۔

#### صبر

فضیلت صبر گذشته صفات بی تم سقراط کایزنظریر بلوه بچکے ہوکہ تام فضائل کی اساس، بلم، ہے لینی جب یہ جان کے کہ یہ «خیر، ہے تو اُس پڑکل برا ہوتا ہے، ادر حب یہ پھرکے کہ یہ «ثمر» ہے تو اُس کوچوڑ دیتا ہے۔

امام عزالی "صبر" کے بار وہیں تقریبا میں رائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم و معرفت جب ، وہ کہتے ہیں کہ علم و معرفت جب ، وقین ، کا درجرحاصل کر لیتے ہیں توخو دبخو دروسبر" کامیل سامنے آجا آ ہی۔ وہ فر باتے ہیں اور اسٹات سے بُراعال کا ترک کر دینا ایک ایساعلی ہے جو ایک خاص کیفیت برخم ہوتا ہے اور اس تمرکا نام درصبر" ہے۔

یا ایما الذیت آ منوا اصبرواوصابروا اسدایان والومبراختیار کرداور دشمنوں کے

وس ا بطوا و القطاللة للسولك قفل عن مقابلين استقامت وكما وُ اور وتمنوك مقابله

کیلئے تیار دہوا در تقوی کی زندگی اختیار کروٹاکرتم

فاردق اعظم بصی التُدعز فرایا کرتے تھے کہ اگرصبر و نسکر دوادنٹ ہوتے توسیجھے سوار

ہونے کے لئے ان میں سے کسی ایک کی ترجیج کی ضرورت نہ ہواتی۔

کے یہ مشابت حرب بیان کردہ نظریہ یک ہی ہوور ندامام غزاتی کا مملک مشقراط کی طبح پر منیں ہوکہ صرف دعلی مہی تام خصا کی اساس سے دور بتیر امر رکو اُس میں مطلق دخل منیں۔ کے احیاص فی ۲۰ جلدم حضرت علی رحنی انتُدعهٔ کا قول ہے عبرالیں مواری ہے جس سے گرنے کا کمجی اندئشہ ہنیں ہوآ۔

پر صفت صبر کے اعتبار سے صابرین کے تین درجے ہیں۔

(۱) اُس کے ہوا دہوس کے دواعی واسباب اس تدر مغلوب ولبت ہوکر ، ہ جائیں کرائن میں مقابلہ کی قت نثا ہوجائے۔ یہ حالت مراومت صبرے بیدا ہوتی ہے اور یہ ہی مطلوب ہے۔

د۲) ہوا وہوس کے اسباب غالب آ جائیں اور بواعثِ دینی اور اخلاق خلوب ہو کر رہ جائیں ادران میں مقابلہ کی توت باتی ندرہے بیرحالات میں سے برترین حال ہے۔

ك ا د ب الدنيا والدين

(۳) ہوات (صبر) اور ضلالت و ہوا و ہوس) کے درمیان جگ بر پارسے کھی بینالب اور وہ مغلوب اور کھی دہ غالب اور بیمنلوب کو یا انھوب سجال کا مصداق بنا رہے۔ نیعلق ما ہے اور اس سے گذر کر مہلی حالت کک بہنچا ازلب ضروری سہے۔ حکم صبر الما آن بیاں کے ساتھ صبر کے احکام کی ہی ضعیل کی ہے نوائے ہیں کہ صبر حکم سے حکم صبر الما آن بیل کہ وہ ، اور حوام برتعیم ہوتا ہے۔ ابذا نمنو حات شرعی و اخلاتی برصبر کونا ذرحن ہے ، اور کر وات برصبر کر انفل ہے۔ اور انبی یا اہل وعیال کی یا وینی محارم کی ہمک برصبر کرنا واسی موربر عبر کرنا واسی میں منوعات سے اُنڈ کر کرو ہات میں موات سے اور اسے دورات موات سے اور اسیال کی یا ویک میں موات سے اُنڈ کر کرو ہات میں موات سے اور اسیال کی یا در اسیال کی یا دورات سے اور اسیال کی یا در اسیال کی در اسال کی یا در اسیال کی در اسیال کی در اسال کی در اسال کر در اسال کی در اسال کی در اسال کی در اسال کر در اسال کر در اسال کر در اسال کی در اسال کی در اسال کر در اسال کر

د اخل ہیں ، کر دہ ہے۔ حصول صبر الم م کی نظر میں صبر کا حصول خواہشات ادر ہوار و ہوس کو کم دور کرنے ، اور دین ادر افلاتی براعث داسباب کو قدی بنانے سے باساً نی ہوجاناہے ، ادر شہوات و خواہشات کے اسباب کو ضعیت کر دینے کا بہتر طراحتے ہیں ہے کہ اُن کی افواع یا ان کے با دہ کوحتی الاسکان پیدا نہ ہوئے دے یا کم کرے اور اُن کے بیدا کرنے والے اسباب کا قلح تم کرتا رہے ، اور نفس کومباحات کک محدود رہنے کے لئے تا بومیں رکھے۔

نیردینی داخلاتی اسباب و دداعی کی قرت کے لئے وقد ددا کر کا استعال ضروری ہے۔ صبر اور اُس کے انجام کے حالات میں غور و فکر تا کہ اُس کے واسطر سے مجا ہرہ اور ریاصنت ِلفس کی طرف رغبت بیدا ہو ،اور بھراُن کو بار بار میٹی نظر رکھ کر ہوا رو ہوس کے اسباب کا ستر باب معدالے۔

برطال صبربت سے اخلات کریانہ کی اساس دنبیادہ علاد نصف الایمان " ہے

#### حار

فضیلت حیار انسان میں ایک الیبی قوت اور ملکه دوبیت کیا گیا ہے جس سے انسان فیر کی طرف

اقدام كرا ، اورشرك بيخ كى صلاحيت حاصل كراب اس قت يا كلكانام "حيا ، ب

رسول اكرم صلى الشدعليه وسلم في إرشا دفر ما ياسه -

الحياء شعبت من الايمان (بخاري) مارايان كي ايك فماخ ب

الحمياء لا ياتى الآ بخير ادراً بنج فرايا كرهيار نيم ك علاده دو سرى كونى

دالديث بخاري چيزېنس ديتي.

ملائم ما وردئی کہتے ہیں کہ خیروشر اوپٹیدہ معانی ہیں جو صرف اپنی اُن علامتوں کے در رہے ہی ہو بھانے جاتے ہیں جدان معانی میر د لا لت کرتے ہیں۔

جات این جوان عن برور ت رئے ہیں۔ بس خیرکِ ہترین علامت حیار و شرم ہے اور شرکی علامت بے حیائی ہے۔ایک عربی شاعر

اکتاب۔

لاتبال المروعين خلائق في وجهد شاهد من الخير

(انسان سے اُس کے اخلاق کے متعلق نہ بچھ خود اُسکے چرومسرہ میں اسکے اخلاق کی شہادت موجود )

المذاجش من من يضيلت مجس درجه كم بوگى اعال خير كاصدور أسى درجه أس كم موكا

ا در اگر کسی میں اس نضیلت کا فقدان ہے تو د ہ کسی طرح اعمال قبیح سے باز نہیں ر ہ سکتا ۱۰ در اُسیس ممنو سات دمخطور ات پرزجر د تو زیخ کی حرارت بیدانہیں ہوسکتی ۔

كيساا چهاب يرمقوله.

بالبن آدم اذا كستعيد فاصنع اسادلادآدم جب تحمي حادرب قرميرا

ماشیئت جی ماسیکر

حیا رہ کلی اقتبارے میں قیموں بھتسیم ہے۔ ۱۱ اللہ تعالیٰ سے حیار ۲۱ راگوں سے حیا ۳۶ اپنے نفس سے حیار اللہ تعالیٰ سے حیا ہے اخدائے تعالیٰ سے حیا کے مبنی یہ ہین کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ادامر م اتمال اور فاہی سے احیناب کرے۔

رسول الشصلى الشيعليرد سلم من فراياكه الشرتعالي عن ابن مسعود عن البني في الله عليه وسلم سے حیار کر داس درجہ جرحیار کاحق ہے صحابہ قال استيوامن الله عرجل حق الحياء نقيل ياس سول الله فكيف نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ورگا وسی ہم حیار نستجى من الله عن دجل حق الحياء كالفيح عن كس طرح اداكري، آب نے فرايا . قال من حفظ الزّاس وما حوى سرا درع أس من محفوظ ب اورسيط اورجو والبطن وما دعی و توك سى ينته الحيا أس مي محفوظ م أن كى مناظت كے ورايم الدنيا وذكر الموت والبلي تقت ادرجائ نياكي زنيت كترك ادرموت ادم مِن مَے گل طرحانے کی یا دکے ذریہ سے حیار البتحيامن الله عن دحل عن الخياء تر ندى احد حاكم (ا دالم نيا دالدين) دّ ماج) كافتيح حق جناب مارس ميں ادا ہوجاً ماہے -ىين قويى نظامرى وباطنى كى صحيح حفاظت اوربر محل است**ما**ل اورخوا مشات خور و**ز**رش اور نفياني شهوت كي حفاظت ادر برفل استعال ايك ايبا وراييه جوجيار كاصحح حق ا داكر وتياب. نام طربیرے برسمجها جا اہے که رحیار» انگساری، یا موقع بے موقع خاموشی، مراہنت ا ورطبیت کی کمز و ری کا نام ہے۔ یہ فیجے ہنیں ہے بلکہ حیار تو ایک الیی نضیلت ہے جس کی وجہ سے مندرجہ بالار دوائل دور ہوجاتے ہیں، اور انسان کو فضاً مل کی طریف رغبت اور روائل سے

نطری نفرت بیدا ہوجا تی ہے۔

## تواضع

تواضع ادر ذکت میں یہ فرق ہے کہ تواضع ضراکی زات دسفات کی موفت، اس کے علال دجروت اور عجبت کے علم ادر اسنے نفس کے عبوب دنتا نفس کے علم سے بید ا ہوتی ہے جو در حقیقت اللہ تمالی کی جاب میں اکسا تولاب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ مجھک جانے کا نام ہے ۔ نیاز مندی کے ساتھ مجھک جانے کا نام ہے ۔

اورج لیت اور المنت خطوط نفس کی خاط خود داری اور بی نفس کوش کار اختیار کی ماتی می اس کانام در دلت است اور بهلی صنت و فضیلت است اور دو سری در دو برا است خطوط نفس کی ما تلات می الله و سلم الله و سلم ناه در الله و سلم ناه ناه در الله و سلم ناه به ناه در الله و سلم ناه و سلم

له اتحات الدوشرح احيار اللم علدم مغر ٠٥٠

قدا اذه سب عنکه عبتیت انجاهلیت و کردیا اب انمان یا سقی مون به یا بر بخت فی ها الآباء معصن تقی و فاجی شقی فاج تم سب آدم کی اولا دم و اور آدم ملی سے انتم بنوی دم و آدم م متنی ابلاعتن بی بنائے گئی ہیں جا ہے کرلوگ اپنے نبی اور مرجسال فی هم باقدام اناهم نحم تون فورکو چوار دیں در مزود جنم کا کو کلم ہوکر من فیم جھنم دائوریش) اورا و د، ترندی دمیں گ

نصیبلت کم انظم خیط (غصہ کھانا) کی داعلیٰ قم "کانام طم ہے، لینی غیط وعضب کے جوش کے وقت اورا لیے اسباب کے پیدا ہونے کے دقت جن سے فضب میں ہیجان بیدا ہو اُس ہر قالد پانے کا نام پر کظم غنط "ہے اور ہی صفت حب نفس انسانی میں و فطرت " بن جائے اور سستحکم ہوجائے قواس صفت کو رجلم "کما جاتا ہے گویا کھم غیط اس فضیلت کی ابتدار کانام ہے اور و حلم " اس ابتدا کی انتہا ہے۔

یاوں کیئے کہ جن عصب کی حالت میں غم دغصہ کو زبردسی دبانا رکظم غیط " ہے اوراس صنعت کا فطری اور طبی بن جانا درحلم " ہے وجلم " ایسی فضیلت ہے جوانسان کے کمالی عمل ہملئے فرز انگی اور قوت غضب کے متہور دمغلوب ہونے بردلالت کرتی ہے۔ اس فضیلت کے ساتھ اگر جبہ ہم خص کو متصف ہو نا چاہئے کی رہنا ، قائدا در قوم کے با دی میں اس فضیلت کا وجود ازلب فروری ہے۔ اس سلے کراس کو قدم قدم بر الیسی آز مالیت ول اور امتحانات سے دوجالہ ونا بڑتا محمول بات ہے۔ بس اگر دہنا ، قوم میں نیصف ہر میے ہم تو کہ ایسی کہ اس کے کہ اس کی کہ تو کہ بارے جاسے کی اور ان خطرات سے باہم ہوکراکی باہر اللہ بار کھراکی باہر اللہ کے اس کا دورائی باہر ہوکراکی باہر اللہ بار کی کرائی کا دورائی بار کی کرائی بار کی اس کا دورائی بار کی کرائی بار کی کرائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کے دورائی بار کرائی بار کرائی بار کی بارے کا دورائی بار کی بارے کے بارے جاسے کا دورائی بار کرائی بار کرائی بار کے دورائی بار کے دورائی بار کی بارے کی بارے کرائی دورائی بار کے دورائی بار کے دورائی بار کرائی بار کے دورائی بار کرائی بار کے دورائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کرائی بار کے دورائی بار کرائی بار کرائی

اور کامیاب کتان ایت بوگا.

اس ا متبارے آگر جم نے اس فضیلت کو ، انفرادی فضیلت ، کی فہرست میں نیار کیا ہے لیکن گری نظر ڈوالنے کے بعد میر بخو بی روش ہو جا آ ہے کداس کا تعلق ، ا تجاعی فضائل ، سے بہت زیاد ہ ہے .

یوں توہم پہلے ہی کہ جیکے ہیں کہ دنیاراخلاق میں کوئی در انفرادیت الیں بنیں ہے ، دو اجها عیت برائز انداز سر ہو کیونکہ یہ بدیمی بات ہے کہ ہر افر دی اجها عیت کا عضوا در جزیر ہے تو بجریہ کیے حکمن ہوں کہ اس کے انفرادی فضائل داوصا من کا اثر اجها عی زندگی بر ہز بڑے ۔

قال علیہ الصلوی والسلام من رسول الله مسلی الله علی دسلم نے زیایا کرم ہیں ۔

حلے ساج دومن تفریقہ حرائی داح ۔

منت ملم موجود ہو وہ مردارہ اور جس میں جو ۔

منت ملم موجود ہو وہ مردارہ اور جس میں جو ۔

مال کرنے کا نتوی ہے اس میں جو بڑ ہے کیا ۔

مال کرنے کا نتوی ہے اس میں جو بڑ ہے کیا ۔

دا مکل جاتی ہے ۔

مشهوراد باركا قول ب

سباب ملم ایهان پرامر فابل غور سے کرد د اسب اب کیا میں جن سے حلم مبیی فضیلت وجود

بذير ہوتی ہے؟

علامه ما در دی رحمة الشدفر بات بین.

علم کی انتماریہ کے کہ بیجا ن فضب کے وقت انسان ضبط نفس سے کام ہے۔ اور منبط لفن کی رصفت کی اعث دسبب ہی کے ذریع بیدا ہوسکتی ہے ، اور ج

اساب ضبط لفس كو وجودين لات بين و وحب ويل بين -

١١) جلاير رحمت كرنا ادر أن كے جل بر بهر دان نظر ركھنا بشجى كوكسى جابل نے كالى دى

انموں نے فر ایا اگر تیراؤل میرے ارویں سے ہے تو خدا مجھ کوما ن کرے اور اگر تیراؤل علط

ے تو خدا بھ کو شخفے اور معاف فرائے الین بینری رجلم " کا نوگر نبادیتی ہے .

٢١) بدله لين كى طاقت بونے كے با وجود معاف كردينا ، نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے

فرايا م كُرُ اذا قدى تعلى عدوك فاجعل العفوشكراً للقدمة "جب توابي وشمن بر

انتقام کی قدرت رکھا ہوتواس فدرت کے نیکر ہیں توانتقام سے درگذر کراوراس کوما ف

اردے دادر برکیفیت انسان میں دسستِ اطرف سے بیدا ہوتی ہے۔

(۳) کسی کی بَرائی کرنے ہے آپ کو بلندر کھنا ، ادریہ کیفیت شروب نفس ا در بلند بہتی سے بیدا ہوتی ہے کہ برائی کرنے کے کہ برجس طح تو مکارم اخلاق کا حامل ہے اُسی طرح تجد کو بُرائیوں کی برد اشتکا بھی حامل ہونا جا ہے "

رم ، بُرا کنے والے کو خیرومولی مجنا، یرا گرچ کروغودر کی یا خود ببندی کی کنییت ہے تاہم معلم ، جبی فضیلت کے لئے طلاح اور دوا کے طور براس کے گھونٹ کو بھی صرف اُسی محدود صد ک بندیدہ کہا جاسکتا ہے جس حد کک اُس کی صرورت ہے۔

دهی، جاہل کے جواب الجواب سے شرم دیے اکرنا ، اور پیکیفیت حفاظت نفس ، اور کمال مردت سے ماصل ہوتی ہے اس کے کہ انسان نہیں جاہتا کہ دہ کسی سے اسیاجواب سُنے جواس کی خود داری کوٹھیس بہنچانے والا ہو۔

رد) گالیوں ، اور برائر کر مقابلہ میں خودکو بلند دبالار کھنا ، اور بیر ، کرم ، حبین فضیلت

سے بیداہ تاہے۔

سكندرس ايك مرتب كماكيا كه فلال ، فلال ، تجه كو برًا كہتے ہيں اورتيرسے ضررك و ريے ہيں لندا کول نران کوسزادے ادر اس کامزہ جکھائے ،سکندرنے کہا کہ بی اگرا بیا کرد ں تو اُس کے بعد مجھے بُرا کھنے اور نقصان سُنچانے میں اُن کے پاس ایک براغدر ہاتھ آ جائے گا۔ احنف بن قیس کها کرتے تھے کہ جنف میرے ساتھ عدادت رکھیا ہے میں اُس کے بارہ یس تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرلیتا ہوں ، وہاگر مجھ سے بن مرتبہ ہے توہیں اُس کی برری کا عترا ن کرتا اور اس کی قدر کا اظهار کرتا ہوں اس لئے کہ میں حت ہے اور حق سے گریز مراخلاتی ہے۔ اوراگر دہ جھے سے کترہے تو میں اُس کے مقابلہ میں جملم " اختیار کریتیا ہوں ادراگر وہ میری برابر ب تومیں اُس کے اس طرز عل کے مقابلہ میں نود کو بالاتر بنا لیتا ہوں ، ا در بڑائی کا جواب بڑائی سے ہیں دیا۔ د) برُے کی بُرائی کاقلع تمع کردینا ، تیرمزم واحتیاط ، سے وجودیں آ اہے ۔ ضرادین تفات سے کسی نے کا اگر ایک کہ کا آ دس سے گا. مزار نے جاب دیا کہ اگر مجھ کو دس بھی کہ گا تو مجھ سے اُس کے جواب میں ایک مجی منسے گا. صرت على رضى الله عنه نے ايك مرتبر عامرين مروز برى سے دريا نت كيا اسب ریاد ہ عقلمند کون ہے ، عام نے کہا جو جاہل کی بہو دہ گوئی کو رہ خاہوشی ، کے ذریع ختم کردے ۔ و اذ إخاطبه ما محاصلون قالوا ادرحب أن ع جال خطاب كية من قروه د قرقان) كية بن مكوسلام ب سين بم مت تفتكوك الے مانی جاہتے ہیں۔ (٨) تركى برتركى جواب دينے بين سراكا فون -اس كا باعث كمبى توبزولى بوتى ہوادر

بھی درحزم اوراصابت راہے " بہلا باعث اخلاق کی فہرست میں نیار منیں ہے ، البتہ دو سر ا

قابلِ لحاظب اسى كئ مشورمقولهب.

الحلم جاب الآفات برادي، آفات كے لے بروه ب

(٩) واجب الاحترام كى حرمت، اور شعم كے گذشت مرانعام كا پاس ولحاظ، أدريه كيفيت

در د فار « اور درحن عد» کامتیر ہے۔

اد) برگرنی اور جالت کے مغابلہ میں خیبہ تد ہیراور موقعہ کی طاش ، اور یہ دصف صیتیوں کو برد اشت کرنے سے پیدا ہوتا ہے

بعض ادبار کا قول ہے کہ جاہل کا عقد اس کی زبان پر ہدتا ہے اور عقلمند کا عقد اُس کے عمل کے اندر جیا ہوتا ہے۔ ایک دانا و فرز انہ کا قول ہے سیجب تو جا ہل کے جواب میں فا موش رہتا ہے تو گو یا اس ذرائیر سے تو ہتر سے جواب دتیا ہے ادر اُس کو کرب دہجینی کے فارس بہندا دیتا ہے "

یر دس اسباب ایے ہیں جو انسان کو رحلم، برآ ادہ کرتے ہیں۔ ان ہی سے بعض اسباب بعض ہے افغیل وہتر ہیں، اور اگرچہ ان ہیں سے ہرا کی سبب افتیار حسلم کے لئے موز ول ہے لیکن انسان کو چاہئے کہ ان ہیں سے سب سے بہترا ور افضل سبب کو کام میں لائے۔

بس اگرکوئی تخف ان اباب میں کسی سب کامجی حال نہیں ہے تو بجرائس کا سکوت « ذلت » ہے ، حلم ، نہیں ہے جیال گذست تر اوراق میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہجان عضب کے وفت ضبط نفس کا نام ،حلم ، ہے سواگر کسی کو فیط وغضب بیدا کرنے والی چزیری ہی نہیں معلوم ہوتی تو نیضیلت نہیں ہے بلکر ذلت نفس اور مدلے حمیتی ، سے ۔

ك ادب الدنيا والدين تحث حلم

# حرفاق

تعرافیف اکثر علما و جدید و قدیم نے حرفیات کی تعرافیت اور بیان حقیقت ین سل انگاری سے کام لیا ہے اور حقیقت ین سل انگاری سے کام لیا ہے اور حقیقت و ماہیت سے بحث کرنے کے بجائے اُس کی تعرافیت میں نلا ات و آثار بکا پر مرات کا تذکر ہ کر دیا ہے۔

گربعض علمارنے اُس کی اہمیت دخیقت سے تعرض کیا ہے۔ اور تُمرات دیلا ات کے ساتھ رساتھ اہمینت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

ملامه زبیری فراتے ہیں.

فکت، خ ادرل کے بینی کے ساتھ ہولا جا اس کی دجت ندس سے اعال اورک دار

انس انسانی میں اس طح رائخ اور قائم ہے کہ اس کی دجت ندس سے اعال اورک دار

اس انی و برسہولت صادر ہوتے اور اپنیر فکو و غور دج و نبریر ہوتے رہتے ہیں.

اب اگر یہ حالت دہئیت ایسے نبج داسلوب برقائم ہے کہ اس کے ذریع صادر ہو اعلی اعلان میں اعلان میں اعال نبیاد و غور دوج و میں آت ہیں تو دو خوس سیاسہ ایران اطلاقی بر اگر اس کے برکس اعال سیئسر و غیر خور دو دوج و میں آت ہیں تو دو خوس سیئہ ایرا خلاتی بر اور نست کی بیئت و حالت کے ساتھ ادر سوخ و قرار کی شرط اس سے لکا بی ہے دوران کی ہیں میں دورائے اور نیا بی کہ اگر گئی ہے میں ہوئی جائے گرفض میں دورائے اور نیا بت کر اگر گئی ہے میں ہوئی ہوئی جائے گرفض میں دورائے اور نیا بت کر اگر گئی امرحن نیش سے ترکم کھٹ و توب میں دور ہو بھی جائے کہ و نفس میں اس طرح ہوئی توب بھی اس کر اگر گؤئی امرحن نیش سے ترکم کھٹ و توب ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی قدر کا مطلب یہ حن نہمیں گئی گئی ہوئی توجی ہوئی توب ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی دونی توب ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی دونی توب ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست

بوگیا ہوکہ کاروغور اور کالیف وخشقت کا سوال ہی باتی ندرہے ملکہ دونفس سے لئے نظرت اور طبیعت انہان بالے۔

تمرات و علامات حرُخت کی اس تعربیت سے یہ اندازہ ہوگیا کر و ویک نغیباتی کیفیت کا ام ہج جوامور باطنہ سے تعلق رکھتی ہے ، اس لئے کسی انسان میں اس صفیلت کا وجودائس کے آنار ڈیمرات ہی کے ذریعہ ظاہر ہو سکتا ہے اور باملن کی اس روشنی کا عکس ظاہری علامات ہی سے معلوم کیا بریں

خمرات وعلامات کے بیان میں اگر میرملمار نے کا نی کا دش سے کام لیاہے تاہم افضیات کا دائرہ اس قدر دبیع ہے کہ اُن کا احاطہ اور اُن کی تحدید نامکن ہے ۔ اسی بنا پراس کے خمرات و استار کے افلار میں علمار کے فتلف اقوال نظر آتے ہیں جو بظاہر صُدا صُداہیں لیکن رجمُن فلق " کے وامن کی بہنائیوں میں وہ سب سے سب باسانی ساسکتے ہیں ۔

حن اجری درحمة الله) ادر شاه کرانی نے اس سوال کے جواب میں کوئر خلق کیا ہو؟

فرايا:-

طلاقت وجه ، جود و کرم کی بشات ، ایز ار رسانی سے اجتناب ، اور مصائب پرصبر و تھل، کانام ریمئر خلق "سبے -

ابو بكر واسطى كماكرنے تھے۔

مرىجان د مرنج مالت كرُّسن خلق سكة مين -

من ہی کا قدل ہے

نخلوق خدا كوخوشى او رُصيبت وو نوں حالتوں میں رہنی اور نبیند برہ خاطر رکھنا حُرِخیت ہجر

له شرح احيارا تعليم جلد عصفحه ٢٦٧

ا بوغمان مغربی کا قول ہے۔

ہر حالت میں اللہ عزومل کی رضاع کی حن خلق ہے۔

منهورصو فی سل ابن ابی علایت استسری فراتی بین -

رحنن خلق "كا او في درجريب كرانسان مي توب برداشت موادرده انتقام كا

كهمى دريد ينه جو ، وتمن سريحي وحمت وتسفقت كى نظر بو ، اوراً س كے ظلم برخدا ت

م کی منفرت کا طالب ہو۔

حضرت علی رصنی اشدعنه کا ارشا دہے

, حرف خلق، کی علامت تین صلتی میں عارم سے ا تبنا ب علال کی طلب ١١ بل و

عيال كساته الى، تولى، بلكم رقم كى وست د حوصله كاسالر-

شخ ښير اېدا دی فراتي بن-

چارچزین حُرِن طلق بین سفاوت ، الفت اخیرخوای ، شفعتت -

ابوس*ید ڈرنتی کا* تول ہے۔

مغلق عظم "جود ، كرم ، ورگذر ، عفو اور احسان كے مجبو سه كا نام ہے .

ایک بزرگ کهاکرتے تھے۔

الشرتعالى كے اخلاق سے متصعب ہوجائے كانام ، خلق حن " ہے ، رگر يا تخلقوا با ملل الشركون دلاتے تھے "

نفاق، نوشا مراور شرخلت میں فرق ایم نیات ان ترات دا آبار کے بارہ میں اکٹر مناط

ہوجا آہے ا در دونوشا مر » اور رونفاق " کوعلطی سے حرَن خلق مجمد لیا جا آہے یا منافق اور خوشا مری

له اخودازشرح احیارزبیدی صفحه ۳۲۱ جلد،

ابنی براخلاتوں کو اس نضیلت سے بردہ میں خیانے کی سی کر اے۔

اس لئے علمارا خلاق نے اس مغالطہ کوہ ور کرنے کے لئے نصر تکے کی ہے کہ ان صفات استعال کے لئے کچھ صدود اور مواقع معین میں لیس اگرائن کا استعال برمحل اور مدموین سے اندرہ تو حُرِن طل ہے در نہ حد معین سے تجاوز کر اتملق اور حیا بلوسی ہے اور بے محل استعال نفاق ہے

ادنطام رہے کہ آول مرولت ، ہے اور دوسرا نتہار رویلہ۔

بسرحال، حُرِيْ فاق " كا حامل وتَهْمُص مجها جائے گاج فطرت اور طبیعت كے امتيار سے

نرم خو، متواضع ، ننس کھ ، خدا کی بثیتر خلون کی نگا ہوں میں عزیز ، ادرشیرس زبان ہو ۔

ان امدر کا بے جا حد تک استہال «تملن» ہے اور باطن کے خلاف ان اوصاف

كاتبكلف الماردنفاق اكملآاب

قال سول الله صلى الله عليت ولم رسول التُصلي السُّرعليروسل في ارشا د فراياكم سر الناس د والوجهين الذي ي بترين انسان « دورخم» ب جوا دهر يمي م يم هولاء لوجه رهولاء لوجه ادرأ وبرهي سنى باطل اورق دواول كوفو رکھنے کی کومشنش کرتا ہے۔

المكول عن حكيم)

ن خلق شرنعیت کی نظر میں اعقل، اور فطرت سلیم نے ربھُن خلت ، کو فضاک ا فلاق میں جو مگردی ہے دہ ایک ملم قیقت ہے اس سے اسلام نے بھی جو کردین فطرت ہے۔ اس ففيلت كوبهت بندمقام بخام ع ورن عريزن رول اكرم صلى الترمليه وسلم كى صفات حميده بی سے جی صفت کو بلندیقام عطاکیاہے وہ میں مین نبان ہے۔

الملك الملكي عظيم وعلى الشراب العلاق كريان كست بند تعامية فأربي

له ادب الدنيا والدين مادردي محت حرك خلق-

خذ العفو واهر بالعرف وأعرض عفوكوعادت بناؤ بنكي ادرنيك فوابي لاسبن عن الجاهلين (اعراف) كاله ادرجا إول ت دركدروو ٧ تستوى الحسنة والاالسيمه ادفع نيلي اوربن برارسي برسكتي بيشران بالتي هي احسن فا ذا الذي ببينك كي ماضت بملائي سرَّا و آخر كا. ويُخص ببكرة وسنه عداوة كانه ولى عيم في عسادت عبركن دوست بنائ قال سول الله صلى الله عليه ولم مول الله ملى الله عليه و الما و فرايا خالق الناس بخلق حس دالوث ب وگرسے من افلاق كاما لاكرو قال ان من اخبوكم احسكم خلقًا آپ نے زا إكرة سي بتري فيس و بوج ر بخاری) خسن اخلاق کا الک ہو، علیہ وسلم قال مامن شکا اُلقل فی کے لئے قیامت کے روز میزان مدل میں ميزان المُومن لدم القِملة من فل حن سازياده وزني ووسسري كوني خلى حَسَى دان الله ليبغض الفاحش بيزيز بوكى ددروك تمالى مركو مِنس وفت البنائي (رواة الزندي) السندكراب-قال مرسول الله صلى الله عليه لمي آب في زايا كريري بشت المتسديب انى بغنت لاتهم مكاس الإخلاق كيس عاس اخلاق كيميل كرون.

> که بخاری سمے طبرانی

له ترندی سه تاج جلده

#### وفارجمد

دراصل یہ بھی صدق کی جزئیات میں سے ایک اہم جزئی ہے یا یوں کہ دیکھے کہ ذہار مہد کا درجہ صدق وعدل کے ہموزن ہے ادراُس کی جانب نالف کا نام در غدر، نہے جو کذب وظلم کے میا دی یا اُن کے اثرات میں سے غطیم اشان اثر ہے۔

وجریه به به که دو فارعمد از بان اور عل کی مکرنگ سیائی کانام ہے اور دوردان دور

كى خلافسن در زرى كا نام - - دفار عهد انسانيت كخصوص فراكض بي بهت برا ا فرص

ب اسك جوشف دفارس خالى ب ده درهينت شرف انسانيت سه محروم ب -

اسی وجرت الله تعالی مند اس کو ۱۰ ایمان ۱۱ سیست شارکیا ہے ۱۰ دروگوں کی عملی

زرگی کیا اس کراوم اسریاه کار ، نمیرایا ب کیونکه انسان ایک البی ستی کانام ب جس کے

ال باہمی تعادن لازم وضروری ہے اور باہمی تعاد ن وعدہ کی رعایت ادر مدکی دفار سے بغیر

المكن ب، ١٥ را گران و درميان سي الگ كرد يا جائ ترتبادن كى بجائ دون مي نفرت و

وحشت جاگز یں ہوجائے اورمعیشت وزندگی ہرقسم کی تباہ کاریوں سے دومار ہوئے گئے۔

ا وفوا بالعهد ان العهد كان مسلَّولا النِّ الله المرواس في كرمد ووعده

جوا مرہی کی چیزہے۔

والذي هم لإماناتهم وعهداهم (الحجه) وهبي جوايث إداانت اورعمد

ساعون کے کانظہیں

اونوابهدى ادن بوهدك مرس عدك بدراك دي تمارس عدك

بدراكرول كا-

شه الذراد صفح ۱۰۸

د فارعد كى اہميت كا اس سے مجى انداز ، ہوسكانے كه املى تمالى نے بيفر حليل القدر ، نبيار علهم الصلوة واتسلام كي جلالت فدركي خصوصيات بين اس كربمي شاركياب. وا ذكر في الكتاب السليس اندكان ادر قرآن مير د صرت أيل اعلياسلام اكا وكر صاد ق الرعد وكان م سوكا نبيًّا باشيد وعده كاسيا تعااد زمدا كاربول في عدالله بن الحساء (وضى الله عنه) فراتع بن كري نع رسول اكرم صلى الله مديد وسلم القریراسلام کی بیت کی ابھی چندا مور باقی تھے کرمیں نے عرض کیا آپ سیس تشریف رکھیں جا ۔ تا ہوں آپ نے منظور فرمالیا ہے اسنے کا موں نے المیاشنول کربیا کرمیں آپ کے معالمہ کوباکل بجول کیا تین روز کے بدحب یا دکیا اور والیں ہو کرحا مرضدمت ہواتو دکی کرآپ اُسی مبگرتن روز ہے میرے اتنظاریں بیٹھے ہیں۔ مجھے دیچہ کرارشا و فرایا کہ جائی تمنے مجھ کو تین دن ہے وفار وعد و کی منت ميں ڈال رکھا ہے ، اور ميں تمارے انتظار ميں ميں ميٹا ہوا ہول ۔ ليك كعبى اليام والسب كم ايك تخص ، و فارعمد ، كا يخة اراد وكراتياب مرد اتعي مجبوريون ا در مقیقی معند ورایوں کی و جرسے و قت پرائس کو لیر انہیں کرسکتا تو یہ رجونٹ پرمنیں ہے اور نہ اس ير مد تعدر ١٠ كا الزام عائد موسكا ب عدر توحب بي كملا تائ كرشروع بي سة و فارعبد كا را ده مه ادرخض دعوكروين كے كے عدر كا بوز ایک مرتبرنبی اکرم ملی امنی علیه دسلم نے ارشاد فرایا کداگر ایشخص صدق ولی کے ساتھ کسی مر کا دعدہ کر اسے اور میت میں اُس سے ایفار کو مزوری مجوکر د عدہ کر اہے گرکسی مجوری ہو د تت برأس كو إدام كرسط تواس مالت مين وگنا بمكارا در فابل موانده منيس يه اخلاق کرمیا نہیں یہ بھی ایک بڑی نضیلت ہے انسان کی زندگی

خواہ وہ بڑی سے بڑی مہتی ہی کیول نم ہد ۔۔۔۔۔۔۔نزشوں ادر کم ور اول سے خالی بنیں ہے اس لئے انسانیت کا معیاریہ ہے کرحب کسی کی کمز دری یا بغر بن سامنے اُجائے آ وہ اس كے افتاء كرنے سے قبل يسويے كركيا يس كمزوريوں اور مغرشوں سے باك اور بالاتر ہوں -ا در با نفر من ده برقم کی نفزش د کمزوری سے پاک ہے تب بھی اُس کا فرض ہے کہ دہ دوسرے كى كمزوريوں كو ظاہر كركے اپنے ايك بھائى كو ذليل ورسوانہ كرے۔ عتبه بن مام رضی الله عنه فراتے ہیں که رسول الله صلی الله دسلمنے ارشا و فر مایا ہے من سرائی عوس ته فستن ها کان جشخص نے کسی کے میب کود کھا اوراً سکی بردہ ویشی کی اُس گریا ایک زنده در گورانسان کوزنده 🛬 لینی اُس کونضیت درسوائی سے بچانا ایک زنرہ در گردکو قبرسے مکال کرزنرہ کرمینے سے بھی البته الرعيب دارشخص كاعيب وزطم كى حديب آياہ يائس كا اثر برجاعتى زند كى بريل ا دراس كونقصان بينجا اسعيب كا اظهار جائز بكريب مالات بي ضروري مهد . مَنْلاَکسی چِ رکی چِ رسی پرسپا ہی ا در کو تو ال کا اغاض، یا ایک طالم د جاہر کی نفیہ رکشیر د دا نبو س بربرد و اینتی در خبیقت بر د و بیشی نهیں ہے بلکه ادار فرصٰ میں مرا ہنت کا بہت بڑا جُرَم ہے جِلبض حالات میں نا کا بلِ معا فی حد تک پہنچ جاتا ، اور دہ نشیخ سعد کئے کے اس شعر کا مصداق بن ماله م تکوئی با برال کردن خیانست

کہ بدکر دن بحائے نیک مردال

ك گكستان

اله ساني داود وو د

کی رہا یت سے پہلے اُس برایک فرص عائد ہوتا ہے وہ یہ کرسی جگرا قامت سے قب ل دیڑوس "کو كودى ليناج ابت كه وه كيساب، رسول اكرم صلى الله عليه دسلم ف ارشاد فراياب الجاس قبل الداس دارئ خلين ادى، گر بنائے سے پہلے اچھے بڑوسى كو لاش كرو در تقیقت ، بردس ، ایک قرابت بے جوانان کی ملبی قرابوں کے قریب قرب ب س لئے کہ اگریٹروس کے حقوق کی مرا مات کا بورا پورالحاظ رکھا جائے تونظم اتباعی میں باہمی تعادن کے سائے یر ایک بہت قوی در ایرا دروسیارے۔ نیز ماراور بروسی صرف قربت مکان دمنزل ہی سے ہنیں نبتا کیکی سکونت ،تجارت، صنعت وحرفت ، اورزراعت ، جیسے تام امور میں مبار اور بڑوسی ہوتا ، اور عوق عبار کامسخت بتیا ہے۔ قرآ بن عزیز نے احمانات کے تحقین کی جو بنیادی فرست ننارکرائی ہے اُس یں بھی حار ا وریروسی کو اہم جگہ نی ہے۔ وبالواللين احسانا وبنى القربى الوروالدين يراحان اورقراب والون، والبتامي والمساكين والجاس ذي بيتون مكينون، قرابت وال اور اجنبي القرائي والجارا بحنب والصاحب يرويون، إس كم مع والون، رفيق بأبحنب وابن السبيل دما ملكت سغر، مبافر ، اورغلاموں پر احبان وکرم ، (نیاد) إيمانكم بنی اکرم صلی الند طلبہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ جرکل این بار بار مجدیہ مڑوسی کاحت تبا سے

بنی اکرم صلی الشرطلیه وسلم ادشاد فراتے ہیں کر جرشی این باربار مجد بریٹروسی کاحق تجا سے رہے حتی کر مجھے یہ گمان ہونے گاکہ اب وہ اُس کو وارث بنانے کی حدّ ک بنتی والے ہیں۔ مصرت اِلزشر کے رضی اللہ عنه فراتے ہیں کرایک دفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مصرت اِلزشر کے رضی اللہ عنه فراتے ہیں کرایک دفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین

له بخاری دسلم

رتبریه فرایا «قسم بخدا و ه مومن بنیں ہے «کسی نے عصٰ کیا۔ یا رسول اللہ آپ کس کے متعلق فرادم بن اپ سے ارشاد فرایا۔ الذى لاياض جائريًا . اوالقط و بنحص حب کی دست درازیوں سے اُس کے یروسی محفوظ د ما مون نه هو س ایک مرتبه حضرت عبدالشرین عمروین العاص رصنی التّدومنه کے گھر بکری و بج ہوئی تواپ نے فرمایا کیاتم نے اپنے در بہودی پڑوسی " کھی اس ہیں سے تحفہ بجیجا کیو کم میں نے رسول اللہ صلی الله طبیر دسلمے ناہے فراتے تھے کہ جبرئیل این مجھ سے بڑدس کے حتوق مے متعلق اس قدر کها که مجھے گیان ہونے گیا کوغفریب وہ پڑوسی کو بڑوسی کاد ارث بنا دیں گے۔ بنی اکرم صلی امتٰدعلیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ التٰدے نز دیک و چھن سے بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر نابت ہو۔ اسلامی نقطهٔ نظرسے پڑدسی کی تین تمیں ہیں اور تینوں کے جُدا حُبُراحتوں ہیں۔ ایک پروسی درمشرک و غیرسلم " ہے اس کا صرف ایک حق ہے لینی ، حق جار " ووسرامسلان پڑوسی،اسکے دویق ہیں "حق اسلام دحق جار، تیسرا بڑدسی،مُسلمان،ادرصاحبِ قرابت، اسکے تین حق ہیں، حق جار، جِی اہلاً ادر وق قرابت به مکو کاری لخت میں دربر "زمین میں وسعت بریرا بونے کا نام ہے اور علمی اصطلاح میں علم حق اور عل خرمي دسست د فراخي كوسكت بي ادراس حققت كالتدرتي نيتم شرح صدرا در ملانيب

که ترنزی

تمرزى

له نخاری دمسلم

تلب ہے اس نے وہ تام خوبیوں کا سرحثیمہ نبہا اور ہرقسم کی بُرائیوں کا انسداد کرتاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ ظیمہ وسلم نے «بِتر» کی اس قدر بطیت تعرفت کی ہی کہ تام مسلورہ بالاتقالیت ایک جلہ سے سٹ کرگویا دریا کو زومیں بند ہوگیا ہے۔

البرّط نینه والش م بیبه نیکواری ، شرح مدرکانام به اور شرانتک د ترب کی زیرگی کانام د

البَرِّحُسُ الْخَلْق والالْمُوما حاك في مَكُوكاري حَرُخُلُ كَانَام كُمُ اور كَنَاه وه كَ البَرِّحُسُ الْخَلْق والله في المُعَلِّك والله في المُعَلِّق والله والله والله والمُعَلِّق والله والله

اسى خىقت كوران عزيز نے عجيب اعباز كے ساتھ بيان فرايا ہے۔

مین اسلام جبرته ما معداقوں اور حانیتوں کا نجوعہ اور «بِر» برقیم کی خوبیوں کا مجوعہ قرآن ، بیز نے قبول حل کا مجوعہ قرق بین اسلام ، کے ساتھ ہی «بِر» کو والبتہ کر دیا ور ندیر مطلب نہیں ہے کہ ، بِر ، ابنی متقارضی قت نہیں رکھا ، بِر، کی اہم افراد ہیں سے ایک فرد «جودوئیا محصل ہے ، بیر ، ابنی متقارضی قت نہیں رکھا ، بِر، کی اہم افراد ہیں سے ایک فرد «جودوئیا محصل ہے ہو انفرادی اور اتباعی دونوں قسم کی زندگی کی حن و خوبی کا جزر الازم ہے «بِر ، کے صحیح افلاقات کی جامع اور کمل تعمیر کے سلے قرآن عزیز کی حسب ویل آیت ضامی و کوئیل ہے ۔

ليس البتران توتوا وجوهك وتبل فيكهي سيسب كتم شرق ورمزبي مو المشرق والمغرب واكن البومن مكى جانب كوايارت كوداس بردان كي آمن بالله واليدم الاخرط الملكة بعج الله ير آخرت كرون به فترس بده والكتاب والمنبّين والى المال الى حبه كاب يرة اوربيول بردايان الف اوراسين ذوى القربي والتامي والمساكين الى عبت كراد جرواس كروات داول وابن السبيل والسائلين وفي المرقا بربتيون برمكينون ادرمساؤون بر. وأقام الصلوة واتى النكوة وللوفيات عليمندون، اور ومندارا سرون، وتبكيل بهدهم اذاعاهد وإدالصابري بابث وال ملامول كي رسدًا ري رفق كيا فى الباساء والض اووعين الباس اور تازكوا واكيا ، رَاوَة وى ،،ورب مدكيات اولنك الذي صدة واودادلك أس كوير أأارديا ، اور ، بر ، أن ما برول برجنول نے کالیت ومصائب سی اورجبک هم المتقون ه مے میدانوں میں مبرے کام یا ہی بتے وگ د بعرو)

اخوت بأترسسم وتنفقت

أي اور من تقيق منتي بي .

محادم اخلاق کے نمایاں بہلو وں میں ایک بہلودد رحمت و تنفقت ، بھی ہے بلکہ یہ ایسا فطری ملکر ہے جونہ صرف انسان بلکہ ہرجا نواد میں پایا جا آسے ادر نظام کا نیات کی ترقیب و نظیم میں اس کو بہت بڑا دخل ہے۔

والدين كى اولا دس محبت، بطب كالميوطي بررهم، مجوطي كا بلسيكيك احترام، دو

كا د د ست سے تعلق ، زن و شوك باہم علاقه اس د محبت ، بعا نی كابھا بی سے تعلق خاطر اہل قرابت کا باہم دگرتعاون و تناصر انسان اور حیوان بلکم برجاندار کی اہم رجانات خاطر اسی فطری ملکہ کے مطاہر ہی قرآن عربزنے داعی اسلام سلی الشرطلید مم کے وجود باجود کاسب سے بڑا شرف اسی در رحمت "كوتبا ياس. ومالم سلناك الآسرة العالمين دائي وسأستنطيروهم الم في كوتام کا ُناٹ کے لئے حرف دیمت بناکرہی ہے اللامی تعلیم میں رحمت دوحقو ل بینتشم ہے ۔ رحمتِ عام ، رحمتِ خاص -یمت عام میں ،حوانات پررحم، بچول بررحم، ادر برانسان بررحم شال ہے اور رحمت فانس میں مرف افوتِ اسلامی شامل ہے۔ رحمت عام بنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فر اياب جر د وسروں پررحم نیں کرتا دہ خو درحم کے من لا يُرخم لا يُرحم مانے کامتی نہیں ہے۔ المراحمون يتجهم الرحمل الرحموامن في جودوسردن بررهم كرتي بيرحمل اك بررح الارض يرحكم من في السماء كرتاب اسابل زين ألبي رحم وكرم كأ معالم رکحة اكر بندو برتر خداتم برديم كرك -

من لايرهم الناس لا يوحمه الله تعالى جولوكون بريم نين كرا فلاأسرهم منين كرا لاتباغضوا ولاتحاسد وأولا تتأبيدا وكوبنا بسينض كرواور زحدر كهواور

ئە وكونواعبادالله اخوانا نه ایک دوسرے سے منہ بھیرو کے خدا

سے مسلم دسبخاری

کے بندوسب کپیس بھائی جائی ہوجاؤ

· نبردارېراتم سب آ دم کی اولا د بوادر آ دم الا كلكم بنوآدم وآدم من كاخمىرشى سەبنا ب-ا کے مرتبہیء وہ میں شرکین کے مید بھے جمبیٹ میں آگئے ادر الک ہوگئے آپ کو سخت رىخ بوا بعض صحابة نے عرص كياكه ير تومنرك يخ تھے۔ ہے نے فرایا در مشرکین کے بیجے بھی تم سے بہتر ہیں ، جبردار بیجوں کو قتل نے کرد۔ خبردار بچوں کوقتل نذکر د ، ہرجان خدا ہی کی فطرت پر سپدا ہوتی ہے ۔ ا يك مرتبرا يك شخص عُكِل ميں جار ہاتھا سخت بياس لگي تو كو بي بر جا كرياني بيا و ايول ط ر ہاتھا کہ ایک کتے کوزبان کا لے ہوئے بیا سایا یا۔ اپنی بیاس کی تکیف کونسوس کرکے اُسکو ترس أيا ادر كنوس برجاكريا في تكالا اوراس كوسيراب كيا-نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا کر الله تمالی نے اس کے اس مل کو خشکور بنایا اور اس کیجنسش فرادی. ایک صحابی نے یہ سُن کر دریا نت کیا یارسول التر بهائم کے ساتہ شفت در مت پر مجى اجرك ؛ ارشاد فرما يا كيون سي فی کل ذات کبیر مطبة اجرا برجاز ارک ماتد رم رف س اجرب اس كورحمت نام اور اخت نام كتيم من -نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مثل المونيين في توادهم وتراجمهم و سلام مانول كي المي عبت ومت ، اورمطونت تعاطفه عمل الجسداذا أتسكى مندعضو كي شال اكم جم كي مي بوكروب أس كا اكم الم

مله بخاری وسل

سه بخاری وسلم

تداعى لدُسائر الجسد بالسهر وظي مفركليت من وترساراجم بنوايي اور

له منداحرج ۳ صغر ۲۵

المسلى كالبنيان ليتك بعضه بعضاً مُلاز ل كى فال اكب بمادكى مى بوكراس

كالك مور دومرع جزاس بيست ربتا

ہے تو د و مجی قائم رہتی ہے۔

سيس منامن لمريح صغيرنا و وتمني ميس سينس بحوباك جوك ير

یوقی کبیرنا ویامی بالمعرف دنیمی رم نکائ اور برے کی عرت زکرے اور میا عن المنکرے عن المنکرے اسے عن المنکرے

قرآن مزیزیں ہے۔

م حاء بينهم ان مُسلا ذِن كَيْ ثناخت ير بوكر ده أيس مي

رجم بي ادر مبت و نمنقت وبني آتے إي

يراغوت درهمت عام ہے اور اس كانام مداخوت اسلام " ہے

## اخلاقی امراض

جس طح «حن اخلاق» زینت ده انسانیت در دنق ده عالم سے اسی طح «براخلاتی» ننگ انسانیت دبرباد کن نظم کائنات ہے اور ما دمی ور و حانی امراض کا سرحتیم۔

اس کے ضرورت ہے کہ اس جگر مخضر طور پر بعض اخلاتی امراض اور اُن کے علاج کے متعلق بھی کچھ لکھا جائے۔

كمنتخص كے حبّن كمال، بطافتِ جال، يا ملانيت مال د منال كرد كيكر كرنجيده ہومانا

که ترندی

سله بخاری دمسلم و ترنری

اوراس کے ان کما لات کی تباہی کا رز دمند ہونا ،رحمد ، کملا اہے .

یرالیا ولیل اور ملک مرض ہے کہم در دح انسانی کے لئے ، دق یکا کم کم کما ہے حدر کی نتا ہے حدر کی نتا ہے استانی کی منتقل آگ دین کو بھی کو بریا در ویتی ہے ادرجم کو بھی گنلا گنلا کر طلافوالتی ہے - اس سے التٰد تعالیٰ فی اس سے پنا ہ جا ہے گی لیتین کی ہے ۔

رمین شرحاسیر ۱خ احسد ادر دستیری بنا و چاہتا ہوں) ماسد کے اُس دخلق میں تمر دار ہو۔

ایک مرتبرنبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرایا .

دب اليكمرداء الامم قبلكم المغضاء آسمة استمارى جانب ام سالبة كارض برا

والجسدهى الحالفتة الدمين لاحا راجه اورو ونبض وحدب يرمض وزط

دينه دالاب إلول كومنيل بكروين كو

علاج کسی مرض کے ملاج سے بیلے بیملوم کر اپنا صروری ہے کراس کے پیدا ہونے کے اسباب ودواعی کیا ہیں ۔

حسر کے متعلق علما دِ اخلاق کی را نے یہے کہ میر مرض تمین اسباب میں ہے کسی ایک سبب کی بنا رپر وجو دمیں آیا ہے۔

دا) ماسدکسی نفس سے بغض رکھاہے اوراَس کو پند بنیس کر تا پس اگروہ اُس کوکسی معالم میں بھی خوش عال دیکھتا ہے رنجیدہ ہوتا ہے۔

د۱۲۲ کی شخص ایسے کما لات کا مال ہے کہ حاسد باوجود سی بینے کے بھی اُن کے ماسل کرنے ہے۔ کرنے سے قاصر ہے اس کے عسر مرم جو انہی اور دہ معاصب کمال کی اِر بادی کامتنی نظرا آہے۔ ۳۱) حاسد، ابنی بُری استعدا د کی بنا پر کمالات کا شمن ہے اس سئے جرشخص کریمی صاحب کمال دیکھیا ہے غم در بنج میں متبلا ہوجا آ ہے ۔ اور اُس کی تباہی کے دریے ۔

پس اگر ہلی وجہ سے یہ مرض ہیدا ہواہے تواس کا ملاج یہ ہے کہ ضبطِ نفس کے ذریعیہ مجت درحمت کی استعداد نفس میں ہدا کرے آ کہ محسود کے ساتھ لبض باتی نزرہے ادراُس جگر مؤدت ورحمت بدا ہوجائے۔

اوراگراس کاسب دوسری دفیرسے مقلق ہے تو اُسے انداد کی بہترین کل بیسے کرانیان مسطورہ بالاکہ لات میں اہنے سے بنٹر ترانیان برنظر کھنے کی بجائے فردسے کمترانیان برنظر والے کی بجائے فردسے کمترانیا وہ برنظر والے تاکہ اُس کے دل میں فداکے تسکر واحمان کا جذبہ بیدا ہوا دروہ اپنی استعماد سخار یا دہ مصول کی فیرمفید طلب سے ہط کر طانیت قلب حاصل کرسکے ،ا در پیرمحود کے کمالات پرشک د غیر طلب سے ہط کر طانیت قلب حاصل کرسکے ،ا در پیرمحود کے کمالات پرشک د غیر طلب اور کی میں اور کی کمالات پرشک د غیر طلب اور کی اِس اور کی باتی ہزرہے۔

ا در اگر صاسد کے حمد کا باعث در فضائل بیں نجل " ہے تو انسان کا فرص ہے کہ او اُناہوئر مخل کا علاج کرے اور اُس کے بعد اس نتوس موٹ سے نجات حاصل کرے۔

حاسدے صد کا ملاح محود کے حن علی ہوتھی ایک حد تک موقوف ہے اس لئے اُسکا بھی اخلاقی فرص ہے کہ دہ حاسدے دفیئہ صدمیں معا ونت کرے۔

قراك عزيزك اسكابترن والقرير تباياب

ا ﴿ فع بالتی هی احسن فا دالذی برتمض ترب در به آزار مجر واسکی ما فعت بینات و ببینه عدا و تک کانه و تی میم بیزات و ببینی ساته کرا که ده تم است با بر بینی مداوت ب اس مالت بر بینی جائے گری او در ترا مجری دوست بے اس مالت بر بینی جائے گری او دوست ہے ۔

بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے اس كى ائبد ميں ارشاد فراياہے۔

تلتة من مكارم الأخلاف عند الله الله الله عند ويك كارم اخلاق ي ويتين إتي

ان تعقومن طلك وتعلى من صمك بيارى بي الرجم يكوكي ظمر سور أسكوما

وقصل من قطعك كرد، ادراكر تجم كن تردم سكم لواس

بر بخشش کرے ا دراگر تجیے کوئی ترک تعلق

كرك توأس كے مقابری توأس كيا توتعقات

Control of the Contro

كبن

« غرور» امراضِ اخلاقی میں برترین مرض ہے اور رزد اُس کی اساس دہنسیا داسی پر

مرص پر قائم ہے۔

اردنٹیرین با بک کماکر تا تھا کہ غودرسے زیادہ براسی حاقت عالم میں پیدا ہی ہنیں ہوئی، مغروراس کی بدولت ہلاکت کے غارمیں گرتا جا آہے گرائس کوسطلت احماس ہنیں ہوتا۔

بزرمبركا ولب

دہ مصببت،جس کے متلا پرکسی کو رحم ندا آیا ہو ، دغوور،، ہے

حضرت علی رضی التّٰہ عنہ فریاتے ہیں۔

عزور ،حت کی ضدادرعقل کی تباہی برتائم ہے۔

جوامع الكلم صلى الشرعليروسلم كا ارشاد مبارك ب.

ان العجب لياكل محسنات كما ماكل باشر غرور، تيكيون كراس طح كما ما اب

جس طرح اگ اکواس کو

النارانحطب

قرآنِ عزیز میں ہے۔

ولا تمش في الارض من حالانك اورزين من الوكرة جل يتينًا وتوس مكرانه

لن تخى ق الارض دلن تبلغ الجال جال من دين كو بها در در بها دي الدين كو بها در در بها دي الدين كا

بلنديون كو دراز ہو جائے گا۔

طوکا (اسراد)

یکبر" دراصل نفس کی اُس خود بیندی کا نام ہے جودو سروں کی تختیرا درا پنی بلندی کے انہاری کے انہاری کے انہاری کے انہاری جائے ۔ اس سلئے یہ مرض اجماعی زندگی کے سلئے ، وجرام " کی جنیت رکھا ہو

ر استان المرانين المركز المرانين المرا

شرلین ادر با اخلاق انسأن بی ضروری ہے۔

المتكبوعلى الا غنياء تواضع المارون كراسة خودى كاا لهاورتي اضع

حضرت عبدالله بن سو درضی الله عنه فر مایا کرتے تھے۔

من تحض لغنی فضع نفسه عند الله جستخص نے سرایہ دار کے سنے فروتنی کا المار

طمعافيه ذهب تلتّا دينه وشطل كيااور ليفنس كودنيري لانج كي فاط أسك

مروء ٢ ك بست كيا أس دوماني دين اور نصف

مرية عرّت برباد موكئ ـ

بنی کیم صلی الله طلیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

كينبنى للومن ان بنيال نفسه كى مردموس كيئے يه درست بنيس كرده اسينے بيا

م الذربي صفح ١١١٣

**ك**ەسور ۋەدامىسىرا،»

علاج صوفیارکا قول ہے کہ عامات دریا ضات نفس کے بادج در ذاکل نفس سے سے اسے ملاج اس جورو یا مارکا قول ہے ادراس کاہتر ن اخریس جور دیا ہے ادراس کاہتر ن مارج نس کو خدمت خلق ہے اور کا انہوض کی بھلائی جا ہنا ، ہے ۔ اگرانسان نفس کو ان و د مارکا ایستر اس ہمتہ عادی بنا ہے تواس مرض سے نجات یا سکتا ہے ۔ ا

## عصرت

تصب اورعصیت عصب سے اخوذہ عصب کے معنی بیٹھے، اور پیر مضبوطی اور ق ت کے ہیں۔ اعصاب چوکر گوشت اور لم ہی کے در میان واصل قوی ہیں اس سے اعصاب کملاتے ہیں۔ ال قرابت میں سے عصبات اسلے عصبہ کملاتے ہیں کہ دہ باہم دگر قوت واسحکام کا باعث ہوتے ہیں ،

علم الانطلاق می عصیت، اُس بیجا حایث کا نام ہے جو ندمہب ، توم مدد طی، کمنبہ دغیر کے نام ہر اختیار کی جاتی ہے۔

یر بھی ایک بخت مرض ہے جزرخم کی طرح رس رس کرنا سور بن ما آہے - اور افوت عامہ ور انوت اسلامی کے لئے زہر ملاہل تا بت ہوتا ہے -

تعرلیت بالاسے بیرمعلوم کرلینا ضروری ہے کہ جوکو "ا ہ نظر حضرات تعصب نم ہی کوا کہ گفت شبھتے ہیں دہ اس زدیلہ کی حقیقت سے 'ہا اُنیا ہیں ۔

دراصل ندبهب اور دین کے متلق جو میحی حمیت و حایت قابل مرح و سالین ب ده دران کورنی کی ایک جودئی منظرت می این می ایک جودئی منظرت می ایک جودئی می ایک جودئی منظرت می ایک جودئی می ایک جودئی می منظرت می ایک جودئی می منظرت می ایک جودئی می منظرت می منظرت می ایک جودئی می منظرت می منظرت می منظرت می منظرت می منظرت می ایک خودئی می منظرت می

ان الذين قالوا مربنا الله تنمواستفاموا بنيك جن وكول نه كهابها را بروردگار متنول عليه حالمالكة الدنخا فوادلا تخف فوا الله به تعرف اوركه بين كرتم بركز نه فو وا بشره بالجنة التي كنتم بركز نه فو الله و تعرف اوركه بين كرتم بركز نه فو دمره و المنه و المنه بين كرتم بركز نه فو دمره و المنه بين كرتم بركز نه فو دمره و المنه بين كرتم بركز نه فو دمره و المنه بين بوا و رحم بنت كا و عده و المنه المنه بين كرتم و المنه بين كرتم و المنه المنه و المنه بين كرتم و المنه و ا

اس کے برمکس بیعمیت کی نبیا و "جبل دا دا نی اور صدد دِحق سے تجا وزیر تا کم ہے چوکسی طرح بھی جائز نہیں ہرسکتی ۔

نبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرایا ۔

سی منامن دعا الی عصیة رئیس د بخص م بی سے بنیں ہے جو عصیت کی طرف منامت قاتل علی عصیة ولیس منا دعوت دے دورز د م م بی سے ہو جو عصیت

من مات على عصية بركسي وتل كرك ادر زوه بم مي سي ب جو

اسی عبیت برمرجلئے۔

حضرت واکهابن استع رضی الله عِنه نے صفرت صلی الله وسلم سے دریا فت کیا کہ عبیت کیا شے ہے ؟ آپ نے ارثنا و فرمایا۔

ان تعدید قومك على انظام انظام معیت به و كروامزاق برانی قوم كی مدكرى

البنة نربب ولت كے لئے بى بنيں بكر قوم دوطن ادر فائران و قبيلركى جانب سے بمى و يسل كا خوا مات كا مات كا مات كا م و بيا د فاع جوجل برمنى نن داور نرمدود حق سے متجا وز جو افتياركيا جائے تو د و عصبيت جا ليت

سے حبرا شے ہے ادر محود و متحن ہے .-

ك الداود

له ايدادر

ایک مرتبرنبی اکرم صلی السطیه دسلم خطبه دست رہے تھے اس میں فرایا۔ خید کے حرالمد افع عن عشید تن مالم تم میں سے دشیم فس بترین عجوزیا وتی اورگناه یا سلم

دفاع کا نبوت دسے۔

علاج عصيت جابليت كاطلاج انوت ورحمت كانوگر بونا ب--

ہرایک انسان کا فرض ہے کہ الیبی کما بوں کا مطالہ کرے جونگ نظری سے رد کتی ہوں اورا لیے رہنا کو لی کے میٹر نظر سکھے جنوں نے اخوت اسلامی اورا خوت عام کی خدمت اسخام وے کرعصیت جا ہمیت کوٹما یا ہے اور اسٹے اندرا ان کا نمو نہ بننے کے لئے لیے اخلاق پیدا کرنے کی سے کے کے لئے لیے اخلاق پیدا کرنے کی سے کرے جن کی ہروات یہ جملک جر تومم ہلاک ہوجائے۔

## سو و

سودمی لین دین ، اجھاعی اور معاشی نظام کو گھن کی طرح جانب بانے والی ہاری ہے اور بداخلاتی کے شرکے لئے مارحیات کا کا دیتی ہے۔

"سود" ایسے لین دین کا نام ہے جس بی عیوض اور بدل یا محنت و مزدادا کے بغیر وہیم کے وُرلیہ نفع حاصل کیا جا تا ہو، ینی اگر کسی کے پاس چند سکے حمج ہیں تو حَن سلوک ، ایدا و، اور اخوت باہمی کا انداد کرکے اُن کے ذراحیہ سے بے عنت نفع اُٹھا ناسود یار اوا ہے ۔ برطراحیہ کار وارا خلاق حمیدہ کوتباہ کرتا ، جندانیا توں یں دولت سمیٹ کرعام مخلوق کی برحالی کا باعث نبتا ، بلکوانیا توں سے درمیان آ قا د نبدہ کے نمیز نظری رسشتہ کو ایجا دکر اہے۔

له الودادُ و-

اسی سے قرآب وریزئے اس کو حرام قرار دیا ، اور بداخلاقی کی برنا شانوں میں شارکیا ہے احل الله المبیع وحت م المد بوا اللہ تعالیٰ نے خرید فروخت کے سالم کورت رابقوی دکھاہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے

یا ایما الذین آمنوا ا تعقا الله و خرط اس امان واله الله تمالی سے وروا ور زائر ما بھی من الر الله الله تا مورو می برده الله می من الله ورسوله به مورد و اور اگرتم اس کم برجل نرکر دے توار فاذ نوا بھی میں الله وسوله بهورد و اور اگرتم اس کم برجل نرکر دے توار الله ایک میں میں الله وسوله المراس کے درول سوئے کا اور اس کے درول سوئے کا اور ان تبول کرو

ایک شبرا وراس کاحل کئن ہے ہے کہا جائے کرموجودہ دنیاکے کار دبارمیں! وجو د سودی

کین دین کی کڑت کے ہم یہ دیکھتے ہیں کر بہت سے سود خوار اپنی طبیعت میں ہنایت نعلیت، ملنسا داور حُرُن اخلاق کا نمونۂ نظر آتے ہیں اور صدقہ و خیرات اور داد و دہش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو پھراس کو براضلاتی کا مپیش خیر کہناکس طرح صبیح ہے ؟

اس کاجواب بر ہے کہ سو دخوار کی طبیعت کا انداز اگر چسسہ اکثر وہ بنیں ہوتا جو سوال میں نمر کورہ ہے اہم جن افراد میں براد صاحت نظراتے ہیں دہ حرن افعلاق سے اصول بر اُن میں موجو د بنیں ہیں. بکوا بنے کار دبار کی ہتری ، غوباا در عوام کی معاشی تباہی برجو بنیا دیں اُنھوں نے قائم کی ہیں اُن کا تخط ، اور مز دو سرایہ کی جنگ میں سکت کا خوف ، ان کوایہ سے الا مری اوصاحت برآبادہ کرتا اور منا فقت کا مظاہرہ کر آ ایسے۔

در دان کی اصل فطرت کا مظروہ و قت ہو تاہے جکہ ایک ا دار دُفلس یا حاجت مند کی ماجت سے فائرہ اکھا کروہ اس کو سود کے بارسے و باتے ،اور انجام کار اس کے تام دہن کو کو لوٹ کر درکنز ،، جمع کرتے ہیں، ورنا داراور اس کے اہل وعیال کی تام آہ و کیکاسے ان کے کان ہرے ، آنکیں اندھی ، اورز انہیں گنگ ہوجاتی ہیں۔ اور بولے ہیں تو اس طرح گویا ایک پر آ ہے جس کو ندکسی کی صیبت کی پروا ہ، اور ندکسی کے دُکھ کا ہوش ، وہ زر دسیم کے جمع کہنے ہیں ایک وخشت ز د وہ کی طرح ہل من مزید کے نعرے لگاتے ، اور اخوت درحم کی نبیا دوں کو ہرو سے روندتے سطے جاتے ہیں۔

برحال کل اور آج کی دنیانے جواز مود کے لئے اس سے زیادہ کچھنیں کہا. انماالبیع مثل العرب ا نماالبیع مثل العرب ا (بقو)

لیکن ندمهب کے علاوہ اور دایشا رکے ان اہرین مواشیات نے بھی جود نیا کے امور
کومرف دنیا ہی کی مینک سے دیجھنے کے عادی ہیں اس حقیقت کرتیلم، اور دلائل و برا ہیں کو
انابت کیا ہے کر درودی مسلم، عام مواشی نظام کی تبا ہی ہیں سے دیا وہ وفل رکھا، اور
دولت کوعوام کے افقول سے کال کرایک مخصوص اور قلیل طبقہ کے اتھ میں دیر تیا ہے ۔ اس طاح
دولت کوعوام کے افقول سے کال کرایک مخصوص اور قلیل طبقہ کے اتھ میں دیر تیا ہے ۔ اس طاح
مرابع اور محنت میں صبح قواذن یا تی ہزرہنے، اور محنت کے بے حیثیت بن جانے کی، و جرب
طبقاتی جگ کا سبب نباہے ، اور انجام کا رنظام عالم میں عظیم انشان مواشی تباہی دبر اور کو اللہ عالم میں عظیم انشان مواشی تباہی دبر اور کو اللہ عالم میں عظیم انشان مواشی تباہی دبر اور کو اللہ عالم میں عظیم انشان مواشی تباہی دبر اور کو اللہ عالم میں عظیم انشان مواشی تباہی دبر اور کو اللہ علی

## قار

سود کی ایک قسم قار اجوا ) بھی ہے جو بازاری وگوں سے شروع ہو کراب مندب سوسا کیٹیوں ، کلبوں ، ادرتفریحی مقا ات تک بہنج گیا ہے۔ یہ کمیں مدرس ، رگوڑ دوڑ ) کے مرقعم پرنظرا آ اسے ، اور کہیں بیرڈ دیا نوں ) کی تنفل میں منو دار ہو اسے .

در حبقت پرسوسائٹی کے لئے ایک برنا داغ ہے جس کا ٹمانا ہر تر لین کا زمن ہے.

نبر الما الم کو کھی کھی سل و انگبیں اس سے نہیں کہا جا سکیا کہ انفاق سے اُس کے کہا نے والے موت کی آخوش میں نہیں کہنچ ، حوشے اپنی حقیقت کے اختبار سے مخرّب اخلاق ہو وہ چند سرایہ داروں کی تفریح طبح کے سلے جائز نہیں ہوسکتی ، اور نہ تفریح و دفت گذاری اُس کے لئے وجرجواز بن سکتی ہے۔

اغا الخرو الميسر والانصاب الانرالاً بلاتبر تراب اور جوا ادرب اور بان يرسب من على الشيطان فاجتنبوك اليك كارشيطان بي بي أن ست بجو

کبی کبی بیخال دل میگذراکهٔ است کرسود، جوا، یا شراب میں صرف برُا کیال ہی تو ہنیں ہیں، منافع بھی توہیں اور دنیا کی ہرشتے میں نفع ومضرت دو نوں کا ساتھ ہے بچران کی حرمت میں بی شدت کیوں ہے ؟

اس کاجواب قرآن عزیزنے یہ دیاہے اور مین قل کے مطابق دیاہے کہ حب سنے کے متحاب دیاہے کہ حب سنے کے متحاب اور برئے کے متحاب اور برئے کے ہونے کا حکم لگا یا جائے ضروری ہنیں ہے کہ اُس پر کسی قدم کا بجی نفع منہ ہو بلکر کسی شنے کی برئرائی اور اچھائی کا معیار اُس کے عام نما کئے برہے بس حب سنے کے مناب کی اور اچھائی کا معیار اُس کے عام نمال جی وہ عقلا دنقلاً براضلاتی ہیں مناب کے ذیادہ سے زیا وہ مضرقوں کے حال اور کم سے کم نفع کو نمال ہیں وہ عقلا دنقلاً براضلاتی ہیں واضل اور مالنعت کے حال ہیں۔

یستاونات عن الحمٰ والمیسرقل فیمها ده تم سے تمراب ادر قاد کے بارہ میں ہم تی می اللہ میں اللہ

علاج ایراض انفرادی منین بی بلداجای بی اسلے کریماشی و انتصادی نظام کے زیر اِنر

وجود نیر پروتے ہیں اور اسکے انرات افراد ہی برہنیں بلکہ قوم و ملت کے عبوعہ نظام پر بڑے ہیں ۔ دنیا کے تام معاشی نطام صرف دو نظر دیں پرتائم ہیں۔ ادر ان ہی نظر دیں پرتمسام نظامها سے معاشی کا مدار ہے۔

دا؛ پهلانظریه بیه که که که معاشی نظام کانشا، «زیاده سے زیاده نفع حال کرنا» بولوی سوسانی اور قوم و مآت میں تجارت ،صنعت وحرفت ادر ذرائع آمدنی کے لئے ایسے طریقے اختیا ۔ وابجاد کئے جاکیس جن کامقصدا درنصب العین «نفع بازسی» ہو۔

داری کی بقارے سے کا نات انبانی بلکه ہر جاندار کا بقار جوائی د ضروریات زندگی کے پوراکئے بغیر نامکن ہے اور نشار فطرت میں ہو کہ انسان اس خردرت کو باہمی تعاون واشتراک تو مصل کرے بندا تجارت ، صنعت وحرفت اور دگیر معاشی واقتضادی ذرائع کی بنیاد واساس مصل کرے بندا تجارت ، صنعت وحرفت بازی برنم ہو بلکرعام انسانی ضروریات کی تحمیل ہر ہو۔ انتخاص وا فراد بالحضوص جاعتوں کی نفع بازی برنم ہو بلکرعام انسانی ضروریات کی تحمیل ہر ہو۔ انتخاص دا فراد بالحضوص جاعتوں کی نفع بازی برنم ہو بلکرعام انسانی ضروریات کی تجارت اسلم ، تجارت انسانی مراید وارد ایسلم ، تجارت وصنعت وحرفت میں سراید داروں کے لئے نظالما نہ ترجیمی سلوک ، سب درست بلکہ نظام سراید واردی ہیں۔ داری کی بقارت کے لئے داروں ہیں ۔

د وسرے نظریہ کے بین نظر تجارت دصنعت و حرفت اور دوسرے درائع آمرنی یامعاشی ذرائع میں اس قیم کے تام امور ناجائز اور تخت بداخلاتی میں ٹیار ہوتے ہیں. مرسمہ

پس اسلام اوراً سکے فلف اضاف کی رقتی میں مطورہ بالا اجامی امراض کا مردت یہ علاج ہی کہ قوم و ملت کامعاشی نظام نظریئر اقبل کے بجائے نظریئر دوم پر تعائم ہو اور جس مکرمت کے نظام معاشی میں نظریئر اول کا دخل ہواس کے نظام کو درہم برہم کرکے نظریئر دوم کو بروے کارلایا جائے اور اس طرح قوم دملت سے ال امراض کا انداد کلی کردیا جائے۔

## جارح اخلاق

ان الله يامر بالعدل والاحسان بينك الشرة الذي كواضاف اصان اورقواب وايتاء خرى العربي وي العربي والعشاء والوسكي المادكامكم كرا اور يجيائيون البيوده والمنكو والبغى العظام والمنكون العرب الرسكتي سيمنع كراب و ومكوفيوت والمنكو والبغى العظام والمنكون كراب المرسكتي سيمنع كراب ومكوفيوت والمنكود المنكود المنكود

یوں تو اخلاق ادر جداخلاتی کی جزئیات بہت ہیں ادر ضخیم مجلدات کی تماج ، گرغور و فکراور دسعت نظرے بعدان تام جزئیات کو تُبدا حبُرا خِداصول بِمِنحصر کیا جا سسکتا ہے اس سے کہ شلّا اخلاق کی اساس و نبیا د صرف تین حیر ول برہے ۔

۱۱) یہ کہ ہرکام کو افراط و تفریط سے محفوظ ، برفحل ، اور اُس کی صحیح حیثیت میں کیا جا سئے کو نکہ ایک ہترست ہتر کام اگر اپنی صدست متجا ذر ہو ، پالے عمل اور بے موقع کیا جائے تو وہ اخلاق ہنیں بلکہ جرا خلاقی بن جآ اسب ۔ مُنلاً حیاا کیٹ مجو بہنت ہے اور مہت سے اخلاق کریا نزگی اُم لیکن ہمک بحارم سے مرقع برمجی اگرانسان کوشرم دامنگیر ہوا در وہ مرافعت کیلیے آباد ہ مز ہونے شے

تو و ہوں جیا 'امنیں بکلوں دنارت، اور سراو بلیر، ہے جو سخت قابلِ ندمت و باعثِ خارت ہے ۔ یس جمل بھی اپنے صدود کے اندر، برکل اور صحیح حیثیت میں برروئے کار آئے دور عدل، کے

ریرا ترہے۔اسی کئے قرآ بن عزیزنے اس کومقدم رکھاہے۔

دی پرکرا جاعی زندگی کا کوئی شعبه بھی ترقی پریرا درمفینیز بی سکتاجب یک کرا فراد توم دملت میں دوسروں کے لئے ایتیار، قربانی ادران میں سے ہرشخص کے مناسب احترام وحقوق شناسی کا خدبہ موج دینہ ہو، ہکر قومی ادر تلی ترقی اورا تجاعی حیات کا قبار اسی ایک خدبہ کے میرے استعال کا

مرہون منت ہے۔ گریاخان و نخلوق کے درمیان حقوق و فرائض کی معرفت ۱۰ در زندگانی میں اہم وگر حرُن سلوك وادار احترام اور حفاظت حقوق اجهاعي زندگي كے اصل الاصول بي اور إسي كا ام احان سے۔ وس) یه که د عدل ، اور د اصان اپنی انهیت کے باد چر دہے رونت ادر حلا که نور سے محردم بی جب یک اکتباز رجم سرایه اور اتفکار (بیجانفع بادی) مینی سراید داری کے مذہب الاتر ہوکر مدانغات ، ۱۱ دار حقوقِ الی میں میٹی قدمی نہ ہواور اس کے لئے فرق مراتب کی سزنت حاصل نرمو-اسي كوقر في اصطلاح مين ود ايتاء ذي القربي ، كے عنوان سے معزن كيا كيا . اسى طرح منلاً براخلاتى كى نبيا دلجى تين امور بربيد. ١١) يركم قسطائ تيم اورعدل كو إخرات كموكرايني زندگي كو ازاد بناليا مبلئ او إلم اور ناحی ثناسی کومیش رو جمهر لیا جائے ہی وہ تقام ہے جس کا آخری درجہ و فتار المینی ادر دى، يەكە اسبنى اورخداكے درميان اوراپنى قدم ولمت كے افرادك ورميان خدئە حتوت ثناسی اور حذبه اینارو قربانی کو فناکر دیا جائے ادر پیر کے فکر ہو کر ہم جسسے کی خو دغر خیوںِ اور ا بيودگيوں كوزندگى كا لمجارو مادى بنالياجائے اسى كا اخرى درجر قرآنى بول مبال بي يُنكر" د٣)جب عدل کے بجائے ظلم اور اُس کی آخری کرطنی فختا ر را منابن جائے، اور اسی طرح مع فت حقوق و فرائض " كى جگر خو دغوضى اوربيو د كى لينى دمنكر) وليل راه جو جائي تو ظ مرب کر پیرنظم داننظام کی زندگی در م و بریم جو کر بغادت، سرکتی اور آناد کی قائم موجائیگی ا درددبنی "کا دوردوره بوجلئ کا اوزمتیج بین کا که اس کل کا از کاب کرنے دالوں کی گاہیں تام اخلاق " بداخلاقیال "اورتام بداخلاقیال «اخلاق" بن کرره جائینگی ۔

اس کے ضروری ہے کہ ہمیں سے بترخص اور ہرقوم بلکہ تمام ان فی برادری اس جائے اخلاق "ایت "کوابنی دینی دونوی حیات کیلئے نمونه بنائے اوراس برکار بند ہوکہ ہردقسم جائے اخلاق "کام خاصل کرنے کہ ہی اخلاق کامقصد اورائسکے مباحث کامطی نظرے ۔

تمام شد